Online Library For Pakistan

WWW.PAKSEGETY.GOV



Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOGETY.COM

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

www.palksoefety.com





نطوكتابتكاپتا: پوستبكسنمبر229 كراچى74200 • نون 35895313 (021) نيكس3580255 (021) E-mail:jdpgroup@hotmail.com



پیلشروپروات عذرارسول مقاداشاعت: 63-C فیز [ایکس نینشن دُبنس کلرشل ایریاسن کورنگی روز کراچی 75500 پرنش : جمیل حسن ، مطبوعه: این حسن پرنتنگ پریس هاکی استیدیم کراچی



مزيزان كن ....اللام يكم!

مظفر آیاد آزاد کشمیرے افتخار حسین اعوان کی دل گدازیادی ''اکتوبر کا جاسوی برونت بی ل کمیا، اکتوبرے حاری بہت ی یاوی منسوب وں۔ آج سے آبار وسال مل 2005 وس آنے والے زائر لے کے بولناک مناظر آج بھی تاز ویں۔ اس زائر لے نے مجھے کیا م کے جھینا ، اس سے تعلق نظر بم آج می ای جگرے ای جال میں اس زار لے فرجوز اتھا۔ جلد بحالی کے دعوے میدے کو کھلے تابت ہوتے آرے ای ۔ 18 کو برکوبس ریلیاں تکالی جاتی ہیں، شہدا کی یاد جس ایک سنت کی خاصوتی اختیار کی جاتی ہے۔ دسواں دھارتقر پریں کی جاتی ہی ادریس کہاللہ پاک اس دھرتی پہ قاردتی اعظم جیسا تھران ا تارے ہاتھن ۔ کافی حرصہ مختل میں حاضری نہیں لگاسٹا۔ سوشل میڈیا پر ہے ڈی ٹی کروپ میں بہت ے قارشین واحباب سے بات ہوتی رہتی ہے وہ جانتے ہیں چھ نا ساعد حالات نے اس محفل سے دور رکھا البتہ جاسوی وسسینس سے رشتہ بھی تیں اُو ٹا، انجی دوستوں کی ایما پرآج ایک بار چرحاضر ہونے کی گستاخی کرر باہوں۔ تاسل اس بار پھیسوگوارسانگا، تاسل کرل جمارتی اوا کار و کترینہ کیا جم شکل لگ - اسپتال کا منظر، ٹوٹے ہوئے شیٹے ، پہتول ، جاسوی کے بین مطابق - ایک عرصے بعد یز سے کامن کیا سواشتہا رات میں من خراب نہ کرتے ہوئے مین کت ویک کا محفل عمل محل مرف جما محت پر اکتفا کیااور خطوط پرتیمرے کو استحدہ کے لیے چھوڑتے ہوئے سید ساسلیلے واریاول پر پہنچا۔ آوارہ کر دحب معول انتال فاسٹ ادر ولیب رہی ، کی تجاروادروحش قبائل ہے کراؤاب نجائے شہری کوم نگا پڑے گایاستایہ آگی تماسکتی ہے۔ شہری جہاں اسے وشنوں میں اضافہ کرتا جارہا ہے دیاں اس کے بی خواہ بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔ سوشیلا کا بار بارانشد کا نام لینا پی کا برکرتا ہے کہ بھی صاحب اے کلہ یر حاکری چوڑیں کے، اگرایا ہوجائے تو ڈاکٹر صاحب ایک اچھا تاثر قائم کرنے میں کامیاب تغیریں کے۔انگارے، طاہر جادیدمغل کی تعریف میرے سے سے ملم کی اوقات تھیں۔ شاہ زیب کوسیف خان عرف میٹی کا ملاب سنتیل میں ایک ایما فکون ٹابت ہوگا۔ شاہ زیب اگرسیف خان کو برونانی اپنے ساتھ لے جانے ش کامیاب ہوجا تا ہے توبیاس کے لیے بہت بہتر رہے گا، خیر ..... اگل قسا کاشدت سے انظار ب محتی زہ ناک، احمد اقبال كى تويف كى تاج تين فيرست على ال كانام يزه كربهت خوى موئى - ايسا محرطارى كياكد بورارتك يزه كرى كمرسدى كالمعنى كيدي ے رنگ و مجنے عل آئے۔ عشق واقعی زہر تاک ہے اور ہر عاشق برز ہر کتنی آسانی سے مستراتے لی جاتا ہے۔ رشید اور رانی ، کاعش مجلی مجوں جیسا لگا۔ دولت کی سولی سلیم فاروقی اگر محضر تحریر میں تعیس تو بہت کامیاب تغیریں سے۔ رعک شن کوئی رعگ تبیس جواشکتے۔ ان کی کہا نیوں علی جا بیاا تھا قات كبانى كاحين كمناوية إلى اورقارى كواجعن موجاتى ب-زيرنشر ، ايدريس كوتر جدكرن عن طكه عاصل ب-انتبائي سنى فيز اور بيترين كاوش ، بهترين منظرتى وال ماه كى تاب استورى ربى يختركها نيول عن مقلوم عاشق بكى پيلكى تحرير دى اورسبق آموز مجى \_انوكما كاروبار و جرائم يديشافراد كرو مكوى تحرير تريز بيا المجى دى ميرين بسبتا المجى واوحورى خوابش لكين والسائة وأشري مرفقفة ويرائ يس بهترين كهاني لكسي "

ڈسٹرکٹ بل انک سے اسمرارساتی کی توش امیدی''اس ماہ کا شارہ 5 تاریخ کو بطور تھند بیارے دوست نسیرخان نے ویا، دوست کا تکریدادا
کرتے ہوئے فوراً سے پہلے تائش پرنظر پڑی۔ حسب روایت ذاکر صاحب کی مہارت کا مند بول شوت تھا۔ اس کے بعد آئے ادار بے کی طرف مودی
سرکار کی جن بھی ہے ہوئی کی جائے آئی کم ہے جس طرح وہ لوگ ہا دے ملک کے دزیراعظم کے سرکی قیت رکھتے ہیں ان کے اپنے وزیراعظم کی قیت
دوکوڑی بھی تین ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے بیارے ملک یا کتان کی تعنا علت فریائے ، آئین۔ اس کے بعد آئے اپنے دوستوں کی مختل میں
جال پر کراہی سے بھائی محد اقبال صاحب نے اثر تبسرہ کرتے نظر آئے ، جناب کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ مرحا کل صاحب تھر بینے کا تھر بیا ہی کمال تکسی
ہیں۔ آپ سے سیکھنے کی کوشش کردیے ہیں ، اللہ تعالی آپ کو بھی صحت والی زعد کی مطافر بائے ، آئین۔ لا ہور سے ... مبدالبرار دوی افساری اچھا تبسرہ
کرتے نظر آئے تبسرہ بند کرنے کا مشکر سے کھامیاں سے تیر سے تین ایمانی مرادر ان سے تعمرہ بند کرنے کا مشکر سے اللہ تعالی آپ کو صحت و

جاسوسی ڈائجسٹ 🗧 🔁 نومبر 2016ء

تندري صلافر مائے۔ دعاؤں كے ليے حكم يہيں اپنے بارے عن آپ سيت تمام قار كين كو كئي بتاؤں كا كد خيل واقتى اللي جكر اس ہے۔ طاہر و كازار ماحب علوه ب كدهاراتيره آب يرحى فيل إلى إكونى اوربات ب،آب واحد تيره لكارا بي جوكل كرسے ول سے توريف واعتبدكرتى إلى بمنى آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔آپ کا اپناتھرہ بھشہ سے شاعدار ہاہاس کے علاوہ رانا بشرایاز ،احسن زبان ، شفقت محبود ،ادریس احمد خان کے عمدہ تبرے تھے۔ کراچی ہے ہی حرا می رکافی اچھاتیرہ لے کرمحل میں رنگ جماری تھیں۔ رضوان تولی بلقیس خان، چودھری سرفراز مشال توال، نادر سال، سجاد خان آپ سب اوگ جلدی سے محفل علی اعری دیں ورندآپ پر ہوگا جرماندہ اس بار برے محترم بھائی صفدر معاویہ غیر حاضر تھے۔ان کی کی شدت سے محسوس ہوئی۔اب چلتے ہیں کہانیوں کی طرف توسب سے پہلے اپٹی پندیدہ کہائی انگارے پڑھی۔ طاہر جادید مثل دی کریٹ، بہت محمدہ کہائی تنسی ہے۔ ہر کروار کے ساتھ پوراپور اانساف کیا ہے ، مبارک یاد کے مستحق ہیں۔ حاول نے واقعی ولن ہو کر بھی ہیرو والا کام کروکھا یا۔ شاہ زیب صاحب المجى ايكشن عن تطرآئے \_ بڑے صاحب كى تظريمى ان كى حزت ين اضاف مواب اس دفعيان زيب كا تاجور كے كا ذل جا كر بحى تاجورے بات مذكرنا ذرااجمانیں لگا۔ یاتی بالیس شاہ زیب نے س کی تصویر و کھ لی ہے۔ اگلی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اس کے بعد آ واره کرو پڑھی۔ عبدالرب بھٹی نے بھی کمال کردکھایا ۔ شہر ادحرف شیزی بہت تیوی کے ساتھ اسپے وشمنوں پر بچل بن کر بریں دہا ہے۔ ی بی پیجوانی کوموت کے کھاٹ ا تار نے کے بعد اب آ مے کی صورت حال بڑی تطرفاک نظر آری ہے۔ابتدائی صفحات برز پرنشر اچی کہائی تھی موضوع زبردست تھا۔منظرامام ک مظلوم عاشق مسلل نے اقر ارمیت میں ویر کردی حالاتک تمرہ پہلے می اشارہ دے چکے تھی۔ میرے تحیال میں کہانی کانام مظلوم عاش کے بجائے ڈریوک عاش ہونا جا ہے تھا۔ ويكركما نيون عن خدشه معقول معاوضه بيرين المجلى كهانيال تقيس -اينذكي وونول كهانيال بهترين تقيس-

فيعل آباد سے سيف الرؤف اور شعيب الرؤف كى بوريت منجيلے ماه كى فير حاضرى كے بعداس ماه بھرحاضر ہوں۔ اپنے بيارے داج ولارے جاسوی کا انظاراس قدرتھا کرتھ اکو برے ای اخبار فروش کے پاس مح شام چکرلگائے شروع کرویے۔ ہر بارا تکاریس جواب ما اور میں یاؤں پھا واپسی کی راہ لیتا ۔صورت حال بیہو چلی تھی کدمیری صورت دورے ویکھتے تی وہ نفی میں سر بلانے لگتا اور میں ضبے ہے تلملاتا لوث آتا۔ یا لا تر 4 اكتورك روش تعرى كاش جاسوى بالحدايا فوقى سے الحطة كورت والى كسفرش فائل يرتظرين تدى مجمع بريكس لك مح ارے ديا .... ٹائٹ کرل افسروہ می صورت بنائے النی ننگ ری تھی۔ ایک آ دی جیت پر لیٹ کر بیج جما تک رہا تھا اور ایک پیعل والا ہاتھ شاید دیواروں پر کا کروج ہار ر ہا تھا۔ بم تو دونوں ہاتھوں سے تھسیں منے لکے اور وو ہارہ تورے تاکش کی جانب دیکھا توعلم ہوا کدڈ انجسٹ الٹا پکڑر کھا ہے۔ سیدھا کیا تو تاکش حسیتہ محمري سويج ميں ڈولي ہو کی نظر آئی اور چیت ہے جما تھے والا آ دی آرام کی کولی کھا کر ہیشہ کی نیندسور ہاتھا ۔ کمانیوں کی فہرست پرنظر دوڑاتے ہی تکتہ چین على اعرى دى۔ زيدرمودى كودى كى دارنك يورى قوم كےجذبات كى ترجمان ب\_اب بحى دفت بمودى استبل جاؤا درند بجيتاؤ ك\_ابتدائى تيرے برجرا قبال آلتی پالتی مارے بیٹے تھے۔ بہت مبارک رانا بشیر کاتبرہ بھی پند آیا۔ رانا صاحب! ش طویل عرصے بعد کہال ہے آیا وہ تو بیرا پہلاتیرہ تھا۔ مرحا کل جیب بن کل کھلا دی تھیں۔ عبدالبیار کاتیمرہ بھی پیندآیا۔ سیاداحد، حرا مخار، محداحس ادر عمران خان کے تیمرے محی خوب تھے۔ خان ساحب! آپ میان صاحب بر مجورم كري - محولون اور باخون كشير بيناور سے طاہره آئن آگ برسائی نظر آئي - طاہره آئن كاتبره يز حكر مجھانے مطری ایک بورس خاتون یاد آگئی جنہیں الم محلساحر امانانی کہتے تھے لیکن ان کانی لی بروت یا فی طاہر د آئی انمی کی عمری ہیں، ہم سب جاسوس ان کا بھی و ہے ہی احر ام کرتے ہیں اس لیے ان ہے گزارش کرتے ہیں کہ خواتو او اپنائی ٹی بالی نہ رکھا کریں، انجی تو ہم نے آپ کے بہترے رکے بر مح تبرے بڑھنے ہیں۔ کہانوں کا آغاز الگارے سے کیا معل صاحب پڑھنے والے کوارٹی کہانی ش اس قدر کو کرویتے ہیں کہاروگرو کا کوئی ہوش ہی تیاں رہتا۔ شاہ زیب اگرتا جور کے سامنے چلا جاتاتو اچھائی ہوتا۔ کیا بادہ اب پچھتاری ہو۔رضوان ٹی کی رسوائی دیکھ کردل افسوس سے مجر کیا۔امید ب ڈاکٹر ارم ک موت کے ابتدوہ ایک سروائی کا مجرم رکھ لے گا۔ بھی صاحب کی آوارہ کردیں شیزی آوارہ کردیاں کرتا تظیر آیا۔ی جی مجوانی کی اتی آسان موت بشتم تیں ہوئی۔ خدشہ ہے کہ اللی اتساط عن اس کی داپسی شرور ہوگی۔ انچدر کیس کی زیر شتر مجی جسس سے بعر ہور تی سرور ق كدونول ركون في بهت يوركيا كيرعباى اورزويا عائل جانب عمز يدخريدول كانتظار بـ قاروق الحم كوي الى باريهت من كيا-

کھاریاں سے با برعباس کی رام کھا" سرجی ، جاسوی کا اکو برکا شارہ 19 کو برکو بڑے جال مسل انتظار کے بعد ملا۔ اس بارویسے بھی جاسوی کا م كاد ياده ي انظارها كيوكدوسال بعد نط جوكها تعاراي بار ببلة برس رهدا قبال صاحب آف كرا يي براجان تحداينا نط مخفل عن ياكر جيدا تا الى خوشى مونى جتى كرفوادخان كوايتى كلى بيث للى برمونى موكى كريدكوا آب في مرع تعليكاده حال كياب جوك ياكتاني كركث فيم في ويست الذيه كاكيا ے۔ سرآب سے بیامید نبھی (رکھنی جاہے تھی) ووسرے تمبر پررانا بشراحرایا زکا تعاقب بیاجی بی تعاشاید آپ نے نیند کی حالت ش اکتعاب کوتک تعا عل زیادہ تر بوتکیاں تی بوتکیاں تھی، ایک طرف و آپ طاہرہ گزار کو آئی کے بجائے یا بی کسدے ہیں اسکوپ می رکدے ہیں دوسری طرف آپ شعب الرؤف بكليل كالمى اور ماه تاب كل رانا كے وارث مجى تكال رے إلى وكيا آب بوليس ميں اگر بوليس ميں إلى تو پھر جھے محى ورنا جاہے كونك على نے مجى دوسال بعد حاضرى دى ب-مرحاكل ملے توآپ يوضاحت كروي كرآپ كيا إلى اور كول إلى؟ ميرامطلب يرب كركس نام ب يكارول كيانام بعمادا - خطية عن كول موش كموكيا مادا - باقى سرى كوزياده كمن ندلكاد ورندوه بسل بسل جاكس عر- (بم بابرماس تيس ور) عبدالبارروي بعائي بلقيس خان پتائيس و اين اين كريس آپ و پسے بڑے وابن اين كيونك آپ كالعلق لا مورے ہے۔ إتى آپ كاكهنا مج ہے كوئى كى كو یادتیل رکھتا۔ علی نے دو تین سال سے تعافیل تھا تھا کی نے یادئیل کیا۔ جادا حرساح ، توش آ مدید ہم آپ کوا پی توب صورت مخفل عل و تکم کہتے ہیں ، چلیں آپ بھی اپنے تیرچا کی ہم کی توریکسیں آپ کون سے تیرچا ہے اور اس اور شان جمائی کیا حال ہے آپ کا کہ سی گزور کی ہے محفل عی

جاسوسى دائجست 🔁 🗲 مومبر 2016ء

آپ کا مخترسا تعاد کھ کرین کوئی ہوئی ہاتی وہ وقت بہت اچھاتھاجب سارے پرانے دوست کنل میں اکٹھا ہوا کرتے تھے تقبیر عماس بابر، رمضان يا شا انورين خاكواني معدميه ما فيخ اريينه بخاري اعجاز احمد راحل معدمه بخاري وقيم اقبال كچه و بمايون سعيده اب توسب ايوي على بيل - كها يون عي حسب معمول ،حسب دستور طاہر جاوید مثل صاحب کی اٹکارے پڑھی۔اس میں کوئی فک ٹیس وہ جب بھی لکھتے ہیں کمال کا لکھتے ہیں۔اٹکارے بڑے خوب مورت اعماد میں آگے بڑھ رہ تی ہے۔طاہر جاوید صاحب یقینا مبار یا دے سختی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرب بھٹی آ وار ہ گردکو بڑے خوب مورت اعماز عى اورزيردست طريقے سے آ كے يوحار بي الى - واكثر صاحب نے جب مى لكما كيا توب كلما \_ يبلار كل سليم فارد تى كادولت كى سولى اپنى تيز رقارى اورال ایکٹن کے ساتھ زیروست ری ۔ شروع سے لے کرآخر تک ایکٹن ، دولت کی سولی کا ایٹٹریز اچ تکا دینے والا تھا۔ ملک کا کروار یک دم ساسے آیا شاك سالگا۔ ووسرارنگ استے اعداز كے ايك خوب صورت كلمارى اور جاسوى كے معتبرنام سب كى جان اور 90 سال كى عمر يس بحى جوان عزت ماب احمدا تبال كاعشق زم ناك عشق كى رنك إلى اور بررنك ابنى جكه خوب صورت باور بكي عشق اكر منى صورت اختيار كرجائ توعشق زبرناك بن ا تا ہے۔ احمد اقبال کا میں خاصیت ہے وہ جب محمی لکھتے ہیں زبروست لکھتے ہیں۔ اس بارجاسوی کے پہلے متحات کو ام رکس نے سنجال رکھا ہے اور حسب دوایت اورحسید. بستورخوب سنیالا - ایجد ریس کی تحریر کرده زیرنشتر کوک مخرب سے درآ دشده می محرفوب می عمر ایم احوان کی ادعوری خوابش جمين رضا كاستقول معاوضه منظرامام كامظلوم عاشق بتؤيرد ياض كى انوكها كاروبار بسليم انوركي خدشه يكس فاطمه كى ودمراطريقه المجي تحريري تحير اورا فرغي مردراكرام كي يرين بهت الحجى اورقوب صورت تحرير تحى بهت التصير وراكرام صاحب-"

میانوالی سے احسان محرک بے قراری دادای" آخرکار بے رحم اور بدصورت معروفیت کی بانبوں سے خودکوآ ژاد کر بی ایا ، وبی معروفیت جس تے پھیے دو ماہ سے بانہوں میں جکڑر کھا تھا۔ میں خوشکوار بارین کرول میں تو تیدروسکتا ہوں لیکن معروفیت میں جکڑے د منا جھے پہند جیسی ہوا ہوں کافی لیٹ طا۔ ال دفعہ نامن و کچے کر بھی موڈ پرخوشکوار اٹرنیل پڑا۔ بعض کمیجے انسان کو بہت ہے بس کردیے ہیں۔ ایک حالت پکھ ہماری بھی تھی۔ (ول کی ا راہدار ہوں علی افسردہ کول محوم رہے تھے؟) محفل رونق علی پہنچے، جہال روز بروز رونق کم ہے کم جوتی جار بی ہے۔ وجہ بہال محل پاکستان کی طرح کچھ لوگوں عن فرور تجر برحتا جارہا ہے۔وہ مجی دومروں کوخوش کرنے کی خاطر حدیں یار کررہے ہیں۔اللہ بجائے ایسے لوگوں سے بھرا قبال ساحب اس وفدور آف دی معجد رہے۔ وقت کا کام بی ہے گزرتے ، جانار کنااس کی فطرت تیں۔ رانا بھر اجدایا زے اسے نام کی طرح طویل اور اچھا تیمرہ کیا۔ مرحاكل كاامر مزوة فوب للف دويالاكيا \_كماريال عايرهاس ، الله ياك عدعا بكرآب كى الحصيل اورا كمول كاتور جيد ملامت ركع ووا سال بعدائے اور فوب برے کال کردیا۔ ہاتی سب دوستوں کے تبرے اعتصاب وصلے ہوئے دن سے دعوب آہتہ آہتہ جدا ہور تی ہے۔ جاتا مركوني والبس آتے كے ليے ب جب كوئى والبس ندآنے كے ليے جائے توجب تكليف بوتى ب عار آزاد كے ليے ول سے وعا محر تكانى روي كى ۔ يكى كاوش الماحل من ابتداى سے ابتداى سے وجود عن جكر ليا مسينس قل واقعات في ابيا حمار اور شاوكيا كه ماول يز حدى والا ميشے بينے واكثر گائے اور موزن آخری مطلوب افراد لکلے کیٹ کی بہاور کی اور جرأت پند آئی، بہت خوب۔ تطلوم عاشق، برول اور ارادوں کے کیے انسان زعر کی میں مجى كامياب بين بوت وايدا يكه يهال مجى يزعة كوطار الوكها كايره بارواقتى الوكهاى ربارنيا يزعة كوطار بالبرد بالسيرون كواسمك كرنا حمرت الميز لكا ضدشت وين بورد يرتهروال كريك يزيد ليا تو مارته كما تا مي جوكام كرتے جاؤوه بيل موتا ..... يعنى مارتے جاؤادو خودمرجاؤ۔ الكارے كانى ا پیشن اور سسینس فل تساری به سجاول نے پیکی وفعہ کوئی کارنامہ کر و کھایا۔ قاور خان کا انجام بھی پراہوا۔ طبیعت کے پیجل بن کی وجہ ہے صرف اتنا ہی يده يايامون، زعرك دل شروح كن بن كروموكي رى تواكل ماه حاضر مول ك\_" (انشا ماللدآب كمتوب كا انظار بك)

نا عرابا نوالے اے زیدوصلی کا تحتوب اکتوبرے تارے کے یک اسٹال پر بار بار مرجیکل اسٹرانک کے محرجاسوی کا دیدار سامت اکتوبر کی ایک خوب صورت شام کوجوا۔ ناکش ال مرجم منظر داورشا ندارتھا۔ گالول پرسرفی سجائے حسیة معصوم عسن کی عمدہ تصویر تنظر آ ری تھی۔ ودسری طرف طاہرہ مرار کا زنانہ ہاتھ پہنول کے ہمارے بھے محصوم مریض پر فائز تک کے لیے تیار تھا۔ مدیر اللی نے ادار بیش مودی کوموذی قرار ویا جرکہ باقتلی درست ہے۔ ڈرائونگ سیٹ رمحداقبال شاعدارتیم سے کے ساتھ موجود تھے، مبادک یادر مرحاکل کی داستان اتی کمی کئے برحی ہی جیس کی میاس محلی زیادہ شور کی وجہ ہے آؤٹ آف کنٹرول لگ رہی تھی اور سب پر برس رہی تھی۔السولین کا استعال ضروری ہے۔ ہمارے استاد شفقت محمود کا تبعیرہ ش برار تھا۔ مجاد احمرساحری پہلی اعری پیند آئی۔ احسن زمان کےوالدصاحب کی وفات کاشد بدافسوس ہوا۔ الشدان کے درجات بلندفرمائے۔ طاہر وگلزار بیلے کے تیمرے كے ساتھ موجود تھيں۔ رانا بشيراحمرايان عبدالجيار روى افسارى اورحرامى رتبر و پندكرنے كاشكريد - كہانيوں ميں حسب معمول انگارے سے آغاز كيا۔ قسط شائدار تھی۔ گاؤں والے سین بیں مغل صاحب کی شائدار منظر تکاری نے دل کوچیولیا۔ و کیمنے ہیں سبقی کا کر دار کیا گل کھلاتا ہے۔ آوارہ کر دیش خبری کا کے کی آدارہ کردی جاری ہے۔ کیانی عل مزاح اوررومانس کی شدید کی محسوس موری ہے۔ سلیم فاروقی کی کیانی بڑھ کرسو جا کرخود پر پیٹرول چیڑک کرآگ نگا لیں۔ دوس ب ریک میں احمد اقبال صاحب نے جدید معاشرے کی سطح حقیقتوں کو بیان کیا۔ رانی کا کروار بجیب لگا۔ اولین صفات پر اجر ریکس کی زیرنشتر كبانى آف دى منتوخبرى -اتناشا عدارنادل تهاكداس كاتعريف كي ليعليده خط كي خرورت محسوس موئى مظلوم عاشق عن سيل كوكمترى كاحساس ك و وبا - برين بكي خاص كن كل معتول معاون اوراد مورى خوابش بهترين كهانيال تحيس محموى طوريرا كتوبر كاشاره زيروست ربا-"

نامعلوم جكدے بينام خط" 3 تاريخ كى مركى شام كويليتى وغير يقيتى صورت حال كركرواب ش خوطرزن بك استال كى طرف روال ووال تقاه غالب امکان میں تھا کدامجی تک جاسوی مارکیٹ میں تیں آ یا ہوگا لیکن جوٹی شاپ پر پہنچا تو شاپ کیرنے انتہائی پھرتی ہے جاسوی ٹکال کرمیرے آ كردكاد إلى انتال زيروس قا-البترا مطوم آوى كرا تعين كلونا ليول و كالريك يجب سانك اميد بيمرويال كيموم كامناسيت

جاسوسى دائجست - 9 يومبر 2016ء

ٹائل خوشنای نظرا نے گا۔ ادار سیکافی جا برار آرا ، بہت میل سرراہ شی مودی کا مطاقی نام مودی پڑر ہاتھا جب بیاندی نالی کا مودی کیز آنجرات موب کاوز پراملی ہواکرتا تھا۔انٹریا کے لیے اس سے زیادہ نتسان اور شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کاوز پر اعظم مودی ہے، جہاں جاتا ہے انٹریا کے لیے شرمندگی کا یا عث بن جا تا ہے، جابلات حرکتوں میں اور ظلم میں اس کا کوئی تائی نہیں۔ خطوط میں اس دقعہ محد اقبال بھائی کا خطرب سے او پر تھا۔ تین چکروں امیں جاسوی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ،آپ کی ہست پراکیس تو یوں کی سلای۔ رانا صاحب می اس دفعہ جاسوی کی تعریف میں مجموم رہے تھے اور امرود اکرم صاحب کی تحریریں ان کوشا پر سظرامام صاحب کی جنگ نظر آرہی ہے۔ مرحاکل کی داستان امیر جز ہ کافی طویل تھی بہوئی کے ڈائیلاگ کی ناکام كاني كرنے كى كوشش كردى تيس اور يك يے ويرائے تيسره لكاروں كوآوازيں لكاكروائي بلارى تيس روى صاحب كاتبر ويمى كانى جاءار تھا۔ كھاريال ے بیار باباتی فے اس وقعد کافی وحا کے دارائٹری دی ہے۔ بیاری اور بڑھا ہے میں سے حال ہے توجوانی میں توبایا جی کی کوخاطر میں شالاتے ہوں گے۔ امید ہے آئدہ میں باباتی حاضری ضرور لگا میں مےلیکن ہاتھ میں بھا کے ۔ جاداتھ کی سحرا محیزی بھی میں۔ اچھی تھی میصات خان کا ترک کے حالات پرتبسرہ پراٹر تھااس کےعلاوہ ادریس صاحب،طاہر وگزار اور حراعتار کے ناہے بھی بہت خوب تے۔شاہ تی خلاف معمول اس دفعہ غائب تے، پتانہیں کدھر غائب ہے؟ کمانیوں میں امچدر کیس نے تو کمال کرویا۔ زیرنشز کیا کمال کی کہانی تھی۔ ایک جرم کو چیائے کے کیے لا تعداد جرم کرے پردہ ہوتی کرنی پڑتی بي بين جرم جي موتا بي جياد كي آخر ظاهر موجي جاتا بي مظام كي مظلوم عاش كي تبر سے كي ليالفاظ عدارو بيں \_ كاش يروفيس ماحب نے اخلا آیات مونبر 333 پر عاموا ہوتا۔ انگارے اس دفدتھوڑ ایٹنج کے کرآئی ہے، تا جور کی جلک نے شاہ زیب کا سرول حول بڑھا ویا ے ۔ کی وجہ بے کہ شاہ زیب ہسیف ہے واٹا کر میٹا ہے اور آ قا جان میر سے خیال میں بہت بڑی مصیبت میں جملا ہونے والا ہے۔ اس وفعہ سیف کی اعرى اوراس كے بنوے سے برآ مرہونے والی تصویر نے كانى سنتى مجيلائى موئى سے جوئى طور پرانگارے برمث تحى۔ آوار وگرو تے بحلى مجم تملك نیں بھایا ہوا۔ شبری بورا پر شن بنا ہوا ہے میجوانی کی موت نے اطمینان واد دیا ہے۔ جز انز کھویا رائڈ بھان کے تصور نے تاریخ کے کالے یاتی کی یاوولا دی ہے۔ کائی دہشت تاک حیقت بڑی ہوئی ہے کالے یانی کے بڑائر ہے۔ سرور اکام کی سرعن کافی فنول کیانی تھی۔ ادھوری خواہش اور معقول معاوض بہت مناسب کہانیاں تھیں۔ سلیم قاروتی کی دولت کی سولی بہت تیز رفیار اور بہت سے اتفاقات سے بھری ہوئی تھی لیکن انجام نہایت فیرحتو تع تھا۔ احمد اقبال کا حشق زیرناک انتہائی لاجواب کہانی تھی۔ حالات اوا تھات کے ہیں منظر کو انتہائی یاریک بٹن سے جائزہ لے کرچش کرتے ہیں۔ سنجیدہ مراح اور می فير مط بهت لا جواب موت بين و بلاشه كهاني لا جواب كل يند واون خان كا ذكرك يم بحول كے بين -"

سینزل جمل میانوال سے سچاو خان آف موجہ کی ذرہ نوازی'' جاسوی 6اکتو پر کوملا۔ بمیشہ کی طرح خوب سورت سرورق کے ساتھ آتھ ہول میں تی لیے خوب صورت محصور ازم ول صینہ کے کیا کہے۔ آؤپ تما پہنول کے ہوتے ہوئے زیادہ دیر دیداد کرنا مناسب ٹیک نگا۔ مرجیکل اسرانک کا دوئ الے والی ایڈین فورس ایسی تک اینے زخم جاے رہی ہے۔ کاش ماری فوج کی طرح مارے حکران می دلیر موتے ، کوئی باے ٹیل جب مارے شرول جوان مرصدوں پرجاگ رہے ہیں تو ایڈیا کو بھٹ منے کھائی بڑے کی محفل میں سب سے سلے محدا قبال صاحب پرتظریزی جوحین کا ایکسرے كرت تظرائ \_ يادشا مومياركال \_را نابشر احدايا زصاحب كي كووارنك كي وحمل د عدب تصر بهت والدكمو في واد في وادمر حاكل صاحبة إلى كي تعرونگاری واقعی لاجواب بے لگا ہے سے می کی ٹا کردی میں جانا پڑے گا۔ کھونوگ بہت کی ہوتے ہیں جوایک بار مقل میں آتے ہیں اور جماجاتے الى غداياك آپ كوا جروں خوشان مطاكرے، آئين عبد البيارروى انسارى بمائى كا كہا آپ نے جس طرح علوس ہونا جائے تھا، ويسانيس ب-ایک، دو بارخیر حاضری موجائے تو تام تک محول جاتے ہیں اور جودوی تجانا جانے ہیں ان کی مفل سک رسانی کی اوق بار عباس ممل عمالی دوستوں کی محفل پر اتی شد ید کولد باری و سے اگر ایک توب کا سداند یا ک طرف کردیے تو کیا کہنے، بیال محفل میں پڑھے تھے، سلجے ہوئے اور شریف لوگ ہوتے ہیں و سےاب خودکو جوانی کارروائی کے لیے تیار رکھتا۔ دوستوں کی قدر کرنے والا ایک دوست آج کل تھنل سے فیر حاضر سے الکاے آلو ساز يين لاب بابرجا كرتب بى توفرمت تيس بوكى۔ كمانوں ش ب سے يہلے امجدريس كى زير شريدهى -آخركاد كيث نے قائل عاش كرليا جوكہ مورت تحی اور ڈیوڈ کا بیار مجی مار منظوم عاش محقر مرا مجی ری ۔ کاش میل نے سنو فیر 333 پڑھا ہوتا۔ طاہر جادید علی کا اٹارے بڑی ، جواس بارسلوري -شاه زيب تاجوركود يمين كميا تاجور نهجي ديكها بوتا توسره آتا-اللي قسط بدار بوكى - ۋاكنزعبدالرب بمني كي آواره كرواس بارجيت ربي، شہری ایڈیاش قدم بھار ہا ہے۔ نانا محکور جیسے آ دی ال کتے ہیں اسے اب کھل کر فائٹ کرے گا۔ ی جی مجھوانی سے جان چھوٹی۔ ملیم فاروقی کی دولت کی سولی نے اواس کیا درونی اور فراز کے ساتھ برا ہوا۔ ہارے معاشرے کوخراب کرنے والی پولیس کی کالی بھیزیں ہیں۔ احمداقبال کی عشق زہرا ک نے كزاداكيا \_ باقى رسالدز يرمطالع بدوستول كى غروايك شعر

ہم کب تھ سے ماتھے ایں اپنی وقاؤں کا صلہ بس لحے رہا کرو درد برحائے کے لیے۔"

رانا بشیر احمدایا ز ،احسان پورشلع رجم یارخان سے آتھتے ہیں ''اکتوبرکا جاسوی اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ اس دفعہ 4 کوئی جلوہ گرہوگیا۔ لبی پکٹیں سیاہ سُرٹٹیں آ تھوں والی دوشیز ہواس دفعہ ناشل کی ملکہ بنی بھی تھی ۔ساتھ بھی ایک پہنول بدست ہاتھ کی جنگ بھی و کیھنے کوئی۔ بستر پر پڑے خواب ٹرگوش کے سزے لیتے ہوئے بھائی صاحب کے او پر چٹنا ہوا شیشہ اس دفعہ یالکل جاسوسانہ ماحول ٹیش کردہا تھا۔ویلڈن ڈاکرانکل۔اس دفعہ ہم اقبال کا تبسرہ محمد درہا، آپ کے یاد کرنے کا شکر ہے۔اس دفعہ دن ڈاؤن بوزیش پر ما بدولت خود بیشک کرتے نظر آئے۔ بہت اجتھے رہے ہم بھی۔مرحاکل نے کری صدارت کو پائے دان تر اردیا۔ جاونچر شکر ہے موحاکل بی۔اچھا تھا آپ نے۔میدالبیار روی تھر سے کی ایسند یو کی کا شکر ہے۔ لبیان تجویز تو اس

جاسوسي دانجست 10 ينومبر 2016ء

وقت بی دیتا پڑی جب مرورق کا معیار ایوی سا ہو کیا تھا۔ باتی طاہر وگزار آخر کار واپنی آئی گئی۔ بہت ہی کرم جوش ویکم بیک۔ باتی اجتمے اور پیارے لوگوں کی محسوس ضرور ہوتی ہے۔ کافی دکھش اور جامع تیمرہ تھا آپ کا۔ آخر کار بیرے بڑے بھائی اور استاد بجا داحمہ ساحر مجی اس دفعہ مقل میں تحریف نے بی آئے۔ست ہم الله۔ بی آیانوں۔آپ نے تو آتے ہی مبارک یاددیے کے ساتھ کان بھی مینی لیے سنتقل لکھتے رہا کریں اور باں امکی وفعة تعره وحوال دار مونا جائے۔ كمانوں مي سب سے معلم مظرامام كى مقلوم عاشق برحى \_ زبروست مزه آسميا - كمانى برح موئ بس بس كرييك على بل يوسكے۔ پروفيسرصاحب اپنى باتوں سے جہال سب كو كرز دہ كرويتے تھے انہوں نے كتاب اخلا قيات كام فيرنسر 333 كي يوسا اور آخر ميں كرياناسٹوركھول ليا۔ارے بھائي كاب تو يوري پرجي ہوتي مفل عظم نے اس دفعه انگارے پھنزيادہ بي د بهكا ديے۔رضوان كويمائے ميں انتق اور شاہ زیب کامیاب رہے۔ ڈاکٹرارم کی موت میں طوٹ لوگوں کاسراغ طاجونور آئی معدوم ہوگیا کیونکہ گارڈوحید کوسظرعام سے ہی ہٹا دیا گیا ہے۔ سیاول اورائن كدرميان كا كال اورنوك جوك بهت زيروست رى ويع حاول كوامريش يورى كانام ائن فيكيا خوب وياب والعصاحب آخركار انتق ، جاول اورشاہ زیب کواسے ساتھ برونائی لے جانے پر رضامند ہو گئے ۔ مجموعی طور پر پوری قسط شاعدار رہی ۔ سرورا کرام اس دفعہ پرشن کے روب على نظرا ئے۔ سیل دیلے سے اسٹیش برا کینے کودیکھتے ہی پہلی نظر علی گرفارمیت ہو کیالیکن کہانی علی چھے ایسا خاص نہیں تھا جواسے ہوئیک بنا سکے عظیم بھی آ تیندکا طلبکار تلا مرایندوی دقیا نوی اورروای و دونول بی این جگر مبت سے دستیروار ہوئے کو تیار سرور اکرام صاحب آپ اینا اسائل بدل لیں۔ آوارہ گروش شری کی 66 کی اسیدے آوارہ گرویاں جاری ایس الراج علی سے جزب کے بعد شری ی جھوانی کو لے کر تکلے میں کامیاب رہاے تی مجوانی کومارنے کے باوجود مجی شیزی مشکلات کے گرواب میں پیش کیا ہے اور اب کلی منجار و کا شوشہ می نے میں کوویز اے کہانی بہت زیادہ بور کررہی ہے۔ کونکہ ایک تو کمانی کا ٹیمیوا تنا فاسٹ دوسرے کر داروں کی غیر صاضری ادر تیسرے کلی متجار دوالی فینسٹی ۔ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹریک ہے ہیں گئے الل - كمانى بهت زياده بودكردى ب-مرورق كے بہلے رنگ كرماتھ سليم فاروق موجود تھے۔فراز اوررو كي دوتوں بے كمناه مجنے۔شروع ميں يہي نگا كدكردارا كميليس كاوراس وفدكهاني يجلى كهاجوب سيخلف موكى كرفاروتى صاحب كابيرو يتانبيس تفساتى مرض كاشكارب بالوكون كودي يحاقل كرنے كاشوق ركمتا ب-وى ماروحا اوركل وغارت كرى سالىريز كبانى يو حكرسارا مروكركرا بوكيا۔ احداقبال منتق زبرناك كرساند جاروكر بوت اور میلے رمک کی ساری بوریت اور پیز اری کو کو یا دس رو بے والے سرف ایکسل سے دسوڈ الا نے بروست کر دار نگاری ، اچھا بلاٹ اور بہتر بن ڈائیلاگ۔ من كالريف كا جائے مے۔

کراچی ہے تباد احد ساحر کا اعراز محرانہ 'اس بارجاسوی 4اکتو برکوطا۔ اپنانام محفل میں دیکے کرخوشی ہوئی بھکر ہانگل۔ تاکش کود کچیکر ہی ول خوش مو کمیا کیونکہ طاہر و گھڑار نے 2 فائر جو کے لین سیف الرؤف چر می سوئے رہے کیونکہ ان کو سلوم تھا کہ جا کا کی کن می اس ایوی ہی ہے۔ کراتی سے محمد اقبال صاحب وانظار اورمبركا مجل ال عل ميا وكثرى استينز يرحكر انى كاصورت على بهت ميارك باد فيول فرما مي رسب سے بسلے امجد رئيس صاحب از پرنشتر کے ساتھ نظرا نے ، کہانی جہت اچھی دی۔ عظرا مام مظلوم عاش کو لے کرآئے اس بار۔ عاشق مظلوم نیس بے دوف اور احق تھا کم بخت سنجہ 333 يزه لينا توزعر كامياب موسى تحي ليكن تست-سيل يسيناكام عاشق جهايزى إوركريان كى عاات ين انوير ياش الوكها كامعباركرت تار آئے۔ پنٹے آخرکاریس مل کرنیا اور اہم بحرم دالف لکلا جو تا تون کار کھوالا تھا۔ کچوے کے اعربیرے اسکل کے جارے ای مکیا آئے اور سے سے۔ سلیم انورصاحب کا خدشتے تھا۔ طاہر جاوید عل انگل نے اس بارا نگارے کھوڑ یادہ دیکا دیے ہیں جن کی جش اب برونائی اور ملائے ہے جائے گئی۔اس یار ہمارے قائش نے زہرخورائی کاراز الکوالیا ایراہیم سے کداولا دکی زعدگی کے لیے ان کوزہر ویا جارہا ہے، بچاول نے پجھاور اعماد جیت لیا والے مصاحب کا۔ آتا جان اور علی سے غداری کی ہوآری ہے۔ بیرو ماد اتا جور کا دیدار کرای آیا۔ خرقی موئی علی فاطر کا دوسر اطریقہ جران کن تھا۔ سارہ رین کے بجائے تاتل بیری پوٹر لکا واچھی رہی کہانی۔ پیر شن سرورا کرام صاحب کی کہانی گزارہ لائن تھی۔ ڈاکٹر عبدالرب بھٹی گی آ وار گروئے تبلکہ بھادیا ہے۔ شہری نے براج کے ساتھ ی تی مجوانی کومجی ختم کر دیا۔ چلوش یاؤ۔ اب شہری کونانا فکور کی مدد حاصل ہو گئی ہے شہری ضرور کامیاب ہوگا۔ ویل وُن وُاکٹر صاحب۔ادموری خواہش میں یاسراموان نے فریک کی خواہش ہوری کردی۔ بلائٹ رائیڈرنے 20 برار ڈالر کا می حق اوا کیاویری کڈے ممکین رضا کا معقول معاوضة مح معقول تعايم فاروقي صاحب حسب معمول ماروها أبنون خرابات بحريوروولت كيسولي الزراع وحسب سابق بركباني كالمرح اس بار بھی کہانی کے بیرو نے دس بارونل کر کے کوئی پشیانی محسور تیس کی سلیم قاروتی صاحب کی برکہانی میں صرف بیرو کا نام تبدیل ہوتا ہے باتی وہی مار وحار فی و غارت گری ۔ اتھ اقبال صاحب کی کیاتحریف کروں زہر تاک تو لاجواب تھی ۔ کرداروں کے ساتھ انساف ، جیل کی ہولتاک سیائی ۔ مجرم اور بے حمتاه انسان کی مجود یاں، شائدارکیانی رہی۔رشید کو یکے بولنے کی سزالمی لیکن نشاط کی صورت میں نجات دہندہ میں کی نیلوفر کی بے وقائی کورانی نے اپنی وقا ے وحود بااور پرونسرصاحب دنیا سے جاتے ہوئے جیلر کوچی ٹھکانے لگا گئے محفل دوستاں میں رانا ایاز احمد بشیر سرورق کی صینہ کی تحریف میں بل یا عرصت تظیرآئے۔مرماگل مید تھیل کانگلی کونسوار تجویز کرتی ہوئی دکھائی دی تھیں خوشبوٹا کے (خوشبونسوار کی تھی غالباً)عبدالبیارانساری کی نظر بھیس خان کے چشمے ر محلی کرموقع لے تو یاد کرلیں۔ عباس براورز کاتبرہ خوب رہا۔ آپریش کے بعدے آئیں چویل حینداور حید چویل دکھائی ویے لگی ہے (سانوں کی) معراج الكل في وى مك يحمودي (اوه) مودي كان كريز عجمازت بوع دل كو بعاك بعاك كرديا-"

چشہ بیران میانوالی سے ساگر مکوکر کاغم اور معقدت ''لبی جدائی کے بعد حاضرِ خدمت ہوں محفل سے دوری آخیر سالہ بیننے کی بیاری اور پھر اس کا انتقال سے بیننے کے انتقال کے بیننے بعد داوی جان بھی دنیا تھیوڑ کئیں تو میری دنیا اندھیر اور ویران ہوگئ (اس تکلیف وہ سانے پر اللہ تھائی آپ کومبر کی دولت سے اوال سے اکتوبر کا جاسوی جلدلی عمیار ویروز میں خوشنا دیکوں سے مزر تری تو بعد رہے ہوتو تھر پر ہی تو الاز وال ہی ہوں گ

جاسوسي ذائبست 11 مومبر 2016ء

لاہود ہے عبد الجبار رومی انصاری کی تنصیل نگاری "کیا تھ اور کیا جوٹ مجت ہے بہت ہودپ ہیں۔ ایک دومرے کی خاطر مجت بہت کے کرداتی ہے اور مجت کے بہت ہو کوئی مردار ہاہے تو کی کوشل یا ترا کردار ہاہے۔
جاسوی مردر تی پرتیمرہ کرنے کے لیے دہن میں ہوئی کی آر ہا۔ ابتدائی تیمرہ مجدا قبال کا تعااور حمد کی ہے تیمرہ کیا ، دانا بشیرا حدایا زنے بھی اچھا کھیا۔ مرحا کی بحر پور داستان بھی آجی گی ۔ واقعی مانٹا پڑے گا ہر قاری دومرے کی غیر حاضری توٹ کرتا ہے اچھی بات ہے اور بارعباس جنین عباس کمیل عباس تینوں میں ہے کس کے سرانی لاہود رہے ہیں۔ شفقت محبود بھوا جمد کا حمدہ تیمرہ مجھا احسان مان ، اللہ آپ کے والد کو جنت الغرودی میں جگہ وے ، بحر پورتیمرہ اچھا گا۔ حمدہ تیمرہ پورتیمرہ اچھا کہ ان اللہ آپ کے والد کو جنت الغرودی میں جگہ وے ، بحر پورتیمرہ اچھا گا۔ حمدہ تیمرہ پورتیمرہ اچھا کہ ان کی اعرب کی اس کی طرح سویٹ میں لگا۔ حمدہ تیمرہ کرانا خان کی اعرب میں ان جو باتی ، انتخارہ ان خان کی اعرب میں ان جو باتی ، انتخارہ کی درانا اور بھیس خان بھر مصروف ہوگئیں۔ ان کے طاوہ سید تھیل سین کا کی معرب تیمرہ کی اور ان اور بھیس خان کی اعرب میں ان جو باتی ، انتخارہ کی درانا تورب میں میں موان خان کی اعرب میں ان جو باتی ، انتخارہ کی درانا اور بھیس خان بھر مصروف ہوگئیں۔ ان کے طاوہ سید تھیل سین کا کی معرب تیمرہ کی اور کی اس کی درانا کی درانا اور بھیس خان کی درانا اور بھیس خان کی انتخارہ کی درانا کا کی درانا کی در درانا کی در

جاسوسى دانجست - 12 فومبر 2016ء

عسین انوان اور بادر سال کیاں کم بی سامیتال کے گرو کو کی تریرز کرنتر اس کی اوک مارے کے روہ می سب میت کے نام پر جنویں موزن نے بیچ کی خاطرانجام تک پہنچایا۔ زیرنشر زبردست اسٹوری تھی۔ اٹکارے ش یارا ہاؤس کے قادرخان نے ٹمک حرامی کی اور مال و دولت لوث کے قرار مواتو سارا نزلہ شاہ زیب اور بجاول پر آگر انگر عین موقع پر بچاول نے قادر کو پکڑلیا اور پاراہاؤس میں سرخرو ہو گیا۔ شاہ زیب تاجور کے لیے گیا تو بس سوکیس ہی ناب كا كيا كم مع الن محوب كول كرة آتا-كرى مع أو أواره كروك في اول فيرو تك بكررساني لل كي كراس رسائي عن ملك وحن مجوانی اور بولا ناتھ کے آومیوں کو جان کی قیت چکانا پڑی ، اب نانا فکور ہے اور شیزی دیکسیں کی مخارد کی سرز مین برکون ساو مادم مست فلدر پیش آتا ہے۔ایکش سے بھر اورا وارو کروایک وم زیروست جاری ہے۔مظلوم عاش مظلوم ہی رہا۔"

کراچی سے اور کیس احمد خال کا نوازش نامہ" جاسوی کے بروقت دیدار ہوئے جوذ اکر صاحب کی مہارت اور دیگر رفقا کی کاوشوں کامنہ بول ثیوت تھا۔ ادار یے ستنفید ہوئے ، مجرب سے پہلے محد اتبال صاحب کے نامے پرنظریدی ، مبارک باو۔ دیکر دوستوں کی مجی حاضری مجر پورنظر آرى تى سب سے مكل تحرير زيرنشتر دليب ثابت مولى مظلوم عاشق ميں بے جارے عاشق سيل كے اوپر بردا ترس آيا كہ كؤيميں پر كھڑے موكر ياے تارے مورت كى فطرت كوئل ندمجے سے اور محروى كاسمندر ياركر كے۔وائے افسوس - انوكھا كاروبار اور خدشة محى اچھا تا اڑلے ہوئے ميں۔ الگارے تومقیول ترین تحریر ہے۔ قاری پڑھتے ہوئے تحریر من ڈوب جا تا ہے تی کہ آخری سفر آ جاتی ہے تو محرثوث جا تا ہے اور تھی کا احساس بڑھ جا تا ے بہت خوب مخل صاحب۔ اوموری خواہش معقول معاوضہ بھی دلچہی کاعضر لیے ہوئے تھیں اور آخری صفحات کی دونوں کہانیاں ایک روایت قائم ر کھنے علی کامیاب والی۔ تر اش فراش کے عنوان پر عی کتر نی مجی دیجی سے پڑھیں ۔جنہوں نے خوب مزہ دیا۔''

طاہرہ فکراری آمدیشاورے موسوی 4 اکتوبرشام 6 بجے ملا۔ اپنا تعلایا کے دل باغ باغ ہو کمیا کی ایک ایک افغاشا لع ہواجو کہ می چاہتی گا۔ ش نہ کی سے الجمنا جا ہتی ہوں نہ کی سے جھڑا جا ہتی ہوں لیکن پھے لوگوں کو بتانا جا ہتی ہوں کہ ش کی کا برانہیں جا ہتی لیکن کوئی جھ ے الحما جائے و چراس کا دیاغ درست کرنا بھی اپنافرض اور حق جھتی ہوں۔ دوسروں سے کہانیاں تکھوا کے اپنے ناموں سے مثالث کرنا اپنے چور لوگوں کا کام بے جو بھے یا دوسروں کوتھید کا نشانہ بناتے ایں۔عزت دینے والی اور لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کاش کدان لوگوں کوشرم اور ب سے بڑھ كے بھوآئے كوكى پرالزام لكانا كتى برى بات ہے۔ كرائى سے بعائى قدا قبال اسے شاعداراور جامع تيمرہ لے كرماضر، مباركان بعائى مبارکاں۔ بھائی خوش قسمت ہوکہ مخارآ زادمها حب کوانے قریب سے دیکھا ہے۔اللہ ان کی مقفرت کرے۔انگل نواب اور کا شف زمیر بھائی كي ميت آين - اينار ااور جامع تيمر وكر ي مي آپ كتے ہوك وقت تين ما واه ..... دومرے قيم ير بمائي را نابشيراحه اياز كاتيمر وربا عمر يہ بمائی آپ نے میری کی موں کی۔ مرما کل بہت ہی ولیب اور مزید ارتز کے والاتیمرہ لے کر ماضر تھی۔ بڑی چیک ری ہومرما کل ڈیئر۔ ش تو يس دوستوں كوفوشيودك كا ركا لاكا كا كے تعك كى كدواليس آجاؤ \_الله كا عكر ب كداس بار بمار سے سينز اور بہت عزيز تبعره الار آخر شيك بوكرود سال بعد جاخر ہوئے۔ عبد الباردوى انصارى بحى حسب عادت بہت خوب صورت، بہت منے بیٹے اور سریس لکھنے والے تیمرو لے كرما تر نے روی بہت نیس انسان ہیں۔ شفقت محمود مختر کین جامع تیمرہ لے کرحاضر تھے۔ کراچی سے مجاوا حمد ساح بھی پکی یار بی بہت خوب مورت تیمرہ لے كرحاضرة، ويكم جناب يحداضن زمان بعائي كمرك لييمودا لانا آپ كافرض ب\_ يهليكام بكر يحداور عمران صاحب آپ كاتبعره بمي بهت ا چھا رہا۔ کمانیوں می حسب عادت سے مہلے اپنے فیورٹ رائٹر مقل اعظم کی تحریرا نگارے کی طرف کیے۔ شروع ہی رضوان ٹی ٹی کے حالات ہے ہوئی۔ داہ کیا ایکشن تھے، اب شاہ زیب کی روائی برونائی کو ہے۔ بہت خوب اس پارتو لکتا ہے خل اعظم نے بہت ای تر تک میں لکھیا ے۔ دومرابسندید وسلسلہ وار و کرد ہے۔ موشیلائے بلراج متلے کوفتم کیا خس کم جہاں پاک۔شہزی ان ایکشن ویری گڈ۔اب تو بجوانی کوجی فتم کر و یا۔شیزی کے ایک والک وحمن حتم ہوتے جارہے ہیں۔ چلوایک دوست تو طا دیارغیر میں۔ اب شیزی اپنے دوستوں کوچیز انے کے ایرکل مخیارو كے سفر برگامران ب ويلذان بمنى ....سلىم فاروتى كى تحرير دولت كى سولى بهت بى شائداراورا يكشن سے بھر بوركهانى \_وولت كے حسول ميل اوگ رشتے ناتے تک بھول جاتے ہیں لیکن باپ بٹی کارشنہ تو ایک مقدس رشتہ ہے۔ کوئی سوچ مجی ٹیس سکتا کہ باپ مجی اتنا تھٹیا ہوسکتا ہے۔ فراز نے ری ا يكشن على جوكيا خوب كيا - دومر ب رنك كي كماني احمد ا قبال كي تحرير مشق زبرناك واه كياشا عدار تحرير معاشر ب كي ناسور عن سوئي چيوه جيوكر ان كاعدكان براية الم كندور عثالا برشيد كوفرى اوراس معاشر عى غلارسومات في اس مقام يرنا بمواكم إ يروفيسر بمائى كاميت عى مزاكات كرزى كي بارجيفا - احداقبال صاحب معاشرے كے سائل يربهت خوب لكھتے ہيں - مرور اگرام صاحب بريدي كے نام سے ایک شاعدار تحریر لائے۔ عبت بھے موضوع کوایدا لکھا کہ حرب ہوری ہے کدامجی اس دنیا علی عظیم اور سیل بھیے لوگ بھی یائے جاتے ہیں۔ سلیم انور ک مخفر مغربی تحریر خدشد پر دے میں میں آئی کے ڈین ساتھر برنار ڈکو مارتے کیا تھا اور خودمر کیا۔مقلوم عاشق میں منظرا مام صاحب نے سیل جے اوگوں کے بارے می تحریر کیا ہے جو بنا سوے سمجے اور پڑھے دوسروں بدوھاک بھانے کے لیے بس مجو لتے ہی رہے ہیں۔اور پھر انجام مجى ميل جيهاى موتا ہے۔ الحدر يمل كى تعارف كے محاج تيس ، ان كى تحرير شى جوسعاشرتى پيلوا جا كر موتے يى و و زيمن كو يح ورزش كراتے إلى كيكن ان كالم ع تكل مو ي لفظ معاشر ع كما موركيمس وكها المقصود."

ان قار كين كالإع كراى جن كي جيت ناص شامل اشاعت ند بو تك احمان الني، سالكوث حرا مخاره كرا چي - انسار احمد، كرا چي - سوتيا جنيد، كوژي عمران خان ، حيدرآ با د - وقار احمد، مير پورخاص - زيب طيف، کراچی -

FOR PAKISTAN

جاسوسى دائجست 13 فومبر 2016ء

# WWW EDER ROOM

## آتشِبغاوت

#### الحاتبال

ہر طرف روال دوال ظلمتوں کے کارروال حادثے تدم تدم رائے دھوال دھوال مشعلیں بچھا گئیں روز و شب کی آندھیال پھر بھی اے مسافرہ تم رہو روال دوال

صلاحیت بالکل آگ کی طرح ہوتی ہے...آگ اگر بے وقوفوں کے ہاتھ لگ جائے تواردگردکی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے...یہ ڈہائت ہی ہے جو اسے قابو میں رکھتی ہے...اور آگ ہی کیوں... ڈہائت ہی ہے بھی اس طرح گرفت میں کرلیتی ہے جس طرح کوئی ہوشیار شہسوار تندخو گھوڑے پر غالب آجاتا ہے... کارزارِ سیاست میں بھڑکتی آگ کے شعلوں کا احوال جو ہر دم ہر نفس کو اپنی لبیٹ میں لینے کے لیے تیار تھے... اقتدار کے ایوانوں میں چلتی پھرتی کہانی کے اسرار ورموز...جہاں سازشوں کے ساتھ ساتھ محبتوں کے کھلاڑی اپنی بازی دل و جاں سے کھیل رہے تھے...انجام سے بے خبرایک کھلی جنگ کی تباہ کاریاں...

#### آتشِ بغاوت میں گھری ایک نازک اندام حینہ کے آئن ارادوں کی داشانِ حیات

اُس رات صدارتی علی پر غیر معمولی سکوت طاری تھا۔ ایک کمرے میں ملک کا صدر حیات بیگ آیک خفید المجھنی کے ہمر براہ لیفٹیننٹ جزل چنگیزی سے میٹنگ کر دہا تھا۔ گفتگو بہت تدھم لیج میں ہور ہی تھی۔ نصف کھنے کی میٹنگ کے بعد چنگیزی رخصت ہوا۔ حیات بیگ اپنی خواب گاہ میں پہنچا۔ اس کی بیوی رو بینہ حیات بستر پرلیٹی کی سوچ میں گم تھی۔ چیرے سے فکر مندی کا اظہار ہور ہا تھا۔ حیات بیگ لیٹا تو رو بینہ حیات نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ حیات بیگ نے اس کی طرف بس ایک اچنی بی نظر ڈالی اور پھراس کی نظرین جیست پر جم کئی ۔ چیرے پر فکر مندی اور پریٹانی کے آٹار بہت واضح ہے۔

اِدھر قصر صدارت کا بیا اُل مقی اور دوسری طرف ملک کے بیاسی صلقوں میں ایک کئی ہوئی تھے۔ اس کے الرات آئی وی چینٹر پر بھی و کھے جا سکتے تھے۔ کیونکہ بالی کی ہوئی تھے۔ اس کے اثر اس کی چینٹر پر بھی و کھے جا سکتے تھے۔ کیونکہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور دور بارہ نشر ہو تھے جو اسکتے تھے۔ کیونکہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اس لیے جوٹاک شوز ہو تھے جو اسکتے تھے۔ کیونکہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اس لیے جوٹاک شوز ہو تھے تھے، وہ دو دو بارہ نشر رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اس لیے جوٹاک شوز ہو تھے تھے، وہ دو وارہ نشر

ہلیل کی ہوئی تھی۔اس کے الرات ٹی وی چینگز پر بھی دیکھے جاسکتے تھے۔ کیونکہ رات آدمی سے زیادہ گزر بھی تھی اس لیے جوٹاک شوز ہو بچکے تھے، وہ دوبارہ نشر ہونے لگے تھے۔تقریباً بھی کاموضوع ایک ہی تھا۔وزیر تعلیم پشینہ حیات نے نہ صرف وزارت سے استعفاد ہے دیا تھا بلکہ اپنی ایم این اے کی رکنیت تحتم کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھر ال سامی جماعت سے بھی تیکھر گیا افتیار کرلی تھی۔

جاسوسى دائجست - 14 فومبر 2016ء

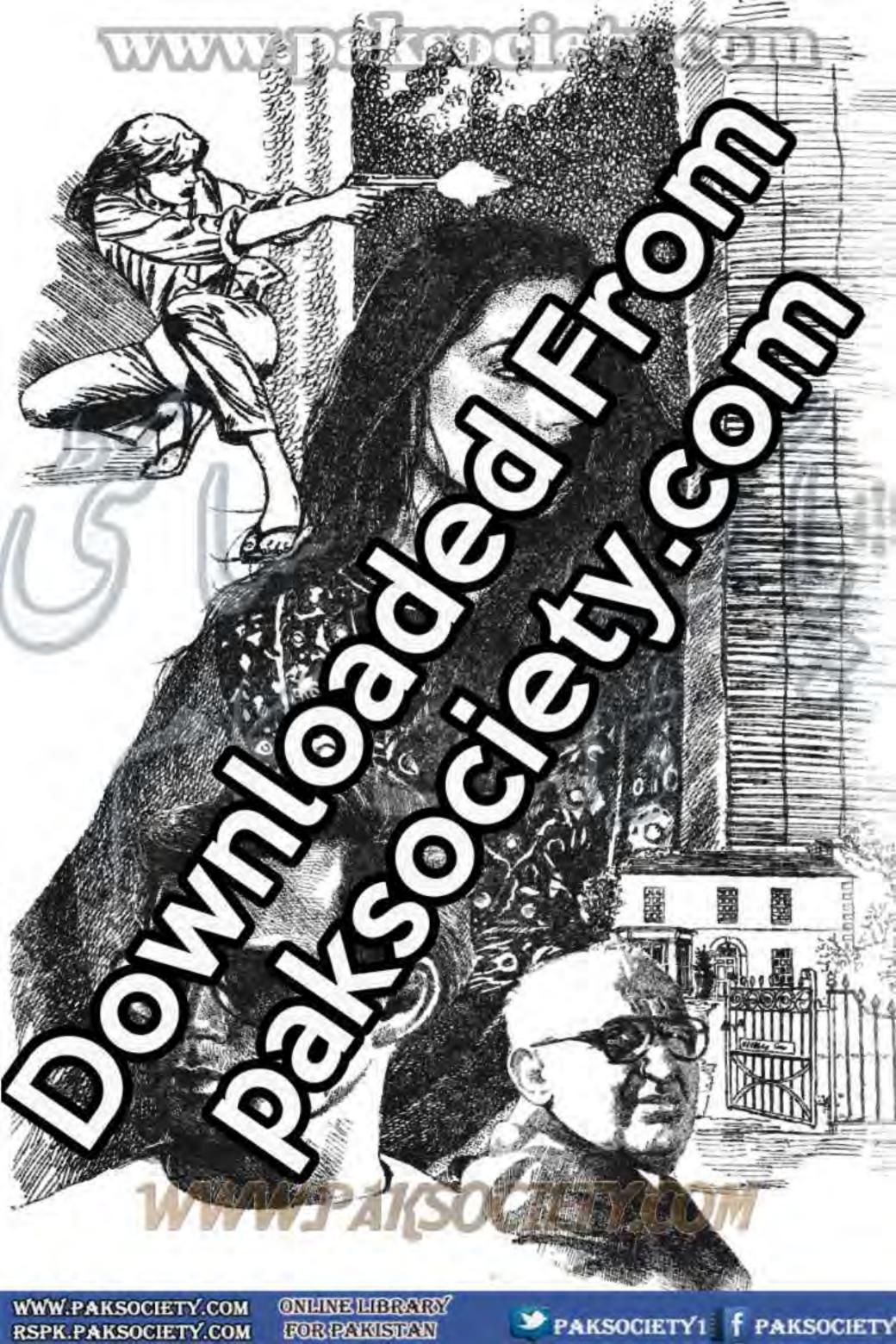

کام کیا تھا کہ پہر وہ امیر آن جی چلی گئی اور اب چند نمایاں سیاسی جماعتوں میں سے ایک تی۔ میاسی جماعتوں میں سے ایک تی۔

تعرِصدارت پر جوسکوت دات کو چھایا رہا تھا وہی دوسری مج ناشتے کی میز پر تھا۔ میز پرصدر حیات، اس کی یوی رو بینہ حیات، صدر کا بڑا بیٹا آ قاب حیات، اس کی بوی قدسیآ قاب اور پشمینہ حیات، پانچوں ہی ہے۔ پشمینہ کسی کی طرف و کیمے بغیر سر جھکائے ناشا کردی تھی۔ باتی افراد بھی بھی اس پر اچٹتی کی نظر ڈال رہے تھے۔ اس سے میلے بھی ایسانیس ہوا تھا کہ ان کے بال ناشجے کی میز پر ایسا سکوت طاری ہو۔

ان میں ہے کوئی قدر ہے جلدی ناشا کرلیتا تھا تواس وقت تک میز ہے نہیں افعتا تھا جب تک مدر حیات ناشا نہ کر لے۔ اس ون چشینہ نے معمول سے کم ناشا کیا لیکن حسب معمول بیشی رہی، البتہ اس کی نظریں بدستور چھک

میں۔ ''کیوں پشینہ؟'' قدسیہ قاب بولی۔'' آج تے بہت کم ناشا۔۔۔۔''

وجمہیں اس کی قلر کیوں ہوئی؟" آفاب حیات نے اپنی ہوی سے سخت کیج میں کہا اور جن نظروں سے پشینہ کی طرف و یکھا اون میں خصر تھا۔

بشینہ بدستور خاموش اور میز کے ایک کل دان پر نظریں جمائے بیٹی رہی ۔

سری بیا ہے۔ ارسی۔ مدر حیات نے ان تیوں بی پر اچنی کی نظری ڈالیں لیکن اس کے چرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نیس آئی۔ پریشانی اس کے چرے پر بدستوررہی۔ مدر حیات کی بوی روبینہ نے اپنے بیٹے کی طرف کچھ ناراض نگا ہوں ہے ویکھا، پھر پشینہ کی طرف و کھے کر

" تم ناشتے میں دومرتبہ چائے پینے کی عادی ہو جی ا آج ایک بی بیالی نی !"

بی میں کا ہوں ہے۔ ''جی می !'' پشینہ نے اس کی طرف و کھے کر کہا۔ ''آج بی کھ شک نیس۔''

آ فآب آتی جراًت نہیں کرسکتا تھا کہ اپنی بیوی کی طرح ماں کوہمی ٹوک سکتا۔

مدرحیات اس وقت بھی خاموثی اختیار کے رہاتھا۔ آخراس نے بھی ناشاختم کرلیا گراس سے پہلے کہ سب لوگ ناشتے کی میز سے اشتے مصدر حیات نے چشینہ کی طرف کسی بھی ایم این اسے یا کسی بھی وزیر کا استعقاراتی بلچل نہیں مچا تالیکن چشینہ حیات صدر مملکت حیات بیگ کی اشا بیس سالہ بیٹی تھی۔

ایک سال سے سائی جماعتوں اور ٹی وی چینلز کے رورٹرزی طرف سے صدر مملکت پر مالی بے ضابطیوں کے جوالز امات لگ رہے ہے، تمام وزرا کی جانب سے آئیس رو پیش نے بیان ہا اوراس معالمے بیس پیشینہ حیات سب سے پیش پیشینہ حیات سب سے پیش بیش کی کیونکہ الز امات کا کوئی شوس ٹیوت کی کے پاس ٹیس مقالیکن گزشتہ ماہ جب صدر حیات کا ''اسکینڈ ل'' اس طرح آیا تھا کہ ایک فی وی پیش کے ایکر نے اس کی وڈ او میں اپنی وی بیس کے ایکر نے اس کے بعد توصد رکا وفاح کی اس کے بعد توصد کی اور معمول کے مطابق خیات کے خلاف بلاکا شور کے گیا تھا اور معمول کے مطابق خیات کے خلاف بلاکا شور کے گیا تھا اور معمول کے مطابق خیات وی وائی کرتے ہوئے اس وڈ او کو چیلی خوات میں ڈال ویا فرار ویتے رہے ہے لیکن اس کے بعد پیشینہ نے ممل خوات کی کوششیں کی تیس کے ایک شوز کے ایکر پرسنز نے اس سے والے فی کوششیں کی تیس کی کوششیں کی تیس کی کوششیں کی تیس کی کوششیں کی تیس کے مراب کی ایک موالیکیا کو وہ کرتے تھے۔ اس کا وہ کو کرتے تھے۔ اس کا وہ کو کرتے تھے۔ اس کا وہ کو کرتے تھے۔ اس کا وہ کرتے تھے۔

کیکن بیکی کے سان گمان بیں بھی نہیں تھا کہ پشینہ کوئی ایساانتہائی قدم اٹھائے گی۔

کیا بشیند نے "ایکنڈل" پریقین کرلیا تھا اور ای باعث بیقدم افعا یا تھا؟

ناک موز میں ای سوال پرمباحث ہوتے رہے ہے اور مخلف النوع قباس آ رائیاں ہوری تھیں۔ان میں ایک قیاس آ رائی ہے بھی تھی کہ پشینہ این کی کی ( نیشنل پالیکس یارٹی) میں شامل ہوسکتی ہے۔

اس قیاس آرائی کا ایک سب بھی تھا۔ خاصد ن پہلے وہے دہے الفاظ میں بیر گوشیاں ہوئی تھیں کہ پشینہ کا این ٹی ٹی کے سر براہ دائش یز دائی سے پھی تعلق ہے لیکن پھی ہی دن میں ان سرگر شیوں نے دم توڑ دیا تھا کیونکہ انتہائی کوششوں کے باد جود کوئی رپورٹر" دائش پشینہ ملاقات" کی کوئی مستمر خبریا تھو رنہیں لاسکا تھا۔

ان سرگوشیوں کا سب صرف یہ تھا کہ پشینہ اور دانش نے آکسفورڈ یو نیورٹی میں ساتھ ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ تین سال قبل دانش پر دانی نے ایک ساسی پارٹی بنائی تھی جو پہلے ایک سال میں تو ذرائجی اجمیت حاصل تہیں کرسکی تھی لیکن گھر دو ایک ایشوز پر اس نے ایسا فرروست

جاسوسى دانجست - 16 مومبر 2016ء

أتشبغاوت

" بجے ابی .... ناشتے کی میز پر آتے ہوئے بتایا گیا بكرآج شامة كوئى يريس كافرنس كردى مو؟" "ئىدىدى!"

"اورسيل .....قعرصدارت شي؟"

ان باتول كى وجه سے باقى تنيوں افراد بھى بينے رو مكاورتوجه بإب بنى كى باتس سنف كلار "كياكبناها من موريس كانفرنس يس؟"

السي معقدت جامى مول ويدى إيدي المحيمين

اب صدرحیات کے چرے سے فعد ظاہر ہوا۔" تو مريه پريس كافرنس يهال نيس موكى-"

" بجتر ، " بشينه نے يُرسكون ليج عن جواب ديا- "على وكه اور بندو بست كر ليتي مول-

"وليكن يريس كلب من ميس-"صدرحيات ترور وے کرکیا۔" متبیں اس ملک کے صدر کی بیٹی کے وقار کا خيال ركهنا موكا\_"

بشيند في مدرحيات كي طرف ديكما - ايسانجي معلوم موا كدده كوني جواب دية ديت ركي مورده قدر ي توقف ے اول -" بہتر بہتر اس کوئی اور بندو بست کرلوں گی۔ ب اور عرض کر دول کہ میں اب وہ سیکورٹی میں لول کی جو سرکاری طور پر جھے دی جاتی رہی ہے۔ سی صم کا پرواؤ کول

مدرحیات اس طرح ایک بھی سے اٹھا ہے تھے آگیاہو، پھردہ تیزی سے چالا ہوا کرے سے تکل کیا۔ باقى افرادمى ميزے المھے

آناب غےے بولا۔" تم نے ڈیڈی سے برلیزی كا عالميند!"

مراخال بكمرااك لفاجى تبذيب عرا مواليس تفاجماني جان!" بشيندني جواب ديا-" من ايك بہت عام سا محاورہ استعال کروں کی کہ میں نے بینے وے كرميس پرها ہے۔ميرے علم بي كي بنياد پر جھے وزارت تعلیم فی می - ش مرث پروز پر تعلیم می اور تعلیم ، تهذیب علماتی ہے۔ میں تبذیب سے کری ہوئی کوئی بات کر بی جیس

اب آفآب بھی غصے کے عالم میں دروازے کی طرف مرح کیا۔ قدمیہ واس کے چینے جانا تی تھا۔ وہ کی اس جاسوسى دائجست - 17 يومبر 2016ء

روبینہ حیات نے چھینہ کے قریب جاکر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور زم کیج میں بولی۔ " مجھے بھی تیس بتاؤ

> "5050" "كياكرنے جارى ہو؟"

" عن آب سے محل معذرت جا مول كي مي إيس الجي مجھ ظاہر میں کرنا جا ہتی۔ درود بوار کے بھی کان ہوتے ہیں اور تصرصدارت کے درود یوار تو کان بی جیس آ تعیس مجی رکھتے ہیں۔ شاید کوئی مگدا کی جیس جہاں خفیہ کیمرے لگے نہ ہوں۔" چمینہ کے لیے میں فی آئی۔"مدرملکت نے سارے ملک میں ہی ہیں ، اے مرش می جاسوی کا نظام كالمين ركعا ب-"

روبیند حیات نے محدثدی سائس فی اور چشیند کے كندم يرساينا باته مثاليا

ملک کے سام احل شرستی اس بات ہے جی بری کی کہ چمینہ آج پریس کانفرنس کرے کی ، گراس سننی میں مزید اضافہ ہوا جب بدیات سامنے آئی کہ پریس كانفرنس اب تعرصدارت كے بجائے دائش يرواني كے مر 1300

حالات من تيزي سے آئي مولى ان تبديليوں نے عوام كوجى ابن طرف مع جركها تعاجس كالتجديد مواكد كى في وی مینزنے اس مرضوسی شوکرڈالے۔ دو مینزنے توب اعلان مجی کر دیا کہ ان کے خصوصی شوز بشینہ کی بریس كانفرنس كے ايك محفظ بعد كك ملسل جارى راي عج اور عوام کوایک ایک بل کی ر بورٹ ملی رے گی۔

میڈیا کے لوگوں کو قعرصدارت اور دائش منزل کے آس پاس ديکھا جانے لگا۔ کئي تي وي چينلز کي گاڑياں بھي دونول مقامات كرز ديك موجود يس

تی وی شوز میں کہا جانے لگا کہ مجدعر صریل چمینداور والش يزدانى كے تعلقات كى نسبت سے جو خرا أرى كى ، وه آخر درست ثابت ہوگئی۔اس کےعلاوہ یہ تجویہ جی کیاجائے لكاكم يشينه يريس كانفرنس من دانش يزداني كي يارتي من شمولیت کا علان کرسکتی ہے۔

يريس كانفرنس كا وقت يا في بج ديا كيا تفا-ميديا كوكوں نے اس سے پہلے بى وہال جع ہونا شروع كرديا۔ جكدوى كي جيال دائش يزداني يريس كانفرس كيا كرتا تما\_ منی اور جو دوئی دی جیتل سنتقل "خصوسی شو" جاری رکھے ہوئے تھے، ان پر موجود تجزید کار انداز ہ لگانے ہے بھی قاصر دکھائی دیے کہالی اہم شخصیت س کی ہوسکتی ہے جس کا استقبال کرنے کے لیے خود دائش پر دانی ہا ہمآیا تھا۔

جزیہ کاروں کے خیال کے مطابق وہ اہم شخصیت پشینہ کی نہیں ہوسکتی تھی کیونکہ قصر صدارت پر مامور رپورٹرز میں ہے کی نے بھی اب تک رخبر نہیں دی تھی کہ پشینہ کی کار قصر صدارت سے روانہ ہورتی ہے یاروانہ ہو چک ہے۔ -وائش پر دانی کی کار پھا تک کے باہرٹکل کررک کی۔ اس کی کار کے بیچھے بیچھے سیکیورٹی گارڈزکی ایک کارجی تھی اور پھا تک کے باہر سیکیورٹی گارڈزکی دوگاڑیاں پہلے ہے

موجود میں۔ وائش یزدانی کو بھائک پرآگر رکے ہوئے آدھا منٹ گزرا ہوگا کہ ایک چیکٹی ہوئی سیاہ رنگ کی کاروہاں آگر رکی۔ دائش یزدانی اپنی کارے اثر کر اس کار کی طرف بڑھا۔ اس کے داکمی بالیمی اور چیچے تین چار سیکےورٹی گارڈ زتو تے ہی لیکن میڈیا کے اوگ بھی تھے۔

کارکا پچپلاورواژه کھول کر چوشخصیت باہرآئی ،اسے و کچیکروائش پزوانی کےعلادہ بھی مکابکارہ گے۔ وہ پشینہ تھی ، پشینہ حیات!

کارگی آگلی نشست کا درواز ہ کھول کرڈ بیرا باہر آگی جو شرف اور جینز بیں لمیوں تھی۔اس کے ہاتھ بیں ایک دیشیش بیگ تھا۔ لوگ اس سے نا واقف نیس شخے۔ اسے ہمیشہ پشمینہ کے ساتھ دیکھا جاتا رہا تھا۔ پشمینہ اسے ایکی دوست کہتے تھی

قی وی چینلز پر پھر اپیل کی۔ پشینہ نے میڈیا کودھوکا دے دیا تھا۔وہ اپنی مخصوص کارکے بچائے اس سیاہ کار میں تعرصدارت سے لگی تنی۔کارکے شیئے بھی سیاہ تنے۔وہاں موجود میڈیا کے لوگوں نے اس کار پر توجہ میں دی ہوگی کیونکہ اور بھی کاریں تعرصدارت میں آ جارتی تھیں۔

اس پر بھی خیرت کا اظہار کیا گیا کہ پشینہ پروٹوکول کے بغیر دہاں پیچی تی ۔اس کارے آگے چیچے دوسری کوئی کار نہیں تھی

وہ دانش پر دانی ہے مصافحہ اور دوایک باتیں کر کے پھر کار میں جاہیٹی۔اخباری سحافیوں کے کیمروں کی فلیش گنز تو بار بارچکتی رہی تھیں لیکن کی سحافی کو پشمینہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ل سکا تھا۔

اس کے بعد کی کاروں کا قائلہ میا تک میں وافل 18 کے فو معبو 2016ء وہاں ٹی وی کیمرے جی سیٹ کیے جارہے تھے۔ دانش یز دانی نے سمافیوں کے لیے چائے اور کافی کا بندو بست بھی کیا تھا جو وہ اپنی پریس کا نفرنسز میں بھی کیا کرتا تھا۔ کیونکہ ملکی بلکی سردی ہونے کلی تھی اس لیے شنڈے مشروبات کا انتظام نیس کیا گیا تھا۔

اخبارات اور ٹی وی چینلز کے رپورٹرز پشینہ ہے را بیلے پس تو ناکام رہے ہی تھے، اب ان کا رابطہ دائش یز دانی ہے بھی نہیں ہور ہاتھا۔اس کے مویائل نمبرز بھی بندل رہے تھے اور وہ خود بھی اپنے گھریش قید ہوکررہ کیا تھا۔اس کی نسبت ہے ٹی وی چینلز پر صرف یہ خبر آئی تھی کہ اس کی پارٹی کے مرکر دہ لوگ بھی اس وقت اس کے گھریش موجود خے اورکی معالمے میں ان کی مشاورت جاری تھی۔

ساڑھے چار ہے پارٹی کے پیجدادرلوگوں کی کاریں مجی وہاں پینچیں۔ٹی وی اسکرینز پر آئیس بھی کاروں سے انڑتے دکھایا گیا تھا۔میڈیا کے لوگوں نے آئیس کھیرنے کی کوشش کی تھی اوران پرسوالات برسائے تھے لیکن وہ بھی مسکراتے اور ''لوکمنٹس'' کہتے ہوئے دائش منزل میں چلے گئے تھے

چار نے کر چالیں منٹ ہوئے تھے جب وائش یزوانی کو باہر آتے ویکھا گیا۔ اس کی شخصیت وجیہہ اور پُرُوقار تھی۔ وہ ملک کے ایک بہت بڑے برنس مین کا بیٹا تھا اس لیے دائش منزل کوئی پیوٹی موٹی محارت بیس تھی۔ اس کا احاطہ بھی اتنا بڑا تھا کہ باہر سے آنے والی کاروں کو بھی بھا تک میں واقل ہونے کے بعد محارت مک وکنچے میں دو منٹ تولگ میں جاتے تھے۔

وائش یزدانی باہر تکلتے ہی برآ مدے کے سامنے کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھا۔ میڈیا کے لوگوں نے اے کیرلیا جس کی وجہ ہے وہ فوری طور پر اپنی کارتک ہیں بڑھ سکا۔ اس پر سوالات کی ہوچھاڑیسی ہوری تھی۔ ان میں ہے ایک سوال یہ بھی تھا۔" پریس کا نفرنس کا وقت قریب ہے،اس وقت آپ کہاں جارہے ہیں؟"

ہے ہیں اوس ہی ہی جارہا ہوں۔ ' دانش پر دانی نے ''میں کہیں دورنہیں جارہا ہوں۔' دانش پر دانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔''بس پھا ٹک کے باہر تک۔'' ''کیاکی اہم شخصیت کا استقبال کرنا ہے؟'' ''کوئی بڑی شخصیت آرہی ہے؟''

اس توع کے کئی سوالات بہت سے محافیوں نے کر ڈالے جس کا جواب دانش پر دانی نے اثبات میں دیا۔ ٹی وی چینلز ہے ریٹیز ' پر کیٹک نیوز'' کے طور پر نشر کی

جاسوسي ذانجست

### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



آننش بغاوت شروع مولیا تمالیکن گیاه کی نمایت مخت تربیت کے بعد میں میں کو کی تقعی زکال کریا ہے ایجنبی میں یہ گینتی میں ا

اس میں کوئی تقعم نکال کرا ہے ایجنمی میں نہ لینے کا فیصلہ کیا عمیا تھا، لیکن اس کی اصل وجہ پچھے اور تھی۔ بیہ خیال کسی کو بعداز وقت آیا تھا کہ اگر اسے خفیہ ایجنمی میں رکھا عمیا تو

ند بی سای جماعتیں وادیلا شروع کر دیں گی کیونکہ وہ نسلا کر چی بھی

اس کے بعد ہی ہے ڈیبرا کو مستقل طور پر پشینہ کے ساتھ دیکھا جانے لگا تھا۔ لوگوں کے خیال کے مطابق پشینہ نے اے اس پر بھی ذہبی نے اس پر بھی ذہبی ساتی جیاعتوں کی طرف سے کلتہ جینی ہوتی رہتی تھی لیکن پشینہ نے بھی اس کی پردائیس کی تھی۔

''دوکر کی ہویا کوئی خلائی مخلوق۔'' پشینہ کہا کرتی۔ ''وہ میری دوست ہے اور الی دوست جومیرے پینے کی جگدا پناخون بہائنگی ہے، تو الی دوست کے لیے ٹیں کیا پچھے نہیں کروں گی۔''

\*\*\*

میڈیا کے لوگ دیکہ بچکے تھے کہ پریس کا نفرنس کے لیے چشینہ کو جہاں پیشنا تھا دہاں صرف دوکرسیاں لگائی گئ تھیں۔ای لیے خیال کیا جارہا تھا کہ چشینہ کے ساتھ صرف دانش پزوانی بیٹھے گالیکن اس وقت سب جیران رہ گئے جب دوسری کری پرانہوں نے ڈیمرا کو بیٹھتے دیکھا۔

الميك واياع بع يشينه في يولنا شروع كيا ابتدائي رمی کلمات کے بعدای نے کہا۔ " ش محسوس کردہی ہوں کہ ڈیراکومرے ساتھ بیٹاد کو کرجی کو چرت ہوری ہے۔ على ال بارے على صرف اتنابى كول كى كر ۋيرا كينے كو میری مرف دوست ہے لیکن میں اے مل کان کی طرح عزيز رحتى مول-آباب بيشد يرب برابرى ويلسيل مے۔ یہ کہنے کے بعد جس اس موضوع کی طرف آئی ہوں جس کے لیے پریس کا نفرنس ضروری مجھی گئی۔ ' پشینہ لکھے یغیر بول دی تھی۔''خاصے مصصصدر ملکت کے خلاف ميذيا يرجو پيحة أرباتها، ش اس كاوةاع كرتي ربي مول جس كاسب يتبين تفاكرصدر ملكت كوور داكى طرح بين ان کی خوشامد جاری رکھول اور بیمی مجھول کدا گروہ صدرت رب تومیری وزارت مجی جائے کی اور ش ملک میں جاری قانوني مسم كالوث ماريجي تيس كرسكون كى \_آب جائع بين که میڈیا پر ان وزرادکی لوث مار کے متعلق بھی کہا جاتا رہا لیکن آج تک میرے خلاف اگر کھے کہا گیا ہے تو صرف ہے کہ على بى دىكروز راكى طروع مدرملكت كى ب جاحمايت كرنى

ہوا۔ آگ کی کاری وائش یزدانی کے سیکیورٹی گاروز تھے۔اس کے بعد چسیندگی اور اس کے پیچے وائش یزدانی کی کارتھی۔ اس کی کار کے پیچے سیکیورٹی گاروز کی دو گاڑیاں تھیں۔

مارت کے برآ مدے کے سامنے پہنچ کر گاڑیاں رکیں۔ دانش یز دانی بڑی سرعت کے ساتھ اپنی کارے اتر کر پشیندگی کار کے قریب پہنچا تھا۔ اسی دفت پشینداورڈ بیرا کارے اتری تھیں۔

اس وقت میڈیا کے لوگوں نے انیس گیری لیا۔ دانش بردانی انیس ٹالنے والے جوابات ویتار ہا۔ پشینہ نے مرف ایک بات کر کرخاموثی اختیار کرلی تھی۔ " جھے جو کچھ کہنا ہے، وہ میں کا نفرنس میں کہوں گی اور وہیں آپ لوگوں کو اپنے سوالوں کے جواب بھی ٹل جا کی گے۔ اس سے پہلے ایک جمل بھی نہیں۔"

موالات کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہالیکن پشینہ کے بوئٹ نیس کھلے۔ پشینداس وقت بہت کم بھیرد کھائی وے رہی تھی۔ وہ دائش پزدانی اور ڈیبرا کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی محارت کے اعد چلی کئی تھی۔ اس نے فوری طور پراس بال کارخ نیس کیا تھا جہاں اے پریس کا فرنس کرنی

اعلان کیا گیا کہ پریس کا نظرنس پیورہ منٹ کی تا تیر ہے شروع ہوگی۔ ایک ٹی وی چیش کے خصوصی شویش یہ ہا تیں شروع ہو کئیں کہ ٹی الحال چشینداور دانش پر دانی ش پریس کا نظرنس کی نسبت سے مشاورت ہوری ہوگی۔ دوسرے ٹی وی چیش کے خصوصی شویش پشینہ کے

رومرے میں وہی ہیں ہے سو می سویل پہلیدے ساتھ سیکیورٹی اور پروٹو کول کا شہونے کے علاوہ ڈیبرائیمی زیر بحث آپکی تھی۔

قیراکی پیدائش ای ملک میں ہوئی تھی۔ ڈیبرانے تعلیم بھی چشید کے ساتھ حاصل کی تھی۔ دولوں میں دوتی آتی کہری ہوگئی تھی کہ دولوں میں دوتی آتی کہری ہوگئی تھی کہ اس نے چشید ہی کے ذریعے یہاں کی شہریت حاصل کر لی تھی اور برطانیہ کو ہیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہددیا تھا۔ برطانیہ سے اس کا دل اچات ہوجائے کی ایک وجہ یہ جھی تھی کہ اس کی بال کے انتقال کے بعد اس کی ایک وجہ یہ بیداس کی بال کے انتقال کے بعد اس کے بایت نے دوسری شادی کر لی تھی۔

ير على بال مرى ايك بات حم موجاتى ب-اب مح دوسری بات کہناہے۔" چھیندنے خاصوش ہوکر یانی کا گلاس اخايا-

محافیوں کے تھم چر رک مجئے۔ اُن کی الکیوں کو قدرے تفکاوٹ دور کرنے کے لیے چھلحات میسرآ کے۔ دوسری بارمجی پشیندنے یانی کے دو محونث لیے۔ پھر جاروں طرف ایک طائرانہ تظر ڈالنے کے بعد کہنا شروع كيا-"ميرى خوائش كى، اور بىكد من اين ايك يارنى بناؤل لیکن مجوری بہے کہاس کے لیے میرے یاس فلڈز میں۔میرے یاس اگر کھے ہے تو وہ ایک معبوط یارٹی بنانے کے لیے استعال میں کرعتی کیونکہ وہ میرے والد کا دیا ہوا ہے۔" پشینہ نے پیلی مرتبہ" صدر ملکت " کے بجائے "والد" كالفظ استعال كيا تها- اس في اين بات جاري رطی۔'' میں جانتی ہوں کہ تجزیہ نگار اب تک یہ قیاس کرتے رے ہیں کہ میں وائش بروائی کی یارٹی میں شامل ہونے والی ہوں۔اب چوکدش نے اس بارے میں ابنا فیصلدستا ویا ہے تو شاید مجھے دوسری سائ یار ٹیوں سے سمی کرنا شروع كرديا جائے القاعل بيدواس كرنا بحي ضروري جحتى موں کہ ملک میں اس وقت ایک جی یارتی ایک ایس جس مجھے کھونہ کھا ختلا فات نہ ہوں۔ای کیے سی اور یارٹی ش مجى ميرى شموليت ممكن فيس بس! مجمع مجمع اور فيس كهنا-آب لوگ مجھ والات کرنے کے لیے بے جین مول کے کوتک پریس کانفرنس کاریت ای سی ہے۔ "پشینددوسری مرتبه مسكراني-" مي جواب دينے كے ليے تيار مول كيكن ضروری ہیں ہے کہ ش آپ کے برسوال کا جواب دوں۔" مر پشینہ نے تیری بار یائی کا گلاس اشایا تو سوالات کی بارش ہوگئ ۔ جی محافیوں نے بولنا شروع کردیا تھا۔اچھاخاصاموری کیا۔

سوالات کھائی تھم کے تھے۔ ''آپ نے سکیورٹی اور پروٹوکول کیوں نہیں

"اگرآپ كى طرح اين پارنى بناتيس تو آپ كا منشوركما بوگا؟"

و الله المستنفي كا صدر مكلت بركيا رو الم آخرآب أن كى ين ين ا"

"آپ نے یہاں آنے کے لیے اپنی کار کوں استعال نہیں گی؟"

الا آباب مي تعرصدارت شي ديس ك؟" 2016 نومبر 2016ء

مول آج محصوا شكاف الفاظ عل تعليم كمنا يبع كم بيالزام ببرحال غلط بیس تفاریش واقعی بے جا تمایت کرنی رہی ہوں جوایک فطری امرتما ہے جانے ہیں کہ ش ان کی مرف وز يرتعليم مين في و محداور محى في إوراب محى مول يين مكن ہے کہ میری بیقلطی جاری رہتی لیکن اب صدر ملکت کے ظاف جواسكندل سامع آيا ہے، اسے على برداشت ليس كر كى جس كے نتیج میں ميرے جواقدامات تھے، وہ آپ سب كاور يورى قوم كاعم ين آي يي الوام يرجى حومت کی زیادتیاں برحق بی چلی جاری ہیں، عل اب اس حومت كاحدى رے كے ليے تياريس موں ايك ماه يہلے تک على صدر ملكت كى تسبت سے جوجوث يولتى رى ہوں ،اس کے لیے قوم سے معانی کی خواست گار ہوں۔اگر مكن موتويه سوچ كر مجمع معاف كرديا جائ كدخوني رشته ، اور خاس طورے ایے قری رشتے انسان کو بہت کرور کر وية إلى " پشينه كي آواز قدر سے بعرا كئ - اس نے فاموش موكر سائے ركھا موا كلاس افعاكر يانى كود چوك چیوئے کمونٹ کے۔

محافیوں تے تیزی سے علتے ہوئے قلم رک مجتے اور وورنظر مسين بشيند كاطرف ويفي كل-اى طرح تى وى يمينز يربيق بوئ تجزيه كارول كالجدمجي زم يراكياجو يشينه كے خلاف سخت الفاظ يولنے رہے تھے۔

اس دوران على أيراك انداز عصاف ظاهر موتا ر ہاتھا کہ وہ پشینہ کی ہاتھی توجہ ہے جیس بن رہی تھی۔اس کی نظري مسلسل برطرف" كشت "كردى تحيى \_ساداما حول اس كى آ معول عن سمنا موا تيا۔ وه پشيند كى باۋى كارڈ كى حیثیت سے اور کاطرع او کا گا۔

یانی کا گلاس رکھ کر چشینہ نے چر بولنا شروع کیا۔ "من آب معزات كا زياده وقت حين ليما جامق - مجم مرف دوباتي اوركني إلى-ايك تواب يه قياس آرائيال محتم موجانی جامیس کدیس دانش يزوانی كى يارتى ش شال مورى مول\_الى كوئى بات يس بدوالش مير ، بت اعتصے دوست ہیں لیکن ان کے یارٹی منشور کے بعض تکات ے مجھے شدید اختلاف ہے اور اختلاف کرنا یا اختلاف برداشت کرنا عل جہوریت کا خوب صورت پہلو ہے۔" پشینے پکی بارمسکرائی۔" میں اور دائش ایک دوسرے کے اعداز قر کا احرام کرتے ہیں۔ دائش اے نظریات پر مضوطی سے قائم بیں اور ش اسے موقف پر ڈئی ہوئی ہوں لیکن اس کا اثر ماری دوی پرند می پراتها، ند پڑا ہے، نہ جاسوسي ڏائيسٺ

''ا دالش یزوانی صاحب ہے آپ کا تعلق کی شم کا وزیراعظم بھی ان کی اجازت کے بغیر کرنیل کر کئے ۔'' ''' تدوکشونشد میکنونا'' کہتوں سے آپ کا تعلق کی شم کا

> " آپ تو تھر کی جیدی ہیں میڈم! کیا آپ پکھالی باتیں بتانا پیند کریں کی جوآب تک موام کوئیں معلوم؟"

> ای نوعیت کے کچھ اور سوالات بھی تھے لیکن شور اتنا کچ کمیا تھا کہ پشینہ وہ سوالات بچھنے سے قاصر رہی تھی۔ اس کے چرسے پر انجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے لیکن وہ جانتی تھی کہ اس تسم کی پریس کا نفرنس میں بیرسب پچھ تو ہوتا

> ہے۔ اس موقع پرڈیبرانے ماحول درست کرنے کے لیے پولنا شردع کیا اور بمشکل تمام ماحول کو قابو میں کر کئی۔ تب پشمینہ نے کہا۔

" آپ لوگ جائے ہیں کہ یہ میری پہلی پریس کانفرنس ہے۔ جھے بھی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی کہتے ہیں پڑی پڑی ہیں جب نی وی چینلز والے بچھے لائن پر لیتے ہی ہے تو میں اپنے خیالات کا اظہار کرد بی تھی۔ ای لیے بچھے اور ان کے جوایات دوں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کے جوایات دوں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ میں درخواست کروں گی کہ میری بات مان لی جائے۔ آپ ایک ایک کرے موالات کریں، یہ ڈیبراکی ذیتے داری جو گی کہ وہ سب موال کھ لیے جائیں۔ میں وہ داری جو وہ سب موال کھ لیے جائیں۔ میں وہ موالات پڑھ پڑھ کرایک تی بار میں سب کو جواب دے

پشیندگی اس تجویز پرجمی بمشکل تمام عمل ہوسکا۔ تاہم سبسوالات جمع ہو گئے۔ ڈیبرانے برطانو کی ہوتے ہوئے مجمی اردواس حد تک سکے لی تھی کہ دہ لکھ بھی سکتی تھی ادر اللِ زبان کی طرح بول بھی سکتی تھی۔

لگ بھگ تیں سوال جمع ہو گئے تھے۔ پھینہ نے ان سب پرنظر ڈالنی شروع کی۔اس کے بعداس نے بولنا شروع کیا۔

" بہت سے سوالات ایے ہیں جو یکسال توجیت کے جب وہ صحافیوں کے سوالات ایسے ہیں۔ بہر حال میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ سے ومطمئن کر جب وہ صحافیوں کے سوالات اور اس وقت خود میں رہائی کی حکومت ہے جس کے کانفرنس کے ہال کا منظر چل اور اس وقت خود میں ۔ آپ او کول کا بیاحتیان البک کے افران کی اور از ہیں اور اس کی اور از ہیں اور ان کی سربراہی چوڑ دین اللے کا تعدد فی ورواز ہے ۔ وہ ایسا ہر گزنیس کریں کے کیونکہ ای صورت میں اناؤنسر نے جائے وار ایارٹی کی سربراہی جوڑ دین اناؤنسر نے جائے وار ایارٹی کے ہر فرد پر ان کی فرف منبوط دہ سکتی ہے۔ ما تند سے رابط کر کے ا

" بیو و کثیرشپ ہوئی!" کہیں سے ایک آواز آئی۔
" جو کی جی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یس اس سے
زیادہ کی نہیں کہوں گی۔ دوسری بات سے کہ دانش یز دانی
میرے دوست ہیں۔ بیش پہلے تی کہہ چکی ہوں۔ یس نے
سرکاری سکیورٹی اور پردٹوکول یوں نیس لیا کہ ....." چشینہ کا
جملہ ادھورا تی رہ گیا۔

پدر پردوگولیاں چلی تھی۔دونوں گولیاں چلنے کا درمیانی وقفہ شاید ایک سیکنڈ کا بھی نہ ہو۔ ایک گولی چشینہ کا با یاں باز وزخی کرتی ہوئی گزری تھی اوردوسری گولی کے بتیج جس وہاں موجو دلوگوں جس ہے ایک خفس کر کرتڑ ہے لگا تھا۔ چشینہ د کچہ ہی بیس کی تھی کہ ڈیسرائے گئی بھرتی ہے ریوالور ٹکال کر اس مخص کونشانہ بنایا تھا جس نے چشینہ پر گولی چلائی تھی۔

فورانی بھکدڑ کی اور شور بھی گورٹے اضا۔ پشینہ تو ہل بھر کے لیے دم بخو درہ کی تھی۔اسے بازو پر کلنے والے زخم کا بھی احساس بیس رہاتھا۔اسے اس کیفیت سے نکالنے والی ڈیبرائٹی جس نے اسے دایاں ... ہاز دیکڑ کر اضایا تھا۔ای وقت دائش پر دانی اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ دوڑتا ہوا و بال پہنچا تھا۔

\*\*\*

نی وی چینلز اس پرلیس کانفرنس کو براہ راست دکھا رہے ہے اس لیے کئی کیمروں نے وہ مطربی ظربتکرلیا تھا جب ڈیبرا نے ریوالور ٹکال کر کولی چلائی تھی۔ اس کے ریوالور کا رخ لوگوں کی طرف تھا اس لیے یہ بات تو بھی ہی نہیں جاسکتی تھی کہ چشینہ کا یازوجس کولی سے زخی ہوا تھا، وہ کولی ڈیبرا کے ریوالور سے نکل ہوگی۔ اس کی کولی بقینا اس مختص کے گئی تھی جس نے چشینہ کونشا نہ بنانا چاہا تھا۔

کٹی ٹی وی چینلز پرفورا ہی'' بریکٹ نیوز'' کی سلائٹر بھی اورلوگوں نے اٹاؤ نسر کی چینی ہوئی آ واز بی۔

بی اورو ول سے اور سرل میں اون اوران کے اور کا جائی گئی ہے جب وہ صحافیوں کے سوالات کے جواب دے دہی ہیں۔''
انا وُ نسر کی آ واز پس منظر میں تھی۔ اسکرین پر پرلیس
کا نفرنس کے ہال کا منظر جل رہا تھا۔ وائش پز دائی اوراس
کے باؤی گارڈ پشمینداورڈ پیراکوا پے نرشے میں لیے ہوئے
ہال کے اعدرونی درواز سے معارت میں جارہے تھے۔
انا وُ نسر نے جائے واردات پر موجودا ہے جی آل کے اسلامی مورت حال

اتشبغاوت تریب جائے میں تول دیا۔ اب سال سی کو می لاش کے قریب جائے کی اجازت جیس ہے۔ دائش پر دانی کو بھی لاش ك قريب بين جانے ديا كيا۔اب يوليس ان سے مجھ بات كردى ہے۔" 444

واكثرريقي وانش يزواني كاستنقل واكثرتها جووانش منزل بي ش ربتا تفا اور دانش يزواني كهيل جاتا تفاتواس کے ساتھ بی رہتا تھا۔ای نے پشینہ کے بازوکی ڈریٹک کی محى - زخم بحى معمولى نوعيت كا آيا تفاراس وقت پشيندوانش منول کے جس کرے بی گی، وہی اس کے ساتھ دائش

يرداني كى والده اور بهن بحى تعيل \_ دريراو بال بيس مى \_ كرب على في وي يرخر بن نشر موري تيس- ان تیوں کی توجہ ٹی وی بی پر محی کیکن چشینہ کے معالم میں بظاہر جاایا تھا۔اس کے دماغ میں بہت سے خیالات کردش

-2-18 والش يزواني وبال آيا تو ان تينول عي في ال كي طرف ويكحار

" بوليس ديبرا كوكرفار كرنا جامتي ب-" اس في بھینے کا۔''مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اے ان کے حوالے كر دوں۔ يس نے ان سے كبدد يا تھا كدوہ يهال ے جا چی ہے لین البیل میری بات پر تعین ہیں آیا۔اس کا امکان ہے کہ جلد ہی وہ واکش منزل کی تلاشی کا اجازت نامہ حاصل كركيس- في الحال أو وه تميارا بيان ليما جائي اين من البيل ورائك روم ش بناكر آربابول.

بشينة فورا كمزى يوكلي-" هيك ب-" خدا سب خركرے۔" وائش كى والدہ نے متكر -400

بهن متفکرنظر آری تھی۔وہ کھے نیس بولی۔ وانش يزواني كے ساتھ بشينہ ؤرائك ميں ينجى۔ وبال دو يوليس آفيسر موجود في- ايك كالشيل بيروني وروازے پر محرا ہوا تھا۔

"ميدم!" ايك يوليس آفير بولا-"آپ كا زخم معمولی نوعیت کامطوم ہوتا ہے۔

"جى بال-" يشيد في سياث ليج ش جواب ديا-"آپ اس کی ایف آئی آرس کے خلاف درج كروا عن كى؟"

\* میں ایف آئی آر ہی ورج نہیں کرانا چاہتی \_ پولیسی اے طور رودن کرناماے تو کے لے

کے بارہے میں ہوجھا۔ اسكرين يرجائ واروات كے متقرض في وي كا نمائنده مجى دكھائى دىنے لگا جوكهدر باتھا۔" جى بال، پريس كانفرنس من اس وقت كوليال جليل جب يشيد حيات محافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہی تھیں۔فورا بی بملدر فی کنی تھی جو آب رک کئی ہے۔ پشیند حیات اور ان کی ساتھی ڈیراکودائش بروائی اوران کے باڈی گارڈ زعارت كا عد لے جا يك إلى - يهال ايك لائل يدى مولى ب اوراس کے قریب عی ریوالور محی دیکھا جاسکا ہے۔"

كيرے نے لائل كے ساتھ الل كے قريب على يرا ہوا ربوالور بھی دکھایا۔ لاش خون شرات بت اوندھی پڑی تحى اس ليے انداز و مجي نيس لگا يا جاسکتا تھا كہ وہ حص سمعر 8276

نی دی کا نمائنده کهدر با تعار"اب بیهال پولیس مجی و کی ہے اور تیزی سے لاش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سحافی حضرات بہت پریشان نظر آرے ایں۔ الہیں اب ولیس نے بہاں روک بھی لیا ہے۔ کی کو باہر جانے ک ا جازت ميں ہے اور اب يه ويكسين، والش يزواني اين بافى گارۇز كى اتھەدوبارەبال ش آ . 2 يى -"

نی وی نے ان لوگوں کو جی دکھا یا۔ "پشینہ حیات کے بارے میں کھ بتا کی؟" اناؤ ترياي

" ووایے بیروں پر جل کراغر کی ہیں اس لیے تھا جاسكا بكران كرباز ويرى وقم آيا ب-ان كى دعدى کے لیے کوئی خطرہ جیس ہوسکتا۔ میں واکش پروانی کی طرف بردر با ہوں۔ چھینہ حیات کے بارے میں اب ای سے يو جما .....

نمائد سے کی آواز یکا یک بند ہوگئ۔ اناؤلر كى آواز آئى۔"معاف يجے گا۔ نمائدے ے مارارابطروٹ کیا ہے۔ ہم کوشش کردے ہیں کررابطہ دومارہ موجائے اور آپ کو ایک ایک بل کی صورت حال ے آگاہ کیاجا تارہ۔

ای وقت نی وی اسکرینز سے بال کا منظرغائب ہو گیا اور چند کھے بعد بتایا گیا کہ پولیس نے کیمرے بند کروا

نى دى اسكرينزيراب مرف انا وُتسردكمانى دے دى تحى اور فى وى كا تما تده موبائل يركبدربا تعا-" والش يردانى سے بات نہيں ہو كى۔ باؤى كاروز نے ان ك چاسوسى دانجسك 23 مومير 2016ء

بهائة آب ي كولاد كريس" بشيد في معكد أزان "معالمه كما بواب والے انداز من كيا۔"آپ كي برم كو بعكايا بي ش نے، " مجھے میں معلوم وہ کون ہے جس کی لاش باہر بڑی يرم من معاونت محلويرم ب-ب-اس في محص حما جام قاليكن ديراكي مرتى في '' جمیں جو تھم ملاہے، ہم وہی کر کتے ہیں۔'' ''کہاں سے تھم ملاہے؟'' مرى جان بيالى - ده مرے برابر س بيفى كى - اى كا وينيشي بيك اي كي كوديش تها\_ريوالوراي ش تها\_جيعي اس نے ایک محص کور ہوالور تکالتے ویکھا، اس نے محرتی " توآپ فيل ي كوشش كيج .....اب آپ تشريف ے اپنار بوالور تکال کراس پر کولی چلا دی۔ وہ کولی اے لے جاتھے ہیں۔ جھے جو کھ کہنا تھا، کہ چکی۔" غالباً عين اس وقت كل جب و وثر يكر د با چكا تفا\_ و بيراك كولى دونوں ہولیس افسروں کے چروں سے بے بی کا لكني في وجد ال كانشان خطا كيا ورندال مم ككام اظہار ہور ہاتھا۔ البیل کئی می تحق کرنے کے احکام کول نہ جس سے مجی کروائے جاتے ہیں، وہ بڑا سچا نشائے باز ہوتا ہے۔ ڈیبرا آئی چرتی اس لیے دکھا کی کہ اس کا ہاتھ کھلے یلے ہوں، ان کے ذہن ہے یہ بات بہر حال نہیں کل علق تحى كدوه ملك كيصدركى بينى سيخاطب تتحيان دوتول ہوئے ویفٹی بیگ میں رکھے دیوالور کے دستے پرتھا۔ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھاء آتھوں بی آتھوں میں "توكيا ويبراكواس كاعلم تفاكدآب يركوني كولي مجهاشار عدوع اور مروه كور عدوك 'باڈی گارڈ کو برقم کی صوت حال کی توقع رکمنی " بھیں اجازت؟" ایک نے پشینہ کی طرف دیکھ کر يشيند يولى-"يس ببلي ي كه چكى مون،اب آپ جا وہ آپ کی دوست ہے یاباڈی گارڈ؟" کے ال "دوست می اور بازی گاردیمی" ان باتوں کے دوران میں وائش پردانی بالکل " كياس امكان كونظرا نداز كيا جاسكا ہے كدوہ فخص دراصل كى اوركونشاند بنانا چامتا تعاليكن ۋيرا كي كولى كلنے كى خاموش رہاتھا۔ پولیس افسروں کے جانے کے بعدائ نے وجها اس كانشانه خطا كيا اوروه كولى اس كرام للوكث كبار "تم ية تواقبين كيد زيناديا!" ''ہماری پولیس ای قابل ہو پیکی ہے۔ بیشر دل اس وقت بنتی ہے، جب مقابل کوئی غریب مکوئی معمولی محض ہوتا كي المات كي الديرجاكي" " خوب!" پشینه طنوبه انداز جی انک-" پولیس کوایتا ای مجدارہونا جا ہے۔" " بھے تھرنے کی کوشش تو کی جائے گی۔ الزام بھے پر " ملی کولی ڈیبرانے چلائی۔ بیآب ایمی خودمی کھیا ى كلے گاۋىيراكوفرادكرانے كا-" على يں-اس طرح ان يرك كا الزام موتا ہے- يم اس ك كرفارى والمع بى دوكهال ٢٠٠٠ ""تم فوري طور پرايخ قانوني مثيرون سے بات كروم مين اب جلى مول- أتنده وفت كي في توساست "اے میں نے بہال سے فوراً بھادیا تھا۔" پشینہ دانول بقلم كارول اورميذيا والول كوبدترين حالات كاسامنا نے بڑے اطمیمان سے جواب دیا۔ "جی!" یولیس آفیسر کے منہ سے لکلا۔ اے اس كرتے كے ليے ذہنى طور پر تيار ہوجانا جاہے۔ميرے علم ے مطابق صدر ملکت کی تیاری تو غالباً عمل ہو چی ہے۔ جواب كي تو فع بيس موكى \_ " إل " " بشينه تے كہا۔ " جھے انداز وقفا كدا كى كوئى میں یہ یات صرف جہیں بتاری ہوں۔جو تیاری کی تی ہے، بات ہوسکتی بالبداش فے ضروری سمجیا کداسے بعگا دیا اس پر بہت جلد عل مجى شروع موكا اوراد كول كومعلوم موجائے جائے۔ وہ صرف کل تک رویوش رہے گی۔ کل اس کی گا كماب مك يرخل و كثيرشپ قائم موچى ہے۔ صانت بل از گرفتاری کرالی جائے گی۔ " وكيا مطلب ع تمهارا؟" وانش يزواتي بهت سنجيده نظرآیا۔" کیاتیاری کی ہمدرحیات نے؟" " بیفرار تومکن نہیں۔ پولیس شروع بی سے ممارت

کرا مغموجودری ہے۔" "کٹری سیورز COUNTRY) "اے تی دروازے سے اکالا کیا ہے۔ اس کے (SAVERS کیا ہے۔ ال اور ہے جلدکام تروع جاسوسی ڈائجست 24 فومبر 2016ء آتش بغاوت خوال کیا کیا ہوتم پر فائز کرنے والے کا مائی اس اوارے ہوسکا ہے۔"

'' نہیں دائش! اگر اس ادارے کو فعال کیا جا چکا ہوتا توقم اب تک کرفنار کیے جانچکے ہوتے یے تمہاری کرفناری کے لیے توجواز بھی دے دیا جاتا۔''

''میرے خلاف کیا جواز بٹا؟'' ''کی کہتم نے یہ پریس کا نفرنس اپنے تھر میں ای لیے کروائی تھی کیے جھے بہ آسانی ختم کرسکو۔''

وجہیں لل كروانے كا ميرے پاس كيا جواز موسكا

"میں اب جس روب میں سائے آئی ہوں، اس روپ میں اگر کوئی سائی پارٹی بنائی ہوں تو بہت تیزی ہے وہ پارٹی ملک کی سب سے مقبول سیاتی پارٹی بن جائے گی جس سے تبہاری پارٹی کی مقبولیت میں بھی کی آئے گی۔"

دائش بزدانی نے اثبات میں سر ہلایا۔" بیا تدازہ تو جھے ہے کہ اگرتم نے پارٹی بنائی تو وہ اس ملک کی سب سے عقول پارٹی ہوگی جو اسطے سال ہونے والے انتظابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔"

"انتقابات می کامیانی-" پشید بس پڑی-" خام خیالی ہے تہاری کدانتقابات ہوں کے مرف ریفرنڈم ہوگا اوروہ بھی پھواس اندازے کداس میں برمرافقد ارپارتی ہی کامیاب ہوگی ۔اس کا بلان تو تیار بھی کیاجا چکا ہے۔"

''او، مائی گاۋا'' وائش بردانی کے منہ سے لکلا، پھر اس نے کہا۔'' پریس کا نفرنس میں کسی صحافی کی یہ بات شیک بی کی کہ کمر کی جمعدی ہواس لیے بہت کچھے بتا سکتی ہو!''

" شیک کہا تھا اُس نے۔" پشینہ نے اب دروازے کی طرف قدم پڑھانا شروع کرویے تھے۔" کیلن جو ہاتیں شرحیس بتاری ہوں، پریس کا نفرنس میں ہر گزنیس کہتی۔ انہی ہاتوں کی روشی میں تم اپنا مستقبل کا الحقیمل مرتب کرو ""

دانش بزدانی نے متفکراندائدانش مربلایا۔ "بال! ایک بات پوچمتا تو بحول ہی گئے۔" چشینہ ڈرانگ روم سے نگلتے ہوئے بولی۔" تمہارے دو باؤی گارڈ بھی ڈیبرا کے ساتھ کئے تھے۔ ڈیبرانے انہیں کہاں سے والی کیا تھا؟"

"میں ہی جہیں ہے بتانا بھول گیا۔ باؤی گارڈزنے بتایا ہے کہ وہ ایک بارونق سوک پرگاڑی سے اتر کئی تھی۔ کی محقو نافع کا زیکے نہیں پہنچے تھی۔"

کرنے والا ہے۔ اس کے اہلاروں کے اختیارات ہجے لو کہلا محدود ہوں گے۔ کی کوئی کوئی جواز بتائے بغیر کرفار کیا جائے گا۔ اس کا سربراہ غالباً لیفٹینٹ جزل چکیزی کو بنایا جائے اور یہ بات تو اب خاصی مشہور ہو چکی ہے کہ وہ صرف نام کا چکیزی نہیں ، واقعی چکیزی ہے۔''

"بہت می خوفاک اور تشویش کن خروے رہی ہو تم!" دانش پر دانی خاصا متعکر ہوگیا۔

"اور بہتاری اتی دازداری سے کی گئی ہے کہ میڈیا
کنز برک ترین رپورٹرزکواس کی ہوا بھی جیس لگ سکی ۔ جیسے
اس کاظم اس لیے ہے کہ نیا اسکیٹرل سائے آئے ہے پہلے
مدر مملکت کو جھ پر ممل اعتاد تھا۔ بیس ابھی کہ بھی ہوں کہ بیا
شمامرف جہیں بتاری ہوں۔ مطلب بیر کہ ابھی کی اور کونہ
بٹن مرف جہیں بتاری ہوں۔ مطلب بیر کہ ابھی کی اور کونہ
بتانا۔ بات کا شہرہ ہوگیا تو مدر مملکت پین جھیں کے کہ بیس
بتانا۔ بات کا شہرہ ہوگیا تو مدر مملکت پین جھیں کے کہ بیس
بتانا۔ بات کا شہرہ ہوگیا تو مدر مملکت پین جھیں کے کہ بیس
بتانا۔ بات کا شہرہ ہوگیا تو مدر مملکت کی اور بھائی جان
کہ بتا یہ بتا دی گئی
کہ بتا یہ بتادی میں کہ بتا کر کنٹری سیورز میں کوئی
منصب دیا جا تا۔ "

اب والش يز دانى كے چيرے پرتھركے ساتھ ساتھ غور ولكر كے تاثر ات بھى تتے۔ "اچھا!" پشميد كھڑى ہوئى۔

" پولیس اور آب تمهاری ان باتوں کی وجہ ہے میں سوال بی بیش کرسکا کساب رہوگی کہاں؟" وائش بھی کھڑا ہو کیا۔

" كيامطلب؟ ظاهر بكدو إلى رجول كى جهال رجى ال-"

"اس واقع کے بعد بھی؟" وائش یزدانی نے جرت سے کہا۔

"تمهارااشاره قا تلانه حلے کی طرف ہے؟" "بقینا۔" دائش نے زور دے کر کہا۔"اب تم قعرِ معدارت میں خود کو محفوظ کیے بچھ سکتی ہو؟"

" فیل دانش-" پھینہ نے کہا۔" میرا خیال ہے کہ ابھی وہ اس حد تک نیس جا کئے کہ مجھ پر قاتلانہ تملہ کروائی۔اس میں کی اور کا ہاتھ ہے۔ کھوج لگا تا پڑے گا اس کا۔"

"شی تو کبول گا کہ تم خوش بھی کا شکار ہورہی ہو۔ اماری تاری گواہ ہے کہ افتد ارکے لیے باپ اور بھائیوں تک کو بلکہ اولا دکو بھی تمین بخشا کیا۔ ابھی تم کنٹری سیور تا می ادارے کی بات کر چکی ہو، ممکن ہے کہ اے آج تی ہے

جاسوسى دائجسك 35 منومبر 2016ء

ار اللک کی رفتارست پردی تنی اور سرخ روشی مونی تو ب کا زیاں رک چکی تھیں۔

ڈیبرا انمی گاڑیوں کے بچوم میں داخل ہوکر ہاڈی گارڈ زکی نظروں سے اوجیل ہوگئ۔اسے ایک خاص مسم کی کار کی تلاش تھی۔آخراہے وہ کار دکھائی دے گئے۔اس کار کی'' خصوصیت'' بیتھی کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے تو جوان کے سواکار میں کوئی نہیں تھا۔

'' پلیز! کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟'' نوجوان اے دیکھ کرچونگا۔ وہ یقینا اے پہچان کر چونگا ہوگا۔ پشمینہ کے ساتھ دہنے کی دجہ سے عام لوگ بھی اے پہچانتے تھے۔

و الما مرور " الوجوان تے جلدی سے

ڈیبرا بہت تیزی سے دروازہ کھول کر توجوان کے برابر ش بیٹے کی اور ہولی۔'' دراصل اچا تک بیری کارٹراب ہوگئی اور بچھے کیل جینچے کی بہت قبلت ہے۔'' کار کا دروازہ کو لئے وقت اس نے دستانے پہن لیے تھے جواس کے ویشیش بیگ میں رہے ہی تھے۔

''آپ پشینہ حیات صاحبہ کے ساتھ تھیں یا پریس کافٹرنس میں!'' نوجوان بولا۔'' وہاں کل ہو گیا۔ ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں لیکن جھے ایک ضروری کام تھا اس کیے محرے نکل پڑا۔''

"آپ نے بچھے پہانے جی تلطی نیس کی ہے۔" ڈیبرانے دلآویز مسکراہٹ کے ساتھ اس کوالی نظروں سے دیکھا چیے وہ اسے پیندآیا ہو۔اے خوب انداز ہ تھا کہالی مسکراہٹ اور نگاو غلط انداز کا لوجوانوں ہر کیا اثر ہوتا ہے۔ "حمراہٹ کی ..... تی ....." نوجوان ریشہ تھی ہوتا نظر آیا۔

"آپو .....آپ کو کہاں جاتا ہے؟"

"آپ جس طرف جارہے ہیں ای طرف چلے۔اگر
جھے کہیں اور جاتا ہوگا تو میں اس جگہ آپ کی گاڑی سے اتر کر
کسی اور سے لفٹ لے لوں گی۔ شاید عیسی ہی ل جائے۔
جہاں سے آپ کی کار میں بیٹی ہوں، وہاں سے تیکسی ملنا
بہت مشکل ہوتا ہے۔"

" آپ میرے کام کی پروامت کیجے۔ میں آپ کو وہیں پہنچادوں گا جہاں آپ کوجانا ہے۔"

ڈیبراکونو جوان ہے ای جواب کی توقع تھی۔اس کی تگاہ غلط انداز نے نوجوان کو'ڈ میر'' کردیا تھا۔ مان میں میں اس میں میں اس کا تھا۔

روش نظرانے آل کی۔ اس کے ماتھ تا جاسوسی ڈائجسٹ (26 فوہ بر 2016ء

''اس بارے پیل مت موجو۔ وہ بہت ڈیٹن ہے۔ اپٹی حفاظت کرناخوب جانتی ہے۔ پیل نے بھی اس سے اس بارے بیس کی خبیں پوچھاتھا۔ بس اتنا بی کہاتھا کہ دہ فوری طور پریہاں سے نکل جائے۔''

وہ دونوں ہاتیں کرتے ہوئے برآ مدے تک پڑھاگئے شے۔سامنے بی پشینہ کی کارموجود تھی۔شوفر کار کے قریب کھڑا تھا۔ پشینہ کو دیکھ کروہ کار کے پچھلے دروازے کے بالکل قریب ہوگیا تا کہ پشینہ کے قریب آتے ہی اس کے لیے پچھلا دروازہ کھول سکے۔

"دمیں کوشش کروں گی کہتم ہے ستقل رابط رہے۔" "تو تم اپنے قصلے پر نظر ٹانی نہیں کروگی؟ قصر صدارت عی جاؤگی؟"

"-U\"

''میرے لاشعور میں کوئی بات کھٹک رہی ہے۔ وہ کوئی دلیل ہے جو تہیں خطرے کا یقین دلا دے اور تم تعرِ صدارت نہ جاؤ۔''

" محض خیال ہے تہارا۔ ایسی کوئی دلیل تہیں ہوگی المیارے دماغ میں۔ چھیند نے کہا، پھر سکرا کر ہوئی۔ اگر وہمارے الشورین آجائے تو جھے اطلاع وینا۔ وہات تم کر کے بھی شکراتی رہی۔ صاف ظاہر ہور ہا تھا کہ قاتلانہ حلے نے اسے ذرا بھی خوف زدہ تیں کیا تھا۔

"فى الحال تمهارى يا فى گار قد تراجى تمهار مى ما تحد نيس مهار ما تحد نيس مهار ما تحد نيس مهار ما تحد نيس مهار في الله وقت كها جب شوفر في بيشينه كے ليے كاركا ورواز و كھول ويا تھا۔" بيس اپنے بافئ كار ذركى ايك گاڑى تمهارى كار كے يتي جم محركارى مدارت سے وہ گاڑى والى آجائے كى۔ اب تم مركارى سيكيورنى نيس ليما چاہئى تو ميرى بى طرح پرائو يث گار ذر

پشینہ جواب میں کھے کے بغیر صرف سر بلاتے ہوئے ریس بیٹے گئی۔

اس وفت وہاں اس اعتبار سے سناٹا تھا کہ لاش ہال سے اٹھوانے کے بعد پولیس بھی رخصت ہو پھی تھی اور سحانی حضرات بھی جانچے تھے۔

\*\*\*

ڈیبرا، دانش یز دانی کے گارڈ زکی گاڑی ہے جس جگہ اتری تھی، وہاں سے ایک چوراہے کا سکنل چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ڈیبرایہ بھی دیکھ چکی تھی کے سکنل کی سبز روشی بند مونے کے بعد زردروشی نظرانے کی تھی۔اس کے ساتھ بی أتشبغاوت "الرحمين جلدي بي ديو تو يحكي الماردو" و برائے اس مرتبہ بے تکلفی اختیار کی۔ لفظ "و بیز" نے تو توجوان کے دماغ میں جینا کا کردیا ہوگا۔ "ميراب مطلب تين تعا-" نوجوان نے جلدي سے

كبا-"بساييى يوچور باتفا-" "وہال سے علی کہیں اور جاؤل گی۔ وہال ایک صاحبہ میرا انظار کررہی ہوں گی۔وہ ایک فیکٹائل ال کے ما لك كى يَكُ إلى حمهين بس وإلى تك زحت دول كى" "اجما اجماء" نوجوان نے سر بلایا۔"وہ میٹنگ

يوائن ب

"بال-" ويبراللي-"يكي كهاو-" "كيا آپ سے آئدہ بھى الاقات موسكتى ہے؟" توجوان نے استے موتوں پرزبان مجيرى-"صدارتي كل تو عن شايد ..... ميرامطلب عدمال أوآب محمد بالتي سكتين

''میرا اینا ایار خمنٹ ہے۔قعرصدارت تو جس اس وقت جانى وول جب يشينه صاحبه محصطلب كرتى إلى-" آب اینا موبائل فمبر دے دیں گی؟" توجوان کا اعدازملتجانه ساتفار

"- " ال بال ، كول يس-"

ڈیرانے اے ایک فرضی فون تمبر بتایا جواس نے ایک ہاتھ سے اسٹیرنگ سنجال کر اسے موبائل بس فیڈ كرتے ہوئے كيا۔" على اللي آب كوس كال وے ويتا مول-مرامرجي آب كياس آجاع كا

و منیں، پلیز ا جلدی ہے اسٹیزنگ سنیا لیے۔ کوئی ایک ہاتھ سے اسٹیرنگ سنجال ہے وجھے ڈرکھنے لگا ہے۔ "ارے!"وہ بنا تبراس نے فیڈ کرلیا تھا۔ موبائل المن جيب من والت موع ال في كما-"جب آب مرى كار سے از كرائى دوست كى كارش ما كى كى ،اس دفت دےدوں گا آپ و س كال-"

"بال يفيك ب-"

م و توجوان اس سے پریس کا نفرنس کی واروات کے بارے میں او چے لگا۔ ڈیرائے اے محقرطور پر جواب دے کے بعد کہا۔"اس کے بعد ہی میں چسیندصاحہ کا ایک يام كركى سے طفح وادى مول \_"

" آپ ان کی باڈی گارڈ ہیں ناء آپ نے اس آدی ر کولی طائی تھی جس نے بشینہ صاحبہ پر فائر کیا تھا۔" - او فيعراف ال ال ال كافي فيل كي كوكد اس ك

المسيح المجسد 27 مومبر 2016ء

الجال مے کی طرف مونا ہوگا ، ٹین بتاووں کی ۔" "مری خوا سمی ہے کہ آپ کواشے قریب ہے و کھ ر با ہوں۔" نو جوان کی آ واز اس مرتبہ بھرائی ہوئی تھی۔ وہ یقیناجذیانی ہوچکا ہے۔

ديران اے اے ايك بار محراى محرامت اور تكاو غلط اندازے دیکھا جیے ایک بارد کھے چک می ۔ پر فورا تی ایک جگداےگاڑی با كي موك يرموز نے كے ليے كها۔

ڈیراکواب یقین تھا کہ نوجوان اس کے اشارے پر اچارے گا۔ اس وقت اس نے اپنا موبائل تكالا اور كرينا ملى كموبائل سدابطكيا-

ا کریٹا میلسی کہنے کوتو اس کی ملازمہ تھی جس کی عمر بیٹالیس سال سے مجھزیادہ ہو گی لیکن ڈیبرائے اسے بھی ملازمة بين مجما تعا- برطانية بين وه اس كي كورنس تحي \_ فيرا كازياده وقت اس كى كوديش كزرا تفاروه جواني عي يس بيوه موتی می اوراس نے دومری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اے ڈیراے اتن عبت ہوگی کی کہ جب ڈیرا برطائے چوڑ كريبان آفي توكريا بى اس كے ساتھ آئى تى ۔ اس ك کے ممکن تبیل رہا تھا کہ وہ ڈیبراے دور ہوجائے۔ سوڈ بیرا ك ايار منت على ق رائي كي اور تمام مر يوكام كى ذيتے واریاں ای نے سنبال رحی میں۔ یہاں آنے کے بعد دُيراات"مائ" كيفالي كي

"لیں ڈیو!" دوری طرف سے کریٹامیلی کی آواز آئی۔" هر ب كرتم نے محصر أون كرليا۔ على في وي كى خري كن ك كريمت طبراري في يم هيك مونا؟"

"من بالكل فيك مول ماك! ويراف الريرى يس كها- كرياً اردوبهت من جائل مى - يش جو بي كول ماك يربهت تيزى سے مل كرنا ہے۔ تم ميراده لباس تكالوجويس بيت خاص موقعول يريمني مول-" وولياس" مادي" تقى لیکن اس توجوان کے سامنے وہ" ساڑی" کا لفظ استعال میں کرنا مامی تھی .... اس نے ایسے الفاظ ش ،جن سے نوجوان والحح طور پر بات شبجه سكه، كريٹا كوبدايت كى ك وہ ساڑی لے کر تھے اور حیسی کر کے وہاں سے روانہ ہو۔ اس نے فیکٹائل مزے علاقے کی ایک سوک کا نام بتایا جاں کریٹا کو پہنچنا تھا۔ اس نے اس سوک پر لکے ہوئے ایک بورڈ تک کی جمی نشا عربی کی جہاں بھی کرا سے کار چھوڑ دين في اورمو بائل يراس عدابط كرنا تفا

"اس علاقے على كيوں جارى بين آپ؟" تو جوان في ال عدال وقت إو جماجب وموالل بندكر حلى كي

اعدازے کے مطابق ٹی وی چینلز پر سے بات نشر ہوجانا لا زی اے تنی و پر کے لیے میروش کیا جا مکیا ہے۔

"باؤی گارؤ کی حیثیت سے بھے بیر رنابی تھا۔"اس

" آب الكش إلى ليكن بهت صاف اردو يولى إلى -" - ピュノリアリカ

انجی یا توں میں وہ سؤک آگئی جہاں ڈیبرائے کریٹا

کوبلایا تھا۔ "اب ....." ڈیبرائے کہا۔" یا سی جانب کی ایک ملی چود کردومری ای شراع ہے۔"

"يتويزي يلى كليال بين -"نوجوان كهما لحدكر بولا \_ " إت تبيل مجمو محقم ذيرً إكوني وجه باس ك-" ويران كت موع ال كالدع رباته مى ركوديا-

ہے بڑا مور حربہ تھا۔ اگر کوئی خوب صورت اور اجنی لڑک کی توجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے تو وہ شاید کی اندھے کنویں میں مجی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوسکا

لوجوان نے اینے خشک ہوتے ہونٹوں پرزبان مجيرى اوركاراس في شر موز دى جهال ديراجانا جايتي كي-اس كلى ش دو بهت برى شيكشائل ملز كي عقبي و يواريس میں۔ یمال کی کا آنا جانا میں موتا تھا۔ اس کے باوجود ب گلیاں کیوں تھیں؟ ڈیبرا کواس کاعلم بیس تھا۔ دو تین مرتبہوہ اس موک سے گزر چی تی اس کیے بیگلیاں جی اس کی نظروں میں آئی تھیں۔ان کا نظر شی آنا آج اس کے کام جی آنے والا تھا۔وہ جو محد کرنا جا ائتی تھی ، وہ سڑک پر ممکن تیس تھا۔ اِکا دُکا گاڑیاں یا ٹرک دہاں سے گزرتے ہی رج تے لیکن ان کلیوں پس سٹاٹا ہی رہتا تھا۔

مؤك كى برنسبت وإلى محمتار كى مجى حى مثام ك چدساڑھے چدہے کا درمیانی وقت ہوچکا تھا۔

بحثكل ايك فرلاتك آع تكلف كے بعد ڈيبرانے كار رکوائی اور پھر تو جوان کے سریر چیے قیامت ٹوٹ پڑی۔وہ د کھ تی جیل سکا تھا کہ ڈیرائے کب اینے ویشٹی بیگ ہے رایالور تکالا تھا۔ وہ اس نے تال سے گلا کر اس کا وست نوجوان كي كنيشي يرمارا تها\_ضرب ككته بى نوجوان ايتى سيث يرايك طرف وحلك حميار

جس زمانے میں و بیرا خفیہ ایجنی میں جانے کے لیے تربیت حاصل کردی تھی ، ای زمانے میں اس نے سیکھا تھا کہ کمی انسان کی کنٹی مرکس جگر کتنی زور سے ضرب لگا کے الله جاسوسي دائيسك ﴿ 28 مُومبر 2016ء

ڈیبرا کے اعرازے کے مطابق وہ لوجوان اب آد مع معظے سے پہلے ہوش میں دیس آسکا تھا۔

اوجوان کو بے ہوئ کرنے کے بعد ڈیمرائے کی ش دونول جانب دور تک نظر دو ژائی اور پر این گردی ش وقت ديكها\_

مروى من كزر ع في كرموبال يركر عاملى ك كال آئى \_اس نے اطلاع دى كداس نے ديراكى بتائى موئی جگہ پر ای کو کرفیسی چوڑ دی ہے۔

ڈیرائے اے بتایا کہوہ کس جانب کتا جل کراس کی شن ایک علی ہے جہال وہ اس وقت ایک بے ہوش نوجوان کی کارش کی۔اس نے کریٹا کوکار کا فیراور مگے بھی يتاديا\_

تمن جارمن بعد ہی کریٹا وہاں پہنچ کئے۔اس کے ماتحدووسب وكحدتها جوذ يبران متكوايا قعار

كريثاجب فيراك كيني ردروازه كحول كركارش بیٹی آواس نے بے ہوش نوجوان کو بی دیکے لیا اوراس کا منہ حرت على كيا-

"ب بحد بنا دول كي بيلي من تيار موجادي-" ويراني ال سيكيار

کار علی بیٹے بیٹے بی اس نے لباس تبدیل کیا۔ ساڑی باندھنے کے بعداس نے ایک مرتبدائے کے ہوئے بالوں پر ہاتھ مجیراجوال کے شانوں تک تھے۔ مراس نے كريناكى لائى مونى بالحث سے ليے بالوں كى ايك ويك تکال کرا ہے سر پرسیٹ کا۔اس کے بعدائے چرے پر گرا ميك اب شروع كيا- عام حالت على دو ميك اب توكياء اوتوں پر بھی کالب اسک جی جیں لگائی تھی۔سب چھاس نے بڑی تیزی سے کیا تھا، پر بھی اس میں دس منت کھے۔ توجوان كويد موش موع مجيس من كزر نے كو تھے يا كا من بعداے ہوش آسکا تھا۔

مریا کی مدے اس نے توجوان کو پچلی نشست ے یا تدان ش ڈال دیا اور خود مجی جھلی نشست پر میقی محرى ديمتى رى \_ اے أوجوان كے موش مي آنے كا انظار کرنا تھا تا کہ اے دوبارہ بے ہوش کر تھے۔ اے تربیت کے دوران ش بتایا گیا تھا کہ کی کو بے ہوئی کی چالت میں چیٹی برضرب لگا کر دوبارہ بے ہوش کرنے سے مجھی اس کی موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔ ڈیدا تیونگ سیٹ کے برابر ش مجھی کریٹا خاموثی سے

آنت بغاوت نیل پیمان سکا تا جب تک قریب آگر اے فورے نہ دیکھے۔اس میلے میں یہ جی بیس معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی مغربی لوگ ہے۔

می و دور پیدل چلنے کے بعداس نے ایک میسی روی اوراس میں بیٹر کرڈ رائیورکووہ پتابتاد یا جہاں اسے جانا تھا۔ آ دھے کھٹے بعد لیکسی ایک پوش علاقے کی سات منزلہ محارت کے سامنے رکی۔ اس محارت میں اپار منتش تھے۔ دوسری منزل پر ایک اپار فمنٹ اس نے بیس دن قبل پشمینہ ہی کے کہنے سے لیا تھا۔

" حالات کچھ ایسے ہی ہیں ڈیبرا!" پشینہ نے کہا تھا۔" ہمیں کی وقت بھی کی الی جگہ کی ضرورت پڑسکتی ہے جس کاعلم ہمارے کی جانے والےکونہ ہو۔"

ا پار فمنٹ خریدتے ہوئے اس نے ظاہر کیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور یہ اپار فمنٹ اس نے اپنے والدین کے لیے خریداہے جو پچھ عرصے میں امریکا سے آئے والے میں۔۔۔

اس کے بعدوہ ان بیل دنوں میں دو چار بار ہی اس اپار شاس کے بعدوہ ان بیل دنوں میں دو چار بار ہی اس اپار شاس کے بعد وہ ان بیل دارائے ہی اور اے پشینہ کا جملہ یادا کیا تھا کہ اور اے پشینہ کی دفت بھی کی ایک جگہ کی ضرورت پڑ کئی ہے۔'' اپار فمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے بیڈروم کی ایک الماری کے قریب کئی۔اے کھولا، پھر اس میں سے اس نے اس نے اس نے اس میں سے اس نے سیطلا ترث فون نکالا اور کی سے دابطہ کیا۔

دوسری طرف سے کال ریسیو کرنے والے نے کہا۔
'' بھی سب حالات سے آگاہ ہوں۔ تم مرف اپنی خیریت
سے آگاہ کرو۔ نی دی پر میں بی خبر سن چکا ہوں کہ بولیس
جہیں گرفآر کرنا چاہتی تھی لیکن تم دانش مزل سے کہیں
فائب ہو چکی ہو۔ میں صرف ای سلسلے میں زیادہ فکرمند

المنظم المنظم المنظم المن المن المن المنظم المنظم

ڈیبرائے جس شخصیت کواعلی حضرت کید کر مخاطب کیا تھاء اس سے اس کی گفتگو کئی منٹ جاری رہی۔ پھر اس نے قول بند کر کے خفید دواز میں دکھا اور الماری بند کر دی۔ وہ سب بی ویک آری کی۔ ڈیبرا کا پیدیداد ہوا ملیہ اس کے لیے کوئی کی بات بیس کی۔ بیاس کا متعدد بار کادیکھا ہوا تھا۔ بے ہوش تو جوان کلبلا یا تو ڈیبرائے نال کی طرف سے ریوالور پکڑ لیا پھر جسے ہی تو جوان نے ہڑ بڑا کر اشتا چاہا، ڈیبرائے اس کی دوسری کیٹی پر ضرب لگا دی۔ وہ پھر بے ہوش ہوگیا۔ ڈیبرائے اس پر ایک چادر ڈل دی جوای سامان ش تھی جواس نے کریٹا سے متحوایا تھا۔

ڈیبرابڑی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پرآئی اورا جی اسٹارٹ کرتے ہوئے ہوئی۔'' پہلیس منٹ کے اندر اعدر مجھے بیکارچھوڑنی ہوگی۔''

کاروہ سید می لیے چلی مئی اوردوسری جانب کی مؤک پر پہنی کراس کا درخ شمر کی طرف جانے والے داستے پر موڑ ویا۔

اب رات کا اند جرااتر آیا تھا اس لیے ڈیبرا کار کی بیڈلائٹ بی کھول چکی تھی۔

کار کی رفتار ... بڑھاتے ہوئے ڈیبرائے گریٹا کو سب چھے بتانا شروع کیا۔وہ اس پراتنائی اعماد کرتی تھی جنتا خود پر۔

سب کھ بنانے کے بعداس نے کہا۔ 'کل تک جمہیں اکیلا بی رہنا ہے۔ ابھی میں میں کہ سکتی کہ کب آسکوں گی۔ انصار اس بات پر ہے کہ کل جمعے ضانت بل از گرفاری ل سکے گی یانہیں۔ امید تو ہے کہ پشینہ کی وجہ سے کل بی بیام ہوجائے گا۔''

سب پچھ جانے کے بعد کریٹا منظر تو ہوئی لیکن اس نے کوئی تبعرہ نہیں کیا۔ پندرہ منٹ بعد ہی کار ایک اسی سڑک پردوڑ رہی تھی جہاں ٹریفک بہت زیادہ تو نہیں لیکن کم بھی نہیں تھا۔

ڈیبرانے کارایک جیسی اسٹینڈ کے قریب روکی۔ ''اب تم تھر جاؤ مای!.....میرا کوئی بھی فون آئے تو 'کی جواب دینا کہ میں ابھی تھر نہیں آئی۔''

" اپنا خیال رکھنا۔" ہیے کہہ کر گریٹا کارے اتر گئی۔ ڈیبرائے انجن اسٹارٹ ہی رکھا تھا۔ وہ فورا کارحزکت میں لے آئی۔ نو جوان کو دوبارہ ہے ہوش ہوئے پچیس منٹ بھی ٹبیس گزرے تھے کہ ڈیبرائے کار ایک بڑی مارکیٹ کے سامنے رد کی جہاں اور بھی کاریں کھڑی تھیں۔

جب وہ کارے اُتری آؤاس کی آتھ موں پر بظاہر نظر کا چشمہ تھالیکن اس میں ملکے ہوئے سفید شیشے پلین ہتھے۔ اس دشع قطع میں اے کوئی ڈیبرا کی حیثیت ہے اس دفت تک

جاسوسى دائجست - 29 نومبر 2016ء

اب بہت حکی ہوئی تھی۔ سماڑی اور میٹرل ا تارہے بغیری بستريرة جرووى

\*\*

پھینہ کورخصت کرنے کے بعد دانش پروائی سوچ میں ڈویا ہوااس کرے کی طرف بڑھا جہاں اس کی یارتی كركروه افراد شروع على ع في تق على ب كداى اجلاس کی صدارت دانش بی کرتا۔اس اجلاس میں بی طے کیا جانا تھا کہ چشیند کی نسبت سے جو داردات ہوچی ہے،اس پر یارٹی کی طرف سے کیارومل ظاہر کیا جاتا۔ تی وی کی جروں کے مطابق سامی یار ٹیوں کی اکثریت اینا اپنا رقبل دے چکی میں۔ تعرصدارت کے ترجمان نے مجی خود کی دی پر آكركهدد ياتفاكم بشيندحيات يرقاعلانة حمله دراصل حكومت رحلب جس كالمل تنيش كى جائے كى۔

دائش نے ایک یارٹی کولوں کو ہدایت کردی تھی كدمشاورت كے بغيركوئي رومل ندويا جائے۔اس كے ليے برمحامله اس کے نازک تھا کہ داردات خوداس کے تعریش ہونی می ۔ نی وی پر بیتمرے شروع ہو چکے تھے کہ اگر پشمینہ حیات اپنی یارنی بنا لے تو وہ بہت جلد ملک کی سب ے برق سامی بارٹی بن جائے کی جس سے دالش بروانی كى يارنى كومى تقصان يہني كا-اس طرح و على جمي الفاظ من شبط بركيا جاريا تعاكم بشيند ولل كرف كاسازش والش يرداني كى بعى موسلتى ب- يحداى سم كاايك آدھ جمله صدارتی کل کے ترجان نے بھی ایے بیان میں کہا تھا۔

اس بارے میں دائش کی یارٹی کی خاموتی کوجی میڈیا والے يُرامرار ديك دين كى كوش كردے مع جن يس ان محافیوں کا خاصاد حل تھا جو دائش کی مخالف سیاس یار ٹیوں -EZMEC

ای وجدے وائش کی یارٹی کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان كاردمل جلد از جلد سائے آجانا جا ہے ليكن اب تك كوئي فیملداس کے میں ہوسکا تھا کداس اجلاس کی صدارت کے ليے دائش كوونت عى تيس ل يا يا تھا، مسلسل معروفيت رعى

اجلاس کی صدارت کے لیے کری پر بیٹے وقت بھی والش كى كرى سوي شى تھاكد يكا يك اس كے و ماع شى ایک خیال جیے بھی کے کوندے کی طرح آیا اور وہ فورا کری ے کھڑا ہو کیا۔

"ابھی جھے چرایک ضروری کام یادآ گیا ہے۔آپ لوگ انجی چھو پراورا تظار کری

كرے ے باہر آتے آتے دائش نے اپنی جب ے موبائل بھی تکال لیا تھا۔اس نے چسینے سے رابط کیا۔ دوسري طرف سے پشيند كى آواز آئى۔ "خريت؟

ا جرائيلن وہ چھ يول ان كے تے ۔ يارى ير والش كى

والش كالسات يركه جرون يرنابنديدك كاتاثر

ائىجلدى تىمارانون.....

"تم البحى زياده دور تونيس لكى موكى \_" دانش في اس ك بات كافت موئ كها-

" بال، اتن جلدي فون آحميا تمهارا\_زياده دورتوجيس -Use 67

" فورأوالي آوً!"

کرفت بہت مضبوط تھی۔

"حمهارابياندازميرے كيے پريشان كن ہے۔" "جوخيال ميرے ذبن ش آيا ہے، وه بهت زياده پريشان كن ب\_بليز! فورأوالس آؤية

"احچما!" يشمينه نے طويل سائس لي-" آتي موں-" مراى فرابط بحى منقطع كياتفا

دائش برآ مے تک برحما جلا آیا اور بے تی سے و این جہلنے لگا۔ وہاں موجود اس کے دویاؤی گارڈ چوکس ہو

جلدى پشيندوالي آحمي \_ دانش اسے فوراً وُرائک روم على لے كيا-

"ایک بات بتاوً!"ال نے چشینے کہا۔" تم نے أيراكويهال عفورا كون تكالاتفاء"

" يى خيال تفاكرات كرفاركيا جاسكا ب-مدر ملت نے اے بھی پندھیں کیا۔ فاص طور پر اس کی ہر وقت میرے ساتھ موجود کی الیس بہت کرال کر رتی رہی ہے۔ جھے خیال آیا تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کرڈ پیرا كورفاركراعة بي-"

" فيك!" والش في كها-"اور يوليس في يهال كَيْجِ مِن بِالكل ويرتبين لكا في حي"

" ال-" بشينه الجمي مولى تظرول سے وائش كى

طرف د کھوری می۔

"اور ....." وانش بولا-" يوليس والفخود يما يك الله اليس معم بهت اويرے ملا عادر تباري بات كى روتی میں یہ بات صاف ہو جائی ہے کہ اس کا عم تصر صدارت سے چلا ہوگا۔"

جاسوسى دائيسك -30 فومبر 2016ء

آننش بناوت ''ادوا'' یکا کے پھینہ کے چرے کی رگلت بدل منی۔غالباً دو بھی اب حقیقت کی ہے تک پہلنے می تھی۔

دائش بول رہا۔ "اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قعرِ صدارت کو پہلے سے علم تھا کہتم پر قاتلانہ تملہ ہوگا اور پہلے سے اس کاعلم اس صورت بیں ہوسکتا ہے جب تمہارے تل کی ہدایات بھی پہلے سے دی جا چکی ہوں۔ یہ بھی بجھ لیا گیا ہوگا کہ ڈیبرا بہت ہوشیار اور تیز باڈی گارڈ ہے۔ وہ قاتل کو د کھے لے گی اور اس پرضرور کولی چلائے گی۔ اس کا نشانہ بھی خطانہیں ہوتا۔"

'' ہوں۔''اس مرتبہ پشینہ کے ہونٹ بھنج گئے پھراس نے کہا۔'' جھے یہ خیال اس لیے نہیں آیا کہ میرے دل و دماغ میں باپ بٹٹی کارشتہ رچابسا ہوا تھا۔غالباً میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تکی کہ وہ ایسا قدم اٹھائے کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔''

" تواب تمهارا کیا فیملہ ہے؟"
"جوتم نے کہا تھا۔ اب جھے تعرِصدارت نہیں جانا چاہے لیکن ..... میڈیا والے سوال تو کریں گے۔ انہیں کیا جواب دوں گی۔ تعرِصدارت چھوڑنے کا یہ جوازیں چیش نہیں کرنا چاہتی کہ ہاں جھے جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے ہی ا اور قرصدارت نے اس اللہ فی ایک اللی ایکا اور تصرف اللہ کی ہو سے خود رابط نہیں کیا ہوگا۔ بات پہلے وزارتِ واخلہ کئی ہو گی۔ وزیر داخلہ نے آئی تی سے کہا ہوگا۔ وہاں سے بات ہمارے علاقے کے ڈی ایس ٹی تک پہنچتا جا ہے اور اس کے بعد ہمارے پولیس اسٹیشن کے ایس ایکی او تک کیا میں فلا کہ دربا ہوں؟"

" تم بالكل شيك كهدر به الوليكن اس عم في تيجد تكالا بي "

''جونتیجہ نکالا ہے، وہ بہت پہلے نکل آنا چاہے تھا اور وہ بات تمہارے ذہن میں بھی نہیں آسکی جس کا سب ہم دونوں کی پریشانی ہے۔تم پر قاحلانہ تملدا تناغیر متوقع تھا کہ ہم دونوں بی کے دیاغ منتشر ہو گئے تھے۔''

" المات آ م برهاؤ -" پشینه کے لیج می اضطراب

وانش نے کہا۔" ایک صورت یہ بھی ممکن تھی کہ ڈی ایس پی علاقے کے ایس ایکے اوکو پائی پاس کرتا لیکن ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں ڈی ایس پی نہیں، ایس ایکے او بی آیا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ قصر صدارت سے چلا ہوا تھم اتی جلدی ایس ایکے او تک کئے سکا ہے؟"



مول ..... بول ..... بول .... " دوم ی طرف ے مجي موجنا موكاكريس جاول كهال؟ اس سے پہلے کہ دائش کوئی جواب دیتا، چشینہ کے موبائل کی منی بیجنے گی۔اس نے موبائل کے اسکرین پرنظر

"اوو!"ال كرمنها تكلا-"انى كافون ب-ي تمرمرف محرك افراد تك محدود ب-دوس الوك يالمبر السي جائے۔"

"سنوتو!" وانش في كها-"ابكيافرمانا جاست إلى

پشینے کال ریسیوکی -"جی!" و و مخضر آبولی -"اتى برى بات موجائے كے باوجودتم في جھےاس كا اطلاع دينا ضروري ليس مجما!" صدر حيات كے لي

يرے خيال بي آپ اس ملك كى سب سے باخر متی ہیں اور جویات سارے ملک کے علم میں آ چکی ہو، کیے مكن بركراب وظم ند مو- ش توية وقع كردى مي كراب بھے قون کریں گے، میری خیریت معلوم کریں گے۔ جھے تو كى نے كى فول كيل كيا فير ، ال كوتو شايد و كا كيا ہو \_"

مدر حیات نے ان باتوں کا جواب ویے کے عاے کیا۔" متم اس واقع کے بعد وری طور پروالی کول کیں آئیں؟ کیا بروائی سے مجھ شرا تظ مے کرتے میں معروف ہو؟" لج طنزیہ ہو گیا۔" کب کردی ہواس سے

چمیدے چرے پر قدرے غصے کی سرقی آگئ، تاہم اس نے منبط سے کام لیا اور بولی۔ "اگرات نے بیات باب کا حیثیت ے کی ہوت کی جواب دیے کے بجائے خاموش رہوں کی۔ بیٹیاں ایسی باتوں میں لب کشائی بہت مشكل سے كرمكتى إلى - كم از كم ميرى تربيت ميرى مال نے ای طرح کی ہے۔ اگرآپ نے یہ بات ملک سے صدر کی حیثیت سے کی ہے تو میں عرض کروں کی کہ سر، مائی يرييدند! حكومت كوميرے اس حد تك كى معاطات ش يرسش كاكوني حق تيس-"

پشیندنے ساری مفتلودائش کوسنانے کے لیے موبائل كالمپيكرشروع عي بين كھول ديا تھا۔ "برتيز!"صدرحيات كرجا-

"ميرا حيال ب كه على في برلفظ تهذيب ك دائرے میں رکھتے ہوئے کہا ہے۔ کوئی بدھیزی میں مولی

فوراً جواب نيس آيا اور چه رک كركها كيا-" وزارت اور یارلینٹ سے متعفی ہونے کے بعدتم نے حکومت سے اپنا رابطہ تو حتم کر بی لیا تھا۔اب برتمیزی کرے باب بی کے رشية كالجى خون كرويا-اب يسمهين قعرصدارت ين و يكهنا مجي پيندنيس كرون گا-"

" فكريه!" يشيدن ايك طويل سانس لي-" آپ نے میری ایک مشکل حل کردی \_ ش خودسوچ رای می کداب وباب ندآؤل مرف بداجهن تحى كدميذيا كمسامة اسكا جواز كيا پيش كرون كي-

"جمہیں سوچنا تی جاہے کہ یمان ندآؤ۔ پریس كانفرس يس تم نے ميرے خلاف جوز برا كلا ع،اس ك بعدم محد الطريس المسكين-"

"میں نے پریس کا فرنس میں جو کھے بھی کیا ہے، اے میں زہر اگلنائیں کہ سکتی اور جو کھے میں نے کہا ہے، وہ اسے والد کے لیے نہیں، اس ملک کے پریٹون کے بارے ش کیا ہے۔

" يستم سے بحث بيل كرنا يابتا۔" صدرحيات نے مخت کے میں کہا۔"اپنے رہے کا انظام تم آسانی ہے کر على مو حمارا بيك اكاؤنث اتناب كرتم أيك اجها بثلا آسانى ئى خرىدىكى مو-"

"اب لیس فرید علی -" بشینہ نے کما۔" آپ کے كينے كے مطابق ميں باب يون كي كيدشت كا خون كر يكى مول اور میرے بینک میں جو بڑی رقم ہے، وہ مجھے اسنے باب ے مل میں۔ اصولی طور پر اس کا ایک پیسا مجی اب مجھ پر حرام ہے۔ میری ایتی رقم سرف وہ ہے جو مجھے تخواہ کے طور ير التي راي ب اور وه رقم التي ميس ب كديس كوفي اجها بظلا خريد سكول ليكن آپ كواس بارے ش سوچنے كى تكليف جيس كرنى چاہيے كماب ش كياكروں كى اوركمال رمول كى \_"

م غصے، جذبات اور جوش میں پولتی چکی جاری ہو چھینہ!" دانش یول یرا۔ "لائن بے جان ہو چکی ہے۔ دوسرى طرف سے رابطه اى وقت منقطع كرديا كيا تھا جبتم نے ان کا پیسا خود پرحرام قرار دیا تھا۔"

چھینہ نے ایک طویل سائل کی۔ ریسیور میں آئی موئی"ب" کی آواز ظاہر کردہی تھی کدووسری طرف ہے رابطه منقطع كرديا حميا تفاليكن شديد عصيلي ، جذباتي اورجو شكي ہونے کے باعث اس آواز کی طرف اس کا دھیان ہی تہیں

> الما قاران في ينامو بائل بندكيا-جأسوسى دائجسك 32 فومبر 2016ء

اتشبغاوت المنتيل " بشيد كے موتوں پر الى ي سكرامت تو آئی کیکن فکر مندانہ ی اور اس نے کہا۔" فی الحال تمہارے یے پرمیراکونی حق میں۔ تم کی ہول میں میرے لیے ایک موتث بك كرادو-" "اب حميس بلث يردف من محى ربنا جا ہے۔ كار مجى بلث پروف ہونی چاہیے۔ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کا بندوبست جي كرنا موكا \_اس وفت مم كس كارش مو؟" "مى كى ب-" بشينان جواب ديا-"كويا ان کے شوہر کی۔''وہ بے حد سنجیدہ تظر آئی۔'' میں بیرکاروالی بینج دوں کی۔ می کوفون کر کے معذرت کرلوں کی۔ انہیں سمجما دول کی کداییا کول کردی ہوں۔" "ميں البحى ايك اجلاس كرر ہا ہوں۔سب لوگ بيتے ہوئے ہیں۔ مختر ہیں میرے۔ جھے ایک منتا تو لگ ہی سکتا ے۔ اس کے بعد میں سب انظامات کروا دوں گاتم اتنا وقت میری والده اور بهن کے ساتھ کر ارلو یک موج میں ڈونی ہوئی چھیندنے اثبات میں سر بلا لفشیند جزل چکیزی نے موبائل پرائی تی سے و آب کو صدارتی محل سے احکام تو ل م جے ہوں

رابطرقائم كيار "كون سے احكام؟ آپ كون إلى؟" آفير نے ورشت سيح من يو جما "جزل چگيزي"

"او،سر!" آنى فى غطدى سے كما-" ال عج يى احكام- بحصے بتايا جا چكا ہے كمآج دو پېرسے ك ايس فعال موجل إورآب .....

"اب مرى بات سنے!" چكيزى نے وبل ليے عل كيت موعة أنى في كي بات يوري يس مون دى\_ "جي، جي-" آفير نے جلدي سے كها-

"آج ميدم بشيندي يريس كانفرنس من جو محد موا ب،ال في تحقيقات اب كالس كر عدى -آب ك محكم كا اب اس سے کوئی تعلق میں۔ آپ میڈیا پر ظاہر تو کرتے رے کہ بولیس تحقیقات کردی ہے لیکن تحقیقات کی تہیں جا کمی گی۔''

" بہتر ہے " الاش کی پوسٹ مارٹم کی دیورٹ آ پ کا محکمہ میڈیا جاسوسى دائجست 33 مومير 2016ء

" بيت غيم عن لائن كاني بالماتيون في " والل بولا۔ ' اور مہیں تعرصدارت سے الگ کرنے کا فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر وہاں رہے ہوئے حمیس کوئی نقصان بھی جاتا تو بات اس برآنی طران کے اس لیطے ہے مجى طاہر ہوتا ہے كدان كى على ايس وقت غصے كا ايوس يى مولی ہے۔اس طرح انہوں نے مہیں با قاعدہ اسے طاف محرا ترایا ہے اور وہ بحول کے بیں کہم محری جیدی ہو۔ اب تم بهت و كي كه على مور"

"اوريس كهول كى-" يشمينه تےمضوط ليج مل كها-'' جبکہ آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ میں مہیں بتا چک مول كمعتقريب متحرك مونے والاان كاداره ى ايس ..... معنی منٹری سیور بہت خطرناک ہوگا۔اس ادارے کی تھیل تقریراً ای طرز کی ہے جیسی ایران کے رضا شاہ پہلوی کی ذاتی پولیس ساوک، کی می-اس پولیس نے ایران کے عوام كوشد يددوشت زوه كرديا تعا-"

" هل بحى ساست من مول بشمينه!" والش يولا-"عالی سیاست پرنظرمیری جی ہے۔ساوک بی کی وجہ ہے رضاشاه پر تبای جی آنی اور اب بیری ایس! غالباً صدر حیات نے اس طرح اسے ایک ہولناک انجام کو دعوت دے دان ہے۔

"اب قوری مئلہ تو یہ ہے کہ ش کمال رہوں؟"

" يرجى تهاراي كمر بيكن تم يهال دين تو جيب عجيب بالتمل بناني جاني كاورجوفيعله بم دونو ل كريك ال بر اس بر مل درآ مر، حومت علمهاري عليدى اورآج ك داردات كي بعددور چلاكيا ب

وہ دونوں شادی کا فیملہ کر بھے تھے۔ اگر پشینہ نے حكومت ندج وزى موتى اورحالات التي ستلين ندموجات تو شايداي سال وه دونوں شادي كريلية ليكن اب جس ساي بحران كے خطرے كى كھنٹ كے چكى كى ،اس كى وجہ سے دائش کے خیال کے مطابق المیں اب اس وقت تک شاوی میں كرنى چاہيے محل جب تک حالات دوبارہ فھيك نہ ہو

" ہال-" چمینہ نے کہا۔" موجودہ حالات میں وہ سب کھاب مناسب میں ہے۔ فی الحال تو مجھانے قیام 

" بطلافر يدن نے ليے جتنے بيوں كى محى ضرورت ير على عن وعدون كا

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



مزل قارت کی دومری منول پرتفاید او تغییر شده عارت شیر کے وسط میں قدیم طرز کی بنی ہوئی ایک عمارت کرا کر بنائی منگی کی اوراسے کی ،ایس میڈ کوارٹر کا نام دیا کیا تھا۔

یہاں سے چھ منٹ پہلے ہی کی وی چینلز اور اخبارات کے لیے پریس ریلیز بھی جاری کی می می جی جس جس اخبارات کے لیے پریس ریلیز بھی جاری کی می می جس جس کھا گیا تھا گیا تھا گیا تھا کہ آج میں قائم کیا گیا ہے اور یہ محکمت پولیس کے علاوہ اور کئی اہم محکموں سے زیادہ بااختیار ہے۔ نیز یہ کہ جزل اور کئی اہم محکموں سے زیادہ بااختیار ہے۔ نیز یہ کہ جزل

چکیزی صدر مملکت کے علاوہ کی کوچی جواب دہ تیں ہے۔ آئی تی ہے بات کرنے کے بعد چکیزی نے تھے کے ایک اہم آ دی کوطلب کیا اور اسے آئی تی سے ملنے والی رپورٹ سے آگاہ کرنے کے بعد کہا۔ "اس کی میں جا کر بھی چھان مین کی جاسکتی ہے جہاں ڈیبرااس تو چوان کو لے گئی تھی۔ میں ممکن ہے کہ وہاں اس عورت کے قدموں کے نشانات ال جا کیں جے ڈیبرانے بلایا تھا۔"

دومکن ہے سرکدان نشانات سے تحقیقات میں پکھے مدوسے اور جسی معلوم ہوجائے کہ ڈیبرا کہاں روبوش ہوئی ہوئی ہے۔
ہو اس کی طازمہ کریٹا سے جو پوچنے پکھے کی گئی تھی، اس بارے شن توکیشن مخدوم نے آپ کورپورٹ وے بی دی ہوگی۔ "

'' ہاں، لیکن جھے اس پر بھین نہیں آریا ہے کہ وہ خورت بالکل بے خبر ہے اور پریشان ہے کہ ڈیبرائے اس سے دابطہ بی میں کیا۔''

''سرا اگر اس نے قلط بیانی کی ہے تو پگر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بلاکی عمار حورت ہے۔اس کے چیرے کے تاثرات سے مخدوم کو ذرا بھی شہر بیس ہوا کہ وہ جموٹ بول رہی ہوگی۔''

" تاہم اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ میں مخدوم کو ہدایت دے چکا ہوں۔"

چگیزی نے اس فض کو رخصت کر دیا جس کا نام شمشادتھا، بریکیڈیئرشمشادری ایس میں وہ جزل چگیزی کے بعد سب سے زیادہ بااختیار تھا۔ اس ادارے میں خاصے لوگ وہ تھے جو فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے لیکن چگیزی ریٹائرڈنیس تھا۔ اس کا بس تبادلہ ہوا تھا۔ وہ جس خفیدا چنی کا ڈائر یکشرتھا، وہاں ای دن صدر حیات کے تھم سے کی اورکو مامور کیا جا چکا تھا۔

چکیزی نے دوبارہ ممٹری برنظر ڈالی۔ یارہ بچنے میں پانگ سٹ باتی ہے۔ چکیزی کو بارہ بچنے کا انظار تھا۔ وہ کود کی آرائی کے اور اسلیک میکیزی نے شاخی کارڈ کے تھے۔
کانام لے کر بات جاری رکھی۔ "وہاں سے آپ کو بھی
رپورٹ ملے گی کہ ان کے تھکے میں اس محض کے بارے
میں کی قدم کا ریکارڈ نہیں۔ پولیس کو اس کی جیب سے جو
شاخی کارڈ طا ہے، وہ جعلی ہے۔"

"جی بہتر۔ میں آپ کی بات فتم ہونے کا معظر

" بجعيس اتناى كبنا تعاركيول؟"

"آپ کے لیے میرے پاس ایک اطلاع ہے جو مجھے ابھی ابھی کی ہے۔اس ضم کی وارداتوں کی رپورٹ عموماً مجھے تک فورانبیں پہنچی لیکن نام کیونک ڈیبرا کا آیا تھااس لیے مجھے فوراناطلاع دی گئی۔"

"کیااطلاع ہے؟" چگیزی نے تیزی سے پوچھا۔ "ایک نوجوان نے ڈیبرا کے خلاف ایک پولیس اعیش میں رپورٹ درج کرائی ہے۔"

"کیار پورٹ ہے؟" چکیزی ہے تاب ہوگیا۔ اس نو جوان پرڈیبراکی وجہ سے جو پی گزری تھی، وہ اس نے پولیس اشیش میں من وعن بیان کرتے ہوئے آخر میں بتایا تھا کہ جب اسے ہوئی آیا تو وہ اپنی کارکی چھیل میٹ کے پائیدان میں پڑا ہوا تھا، اس کے او پر ایک جاور پڑی ہوئی تی اور کارایک مضہور مارکیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ بیک مب کچھ آئی تی نے چکیزی کو بتادیا۔

"اس حركت كاكيا مقصد موسكا هي؟" سوج على يد جانے والا چيكيزى بزيزايا۔

"بہتو ڈیبرائ بتاسکتی ہے یا شاید وہ مورت جس کو ڈیبرانے فون کر کے اس سے کی قسم کا سامان ال ایر یاش منگوایا تھا۔"

'' ہوں ، اچھا کیا آپ نے بھے بتادیا۔'' '' کیاڈ بہرا کی تلاش جاری رکھی جائے؟'' '' بقینا۔'' چکیزی نے زور دے کر کہا۔''اس کی تلاش کی ایس نے بھی شروع کر دی ہے۔ آپ نے جو رپورٹ بھے دی ہے، اس سے بھی شاید کھے مدول سکے.....

" بس بی بتانا ضروری سجما قبایش نے۔" چکیزی نے مزید پکھ کے بغیر دابط منقطع کر کے کھڑی پرنظرڈ الی۔ کیارہ نے کرچالیس منٹ ہو چکے تھے۔ میں ممکن تھا کہ آئی تی نے سوتے سے الحد کراس کی کال ریسیو کی ہو۔ چکیزی جس شاعداد کرے تک جیشا تھا، وہ آیک سے

جاسوسى دائجسك -34 ينومبر 2016ء

اتشبغاوت

كونى تحديث في كم اليواكية والاسب المعيد في جبوت بولا۔ مان کی جذباتی کیفیت محسوس کر سے اس نے فيمله كياتفا كداس وقت زياده بات ندكى جائے

وہ بستر پرلیٹ کرسوچ میں ڈوب کی۔ایک ماہ سے ووسلسل ای فکر می غلطال محی کدان حالات میں اے کیا

رول اداكرنا چاہے۔

ڈیبرا کے سلطے میں وہ فکر مندنہیں تھی۔اسے یقین تھا كدويراني الارمنث كارخ كيا موكاجو يحدى عرص بہلے لیا حمیا تھا۔ غیر معمولی حالات پیدا ہونے کی صورت میں یہ ہدایت مجی ڈیبراکو پشمینہ بی نے دی تھی کے موبائل فون کے استعال سے ،جس مدتک ممکن ہو، کر یز کیا جائے۔

اس ونت مجى پشينه كويقين تها كه فوري طور يرتونيس لیکن ڈیبرا کے فرار اور قعرصدارت سے اس کی علیمد کی گ بات ہونے کے بعدصدر حیات نے تمام ساور کمینز میں موجود اسے خاص آ دمیوں کو ہدایت کر دی ہو کی کدان دو تمبروں یر ، یعنی ڈیبرااور چشینہ کے موبائل تمبروں پرخصوصی طور پرنظرر عي جائے۔ ڈيرائے اس سے رابط ميل كيا تماء تو اس ک وجری می

چشینہ کو دوایک افراد سے رابطہ ببرحال کرنا تھا جس کے لیے اس نے ڈیبرا کوسیلل تف موبائل فون کا بندوبست كرنے كى بدايت بحى كروى فى اوراس كے علم كے مطابق عِيس محفظ يهلي ووسطال تدمو بالل آع تع جو ويرا ك باب نے اے سفارت فائے كے ذريع بجوائے تھے۔ریٹائر ہوجانے کے باوجوداس کا اتااثر ورسوخ تھا كدوه ايخ سفارت خانے كے ذريع بحى چونے مونے とうでしい」」といる

اس وقت ان میں سے ایک فون حال میں حاصل كرده ايار فمنث في اور دويرا ديرا كال مرفى تقا جبال وہ کریٹا کے ساتھ رہتی تھی۔ پشینہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ دوسرا موبائل ایس سے اس وقت لے کی جب اس کی ضرورت محول كرے كى۔

اب ضرورت پڑی تی حالات سازگارنیس تے تاہم اے توقع تھی کہ ڈیبراکی نہ کی طرح اس سے لے گ ضروراورسيطا تيث موبائل اس كوينجائ كى-

رات کے کی وقت اے بیندآ کی می وہ تاشتے ہے فارغ ہوئی عی حی کہ ہول کےریسیٹن سے فون پراسے بتایا كياكرهاى اشفاق اس عطفة ع بي-المون ماحي اشفاق؟" بشية في يما

خريب الإلا المالية بارہ بچے چد اشتہارات کے بعد جری شروع ہو کی ۔سب سے مکی خر" ی ایس یی کے بارے میں ممی۔ وہ سننے کے بعداس نے میز پر رکی ہوئی آری کیے اشا کراہے سریر جمائی۔ وہ فوجی وردی میں ملوس تھا۔ پھر اس في ابنامو بائل افعا يا-اب اساسية محرجانا تعا-اس وقت في وي پر مينجرآري هي كيد پشميند حيات ايك فائواسار ہول کے سوئٹ میں مقل ہو چی تھی۔

چکیزی کواس فرے اب کوئی دلچی نیس تھی۔وودس بے ہے کھ پہلے ای بر بر يكك نوزس جا تھا كروائش یزوانی کے قرمے چشینہ قصرصدارت نہیں کی تھی بلکہ شہر کے ایک سب سے متبول ہوگ میں مطل ہو گئی تھی۔ وائش نے اے تین باؤی گارؤز جی اس کے ساتھ کردیے تھے۔ ہول وكني ك إوداس فكاروالس تعرصدارت بي وي في -

گاڑی سے کے بعد پشینہ نے اپنی مال کوفون مجی کیا تما اورمعذرت كي كي اورجوازيه بيش كيا تما كدوه كاربيرهال ان كومدرحيات على مى

جواب میں اس کی ماں روبیندحیات نے کہا تھا۔" تم باب اللي كاس جل نو معية وحاكرويا إلى أواذ مرائ - " يهال علماري طحري نے ري سي كر مى يورى كردي

"الكِن عليم كا قدم يس في المايا-" "معلوم ب بھے۔ بھی کم از کم کھے تو طخ آؤگی

" ڈیڈی نے کہا تھا کہ اب وہ مجھے قعرصد ادت س و كمناجي سي چاہے۔"

"نه ديكسي دو .... اس طرف نه آيس جال تم مرے ساتھ ہو۔"رو میدحیات کے لیے علی فی آئی گی۔ 'جب بحلق آسكو، بجهاطلاع وعدينا من كيث يرآكر خورمهين اغدلادك كي-"

"بہتر ہے گی۔ اس کوشش کروں گی۔ ڈیڈی کا ب اسكينال ماعة آنے كے بعد تو آب مى محد فوش بركز نيس الى ملى يدجانى مول-"

" كي نبي مو-"رويينه كي آواز دل كرفته تني -" مجهة ائمی کے ساتھ مرنا جینا ہے۔ مورت کو مسادی حقوق کے ہیں تا-"اب ليح من كيلاين مجي تفااور في بحي!

"على آب سے پارك وات بات كروں كى ۔ الجي

جاسوسى دائجسك 35 دومبر 2016ء

ے ڈرائگ دوم سی اول گی۔ باہر کے درواز سے پرتم میں سے کوئی ایک ان کا استقبال کرے اور ان کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں آئے اور درواز وائدرسے بند کر کے ان کے قریب ہی کھڑارہے۔"

''بہت بہترمیڈم۔'' پشمینہ نے دابط منقطع کیا۔

ذراد پر بعدی وہ ڈرائگ روم میں حاجی اشفاق کے ساتھ بیٹی تھی۔

حاتی اشفاق این وضع قطع سے روائی حاجی معلوم جیس ہوتا تھا۔وہ بہترین کیڑے کے اعلیٰ تر اش کے سوٹ بیں ملیوس تھا۔ چیرے پر فریج کٹ داڑھی تھی۔اس کی عمر پیاس چین کے قریب ہوسکتی تھی۔

" بچھے خوتی ہے کہ آپ مخاط ایں۔" حاجی اشغاق نے دروازے پر کھڑے باڈی گارڈ پر ایک تظرف ال کر ایک ی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

جواب میں پشینہ بھی مسکرائی لیکن کچھ ہولے بغیر استفہامینظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔

المراب ا

رجی کرچکا ہوں۔'' ''فکر ہے۔''

''ابآپ کارم کیاہے؟'' ''شیک ہی سجیں۔ معمولی رخم آیا تیا ای لیے ڈریسگ بھی معمولی ہے جومیری ساڑی کے پلو میں چھی ہوئی ہے۔آج رات یا کل سے تک ڈاکٹر یہ ڈریسگ بھی ختم

" منظر ہے خدا کا۔" حاتی اشفاق نے کہا۔ " بہر حال اس آپ کا قیمی وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گا۔ گل آپ کی پرلیس کا فرنس کے لوگوں کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وو ایک ہی خاتر نہ ہوئے ہوں ہے جوآپ کی ہا توں ہے متاثر نہ ہوئے ہوں۔ آپ کو شاید تجب ہو کہ میرے دو ہم پیشہ صفرات کل دات ماڑھے ہاری رہی۔ طرق کے تھے۔ ماری وہ میننگ آ دھے کھنے جاری رہی۔ طے یہ پاتا رہا کہ آپ کو ہر صورت میں اپنی ساتی پارٹی بنائی جا ہے۔ آپ آپ کو ہر صورت میں اپنی ساتی پارٹی بنائی جا ہے۔ آپ اور میرے وہ دونوں احباب جن سے کل دات میننگ ہو چکی اور میرے وہ دونوں احباب جن سے کل دات میننگ ہو چکی اور میرے وہ دونوں احباب جن سے کل دات میننگ ہو چکی اور میں۔ آپ کو جتنے

اورایک سلکن فیکناکل کے مالک "

''اوہ، وہ!'' پشیند الجھ کی۔ حاتی اشفاق سے ملنے کا
اسے بھی اتفاق بیں ہوا تھا۔وہ بس بیانی تھی کہ معاشرے
میں حاتی اشفاق کو بہت شریف انسان اور غریبوں کا ہمدرد
مجھا جاتا تھا۔اس کی طریش کام کرنے والوں کی تخواہیں
تمام فیکنائل طر کے طازموں سے زیادہ تھیں۔اس کے
باوجود پشیندکو یہ فیملہ کرنے میں تذبذب تھا کہ حاتی اشفاق
باوجود پشیندکو یہ فیملہ کرنے میں تذبذب تھا کہ حاتی اشفاق
موبائل فون کی تھنی بچی۔ اس نے اسکرین پر نظر
موبائل فون کی تھنی بچی۔ اس نے اسکرین پر نظر
والی۔کال دائش پر دائی کی تھی۔

" مشهور برنس من ميدم!" جواب طا-" ايك دوان

"ایک منٹ ہولڈ کیجے۔" پشمینے نے ریپشنٹ سے

"او كميدم!"

بشینہ نے آنٹرومنٹ کے" ہولڈ" کا بٹن دیایا، پھر موبائل پردائش کی کال ریسیو کی۔ ایک لحد قبل اسے خود سے خیال آچکا تھا کہ دہ دائش کوفون کر کے اس کو حاجی اشغال کے ہارے میں بتائے۔

" البحى كى فى بحصاطلات وى بى كراكا السال المسلم ال

"اچھاکیاتم نے مجھے بتاویا۔ انجی انجی ریسیٹن سے اطلاع ملی تھی جھے۔ میں انجھن میں کھی کے طوں یا نہ ملوں۔"
اطلاع ملی تھی جھے۔ میں انجھن میں کھی کے ملوں یا نہ ملوں۔"
د' مل لو۔' دانش نے کہا اور رابطہ مقطع کردیا۔
پشمینہ نے موبائل بندکر کے فون پر ریسیٹن سے

بات کی اور کہا کہ وہ طلاقات کرلے گی۔ بات کی اور کہا کہ وہ طلاقات کرلے گی۔

اگرچہ سفارش دانش کی تھی پھر بھی پشیند نے احتیاط ضروری بھی اورانٹرکام کاریسیورا شایا جس پروہ قریب کے ایک کمرے میں موجود باڈی گارڈزے بات کرسکتی تھی۔ دانش کے کہنے پر ہوئل والوں نے بیدانظام خصوصی طور پر اس لیے بھی کیا کہ وہاں تیام کرنے والی ملک کے صدر کی بینی تھی۔۔

کال ریسیوکرنے والے باؤی گارؤے پشیند نے اور میرے وہ دونوں احباب جہا۔ ''ابھی ایک ساحب تھے سے لئے آرہے ہیں۔ شی ان ہے، آپ کا یہ مناظل کرنے میں ان ہے، آپ کا یہ مناظل کرنے مناظل کی مناظل کرنے مناظل کرنے مناظل کرنے مناظل کی مناظل کی مناظل کرنے مناظل کی مناظل کرنے مناظل کرنے مناظل کرنے مناظل کی مناظل کرنے مناظل کی مناظل کی

آتشيغاوت

و ولکین امی شی رسیدای لیے تیل دے کئی کد میرے پاس بارٹی کا لیٹر میڈ نہیں ہے۔'' وہ نہی۔'' بلکہ امی تو پارٹی ہی نہیں ہے۔وہ اب میں جلدی قائم کرلوں گی۔ ڈائی لیٹر میڈ پر میں رسید و بنانہیں چاہتی۔ ٹی الحال سے چیک آپ اپ پاس رکھے۔جب ضرورت ہوگی تو .....''

صافی اشفاق نے اس کی بات کائی۔ ' جھے خوتی ہوگ اگر آپ یہ چیک اپنے پاس رکھیں۔ جب یارٹی لیٹر پیڈ جھیب جائے گا تو رسید دے دیجے گا جس کی کم از کم جھے ضرورت نہیں، اور اگر آپ یہ چیک کی بھی دجہ ہے کیش نہ کروانا چاہیں تو بھاڑ کر بھینک دیجے گا۔ میری خوتی کی خاطر آپ بیا ہے پاس رکھ تولیں۔''

"اجما!" پشینہ نے طویل سائس لی۔"اگر بات آپ کی خوشی کی ہے تو ..... فیک ہے۔"

ڈیبرائے دوسرا دن بھی اپار شنٹ بھی ہی گزارا۔ ایک منٹ کے لیے بھی باہر میں لگی۔خورونوش اس کے لیے کوئی سئلے نہیں تھا۔ وہ بھال کم ہی آئی تھی مگر جب بھی آئی تھی، پھل وغیرہ یا کھائے پینے کی دوسری اشیا لاکر ڈیپ فریزر بافریج بیں رکھتی رہی تھی۔

ای دن وہ شام کے دفت تھر سے نگل تو ایک ہی وشتہ تھے سے پہانتا بہت مشکل تھا۔ ایار منش کے پار کی جیٹیت سے پہانتا بہت مشکل تھا۔ ایار منش کے پار کی لاٹ جی کار بھی موجود تھی اور موٹر سائیل بھی جوانی دنوں تر یدی گئی تیں جب ایار فسنٹ لیا کیا تھا۔ پشینہ نے تو میرف کار ضروری بھی تھی لیکن ڈیبرا کے موٹر سائیل بھی نہایت تیز رفتاری اور مشاتی سے چلاسکی تھی گئی اس وقت اس نے کار رفتاری اور مشاتی سے چلاسکی تھی گئی اس وقت اس نے کار جہاں وہ کریٹا کے ساتھ در ہی تھی۔

کار اس نے اپار منٹس کے پارکنگ لاٹ کے بجات دوسری بجائے سڑک پر بی ایک الی جگہ کھڑی کی جہاں دوسری کاری بھی کھڑی تھیں۔ یہ "اصتیاط" تھی اس کی۔اس نے سوچا تھا کہ اگر اس نے کسی میں کا خطرہ جسوس کیا تو پارکنگ لاٹ سے کارٹکال کرفرار ہونے میں دشواری ہوسکتی تھی۔ اس کا اسے بھین تھا کہ اس کے گھری گرانی کی جارتی ہوگی۔ کیونکہ اس نے خروں میں سن لیا تھا کہ ہی ایس فعال ہو چکی اس کے خطرات بھی زیادہ ہوسکتے ہتھے۔

ی کار کھڑی کر کے وہ ایار شنٹس کی طرف بڑھی۔اس وقت مجی اس نے بطا پر نظر کا چشہ نگار کھا تھا۔ اگروہ اس وضع فنڈ کی ضرورت ہوگی، وہ میں کردیا جائے گا، اگر آپ ہم ہے بول کروانا پندفر ما تیں۔ فی الحال میں آپ کی خدمت میں یہ بیش کرنے کی جمارت کردہا ہوں۔'' اس نے اپنی جیب سے ایک چیک نکال کر پشینہ کی طرف بڑھایا۔'' یہ بلینک چیک ہے۔ آپ جورقم چاہی، اس میں بھر بچےگا۔ میرے وہ دونوں احباب بھی بینک چیکس جھے و سے جا کی گے۔ اس سلسلے میں یہ فرتے داری جھے ہی سونی گئی ہے کہ آپ سے طاقات کا شرف حاصل کروں۔''

"فوب!" پشیندنے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چیک پرایک اچٹی کی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔" میں سوچ مجی نہیں سکی تھی کہ یہ مسئلہ اتن جلدی اور اس حد تک حل ہوسکتا "

" "آنے والے استخابات میں آپ کی بارٹی یقینا جیتے گی۔" حاجی اشفاق نے کہا۔" میں آپ کوستقبل میں ملک کی وزیراعظم دیکورہاہوں۔"

"بہت دل خوش ہوا آپ کی ہے بات من کر۔" حاجی
اشفاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔" بیس اسے بارے میں تو
گریفین ہوں کہ مجھ پر کر پشن ٹابت ہونا تو دور کی بات ہے،
مجھ پراس کا الزام مجی نیس لگ سکتا۔ رہی بات میرے باتی
دواحباب کی ،توش انہیں آپ کا ہے جواب پہنچادوں گا۔"
"اور دوسری بات ہے۔" چشینہ نے کہا۔" بلیک
چیک میں نیس اوں گی۔ اس پررقم توقعی جائے گی جس کی
میں رسید بھی دوں گی۔"

"اس كى كوئى ضرورت نيس-" عاجى اشفاق نے

جلدی ہے کہا۔ مضرورت ہے۔ " پشینہ نے زور والے کر کہا۔

جاسوسي دائيسك 37 نومبر 2016ء

قطع من دن كورت بابراكاي حي آد دعوب كاساه و

اینے ایار فمنٹ کے سامنے رک کر اس نے بظاہر اطمينان سے كال يل كا بنن و باياليكن وراصل وه يورى طرح موشیار تھی۔ اسے ایک منٹ بھی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کریٹا نے درواز و کھولا۔ ڈیرا تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ کریٹا نے بھی درواز ہ بد کرتے میں دیر میں لگائی می ۔ ڈیبراکواس نے اس وضع قطع میں کی بارد یکھا تھا۔

"رات کو بی می ایس والے وحمک پڑے تھے - Jyle 5"- 95

'' مجھے یقین تھا۔''ڈیبرائے اپنی خواب گاہ کی طرف برہے ہوئے کہا۔" کوئی می توجیس کی؟"

دنص نے البیل اتی معصومیت سے جواب دیے تھے کہ انہوں نے تھین کرلیا۔ اگر البیل شبہ ہوجا تا تو ضرور محت كرتے مے بتاتو ديا تھا كہ جب بدادارہ كام شروع كرے كاتو يوليس سے زيادہ پريشاني كاسب بے كاليكن ميرے ساتھ انہوں نے فوری طور پر تو کوئی سخت قدم نہیں

ڈیرااس کا جواب تی ہوئی این خواب گاہ میں داخل ہو چی تھی۔اس نے اسے بیڈی سائڈ کی دراز کھول کراس يل عالك يكث لكا كت الاعكما-" اكرائيس شروكيا ك وجه عقروه ويحري كرسطة بين علام منا-"وه يكث اسينه وينيش بيك يس رهتي يوني والهل دروازي كاطرف برحی۔" آج میری طانت کل اذکر قاری ہونی تھی۔ پشینہ نے تو بڑے اعمادے کہا تھا کہ ہوجائے کی اور شاید ہوئی ہو لیکن اہمی اس سے میرا رابط کی ہوا ہے۔' وہ میرونی دروازے کی طرف بڑھنے لی۔"اب وہی جاری مول۔ چمیندی سےمعلوم ہوسکے گا کہ کیا ہوا۔ منانت ہو چی ہو گی تو اب ش زیادہ تر ای کے ساتھ رہوں کی۔موجودہ حالات على محصاب بروقت الى كے ساتھ بى رہنا ہوگا۔ تم اكيلے ش هرانامت."

ڈیرا نے جب بروئی دروازہ کھولا تو کریٹا اولی۔ " على تمبار ب لي فكرمند توربول كي ذيو!"

ڈیرا نے کوئی جواب میں دیا، بس مر کر کریا ک پیٹائی چوی اورا بار مینٹ سے نقل آئی۔ ایار منٹ میں وہ علت کا شکار ہی تھی لیکن باہر نکلتے ہی اس نے پُرسکون، مطمئن انداز اختیار کرلیا۔ ایار مننس کی عمارت ہے لک کر ووال طرف برای جال ال نے ایک کار موری کی گی۔

ں آتے ہوئے اے اندیشہ تو تھا کہ وہ کمی خطرے ہے دو چار ہوسکتی ہے مگراپیا ہوائییں۔وہ معمول کی رفآرے ڈرائیونگ کرتی ری کیکن ماحول سے غافل وہ اب مبیں تھی اُحول سے غاقل رہنا اس کی قطرت ہی ہیں رہی تھی جب سے اس نے خفیہ ایجنی میں جانے کے لیے تربیت

ای فطرت کی دجہ سے اس کومعلوم ہوگیا کہ فیلے رنگ ک ایک کاراس کا تعاقب کردی گی۔

بد کہاں ہے؟ وہ سوچنے لی، کریٹا کے یاس جانے تك كونى اس كے تعاقب على بيس تعاراس سے يكى تتجدا خذ كياجا سكا تحاكديدتعاقب بعديش شروع موا تعاراس ك محرى ترانى كى جارى فى لبذا اسد دبال جات موك و کھے تولیا کیالیکن اے شاخت جیس کیا جاسکا۔ روپ بدلنے کے بعدوہ اپنی جال میں بھی تبدیلی لے آئی تھی۔ اب اس كے تعاقب كامقعمد بيرجانا بي بوسكا تھا كدو كون ہے ، كہاں رجتی ہے اور اس کے مرکبوں کئ می

ڈیبراکویا تدازہ بھی ہوگیا کہ فی الحال اس کے لیے كونى خطروتين تعايد في الحال ووصرف إس كا تعاقب كرنا چاہے تے۔ان کا تعلق ہولیس سے بھی موسک تھا اوری ایس

طق کی ہے بھی ہو،اباس کا اس طرح پشیند کے یاس جانا مناسب میں تھا کہ اس کا تعاقب جاری ہو۔ مناسب تو کیا، یہ بات تطرفاک مجی ہوسکی تھی۔ اس نے فوری طور پرایک فیملہ کیا۔ ایک ڈیٹر چفر لانگ کے بعد ایک يرى ويارمنطل ماركيث آفي والي محى ووي وو تعاقب كرف والول كودهوكاد المستقطى-

ماركيث قريب آتے بى اس نے كاركى رفار بتدريج م كرنا شروع كى - ماركيث كيسامن كارول كى قطاري کی ہوئی میں۔اے یار کا کے لیے بھٹکل بی جگال کی۔ \*\*\*

ريسيش سےفون پر پشينه كواطلاح دى كئي-" كوكى خاتون زاہدہ صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔"

بستر پرلیٹی ہوئی بشینہ تیزی سے الحد بیٹی \_ زاہدہ کے نام سے ڈیبرائ سے لیے ہوئے ایار فمنٹ میں رہتی می لیکن احتیاط ضروری بھتے ہوئے چشینہ نے فون پر کہا۔"ان ے میری بات کرائے۔"

"تی، ہمرے "دوسری طرف سے کہا گیا۔ " چند کے بعد آواز آئی ۔ " میں زایدہ بول رہی ہوں

> جاسوسي ذانجست -38 يومبر 2016ء

الشبغاوت انتش بغاوت نیں ہوا۔ ان کی نظروں ہے تیجے کے بعد میں مارکیٹ کے اس دروازے سے باہر لکی جہاں عموماً فیکسیاں کھڑی رہتی ہیں۔ مہیں تومعلوم ہی ہوگا کہ اس مار کیٹ عل آنے جاتے كے جاروروازے إلى-اب امكان توبي بك يهال اس مول کی مرانی مجی کی جارتی موکی ۔ دیکھا جار ہاموگا کہتم سے منے کون آتا ہے۔ وہ رئیسیشن سے جی یو چھ چھ کرر ہے ہوں مے ۔ البیں معلوم ہو کیا ہوگا کہ ش تم سے ملے آنی ہوں۔" "مبرحال حمهين بيجانا تونيين كميا موكا اور في الحال تمباری قانونی کرفآری کا امکان توجیس ریا۔ یس تمباری صانت كروا چى بول آج!"

"ميراخيال تفاكه اس سلسله بين مجهيمي عدالت جانا

"مہارے کی وارث تو لکلا تھیں ہے۔ دوسرے بیل می بھی اس مجسویث کی عدالت بیل جوصدر مملکت سے میرے تعلق کے باعث مجھ سے مراوب تھا۔ بہر حال اب مہیں ہروقت میرے ساتھ تی رہنا جاہے۔ مكن ب كدمير ب سامنى ايس والم تمياد ب ساتھ کوئی زیادتی شکریں۔ مہیں ایٹا مدہمروب تو حم کرنا ہی ہو

''وہ تو ہوجائے گالیکن پہلے مجھے پہاں سے لکٹا چاہے۔ والی نے ایار منٹ جاکر یہ بھروپ فتم کر کے "- SUST

"اب به خطره مول تبين ليا حاسكنا دُيرِرا! يهال قراني كرفي والول كوشايدهم ووكا موكرجي وصع قطع مي انبول تے مہیں یہاں و کھا ہے، ای وضع قطع کی کوئی لاک یا عورت اپنا تعاقب كرنے والوں كو چكما وسے چكى ہے۔ ضروري ميس كدايهاى موجس كانحيال مجيمة ياب ليكن خدشه تو ے نا ، الی صورت میں تم جیے بی ہول سے باہر نظو گی ، مہیں روک لیا جائے گا۔ قریب سے تم کو دیکے کر وہ حمیں پھان جی سے۔

' • لیکن اگریش بین رکتی ہوں تو میرایہ بھروپ کیے "S 897 25

" تبارے لموسات تعرصدارت میں بھی تھے۔ آج می نے میرے کیڑوں کے چوسوٹ کیس جھوائے ہیں۔ان میں تمہاری جینز وغیرہ بھی ہیں۔'

ويران سر بلايا، عركبات كرينا كا حيال الحياب

محے۔اب ال کے لیے والی قطرہ تماوجاتے المع المائد يشرق ب-اب بيات على عاع كى

بشيندنے بيوان ليا۔وه ديراني كي آواز تھي۔ " عن توبهت بي عنى سے منظر مول تمبارى -" ڈیبرائے قورا بی ریسیوررلیپشنٹ کودے ویا تھا۔ پشینہ نے اس کی آواز سی تو کہا۔ ''باں، میں ان سے ملول گی۔"اس نے ریسیورر کھو یا اور کھڑی ہو کر تیزی سے چلتی

مونى درائك روم شي يجى -

مول کی انظامیہ چھینہ کے معاملے میں بہت محاط تھی۔ انہوں نے خصوصی طور پر بیا انظام کیا تھا کہ اسپنے دو میکورٹی گارڈز اس کے سوئٹ کے دروازے پر مامور کر وید تھے۔الیس بدایت کردی کی تھی کہ کی کوچی سوئٹ کے دروازے تک بھی نہ جانے دیا جائے جب تک انہیں ریسیشن سے اس کی اجازت نہل جائے۔ریسیشن ہی ہے ایک اور سیکورٹی گارڈ ملاقاتی کے ساتھ آتا تھا جوویاں مامور دونوں سیکورٹی گارڈز کو بتاتا تھا کہ اس ملاقاتی کو چشید ماحدے یاس جانے دیا جائے۔

ڈیرا کے ساتھ می ایا ای ہوا۔ چھینے نے اے ای وضع قطع مين ديكها جس وشع تطع شي ووسنة ايار فمنث مين - Ti aling

" ہوگل والے عبت محاط ہیں تمبارے معاملے ش- "دُيران چوشي كا-"ال مكايدوب وكل عل قیام کرنے والے کی تھی کے لیے میں ہوا ہوگا۔" میرے ساتھ جو بھے ہو چکا ہے، اس کی دجہ ہے البيس بي فرتو موكى ما كه يهال كوني كرير مون كي صورت ش مول بحی بدنام موگا۔ خرر، بربتاؤ کہ مہیں یہاں آتے موے

کی نے ویکھا تونیس؟"

' يبلے من ايخ مركن حى، يد لينے-" ويرات ويشيني بيك سي سيفل تث مو بالل أو ان كاليكث أكالي موت کہا اور چشینہ کو دیتے ہوئے ہوئی۔" وہاں سے چلی ہول تو ایک کار میرے تعاقب میں تھی۔اس سے بھی سجھا جا سکتا ہے کہ میرے محر کی محرانی کی جاری تھی اور وہ مجی است قریب ہے کہ جھے ایار فمنٹ ٹی آتے جاتے بھی و کھ لیا كيا\_ببرمال مي ان كوۋاج دے كركل آئى-"اس نے مارکیٹ کے بارے یں بتایا جاں کار کوری کر کے وہ ماركث ش ي ي ي

" دیال ای وقت اوگ خاصی تحداد ش موسدت این اس لي تحراني كرنے والول كو چكا دينا ميرے ليے مشكل

جأسوسي ذائجست 39 مومير 2016ء

کریٹانے جن اہلاروں کودیکھا ، ان میں سے دو سے رمرف موثورام تا۔ تیرے کے سے پرموثورام كرماته دوتاج تق الى كر ع الله يوسم الرش ريوالورجي تقا-

كريان يُرسكون تاثر كے ساتھ درواز و كھولا-اس کے دل کی دھڑ کئیں بہر حال کھے بڑھ کئی تھیں۔ المكاروں كو و كيدكراس فضيف علجب كاظهاركيا جيماس في آئى

گاس سے الیس ندویکھا ہو۔

"يس؟"اس في سواليه انداز ش كها-افرایک ہاتھے کریٹا کوایک طرف ہٹاتے ہوئے اعدآ کیا۔اس کے ساتھ دولوں المکار بھی تھے۔ان میں ے ایک نے دروازہ بھر کرلیا۔اے اس کے افسرے ب بدايت يملي على جوى -

" أبحى يهال كون آيا تفا- كونى ايك ويروه محظ يهلي؟"افسر في كاكوكورت مو ي الوجها-کریٹا اردو ٹوئی چوٹی بی بولی کی لیکن دوسرے ک کی ہوئی بات یوری طرح مجھ لیتی تھی۔اس نے اگریزی ش كها كدوه اردوش بات ميل كرسكتي

افسرنے اپناسوال آگریزی ٹی دہرایا۔ "ووس ڈیراکی کوئی دوست سے ۔ انکی سے مخت

آئی تھیں۔" کریٹائے جواب دیا۔ "آج سے بہلے بھی میرا تھی تم سے یوچھ کھے کر چکا ہے۔" افسر نے محصلی آواز میں کہا۔" اس وقت محی تم

في جموث يولا موكا اوراب بمرتموث يول ربي مو-ووشيس، يقيس تجييه وه من ويبرا كي كوني دوست

افسركا باتحديث تيزى سي كموما-اس في كريا كامر کا لحاظ میں کیا تھا۔ اس کا زنائے وار مھیڑ کر بنا کے یا کی گال پر بڑا اور وہ اڑ کھڑا کر کر بڑی۔ ی ایس کے اہلار خاموثی ہے اس کی طرف و مکھتے رہے۔ کریٹا اٹھنے کی کوشش كردى تحى \_ اس كا كال اعد \_ بيث كيا تحا- با چون ے خون کی بھی ی دھار بہدائی تھی۔اس نے بے کی سے ی ایس کے اہکاروں کی طرف دیکھتے ہوئے لرزیدہ آوازش کہا۔"یہ سیم ہے۔"

ووی ایس سے جموث بولنے والوں کے ساتھ اس ے برر سلوک کیاجا تا ہے۔"

"مين جموت مين يول دي يول-"

" تو وه دُيراكي دوست كي؟" اقبر طريه انداز ش

كرال بروب يل في على على على الم مو يائل كااستعال كرسكى موفر رأكرينا كوفون كروتم دونول كواشارون عن بات كرنا خوب آتا ب- تم ال س كهدو كدوه أوراوه ايار خمنث چور كرتمهار عے عايار خمنث جلى جائے اس کی ایک چالی اس کے یاس بھی ہے تا؟"

ڈیبرائے اثبات میں سربلاتے ہوئے ویشیش بیگ ےایناموبائل تکالا۔

ای وقت چیدے موبائل فون کی محتیٰ جی-کال

"مبارك موميدم!" چكيزى كالبجه چينا مواساتها-"جب زاہرہ کا نام اختیار کرنے والی خاتون ہوگ کے رسیش پرآپ سے بات کردی می ،اس وقت میراایک آدى بھى ساد ولماس ميں رئيسيشن كے قريب موجود تھا۔اس نے ڈیبراکو پھان لیا۔

چند کے ہونے مج کے۔

چگیزی کہتارہا۔"ای لیےمبارک یادوی ہے کہ آپ ك باؤى كارد آب كك الله كن باور آب في اس كى منانت محاكرالي ب-"

بشینہ نے جواب میں ایک لفظ بھی کے بغیر رابطہ

ای دوران عی ڈیرا اے موبائل پر کریٹا کے موبائل سےرابطہ کرچکی تھی۔ \*\*

کال بیل کی آوازس کر کریٹا دروازے پر کئی اور "آن گائ" ے باہر جما تکا۔ اس کا چرہ ریک بدل کیا۔ یا ہری ایس کے تین اہلکار کھڑے تھے۔ان کی شاخت اس کے آسان تھی کہ ہولیس کی طرح ان کی بھی مخصوص طرز کی وردیاں ہوتی سیں۔ کاسیل کی سے کے المکاروں کی وردی ملك نظيرتك كى موتى تحى - يين يرى ايس كا آكولس جيما مونوگرام ہوتا تھا۔ افسران کی وردی قدرے گھرے غلے رتك كى موتى تحى \_ يينے يرآ كوليل موتوكرام كے ساتھ تاج کی تصویر ہوتی تھی۔منصب کے اعتبار سے تاج کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا۔ دو تاج والوں کی کمر کی چوڑی بیلٹ پر مجی آ کٹولیں کا دھائی نشان ہوتا تھا اور بیلٹ کے ساتھ ہی موسشر مي ريوالور بحي موتا تها\_ بغيرتاج يا ايك تاج واليك ر بوالور رکھنے کی اجازت میں تھی۔ ای طرح بغیرتاج والا مجى ريوالورميس ركاسكا تفاراك تاج والمرك باتحديس صرف ويرحف كاموناسارول موتاتها-

جاسوسى دائجست -40 نومبر 2016ء



SOCIETY COIT وي ما دورا علي او دورا علي او دورا علي او او دورا علي او دورا علي او دورا علي او دورا علي او دورا

حرب میں میں ہے ہی دو مور سامت کی میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا موثورام کندہ تھا۔ موثورام کندہ تھا۔

جواہلکار وہاں پہلے ہے موجود تھے، انہیں ہدایت کی سمی کہ دواد پر جا کرڈیبرا کا ایار شنٹ بیل کردیں۔

افسرگاڑی میں بیٹے کیا۔ ڈرائونگ سیٹ پر بیٹا ہوا المکارائجی اسٹارٹ کرچکا تھا۔وہ گاڑی حرکت میں لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہوڑ بھی کھول دیا تا کدراستے میں کوئی گاڑی سامنے نہ آئے۔

رفار جیزی ہے بڑھائی گئی تھی۔ ایک موٹر سائیل سوارفوری طور پردائے ہے جیل ہٹ سکا تھا۔ بتجہ بید کہوہ تی ایس کی گاڑی کی زوپر آیا اور اچل کردور میا کرا۔ اس کا اور موٹر سائیکل کا کیا حشر ہوا؟ یہ ویکھنے کی ضرورت جیل مجھی گئی۔ گاڑی اپنی رفارے آگے بڑھتی رہی۔

یہ پہلا واقعہ تھاجس سے می ایس نے لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کا آغاز کیا تھا۔

دوسری طرف محتی بین ری لیکن ریسیورنیس اضایا

و کمال چلی کی؟ " ڈیبرا پریشانی پس بڑبڑائی۔ " شاید ہاتھ روم پس ہونہاری ہو۔ ذراد پر بعد فون کرلینا۔" چشینہ نے کہا۔

ڈیبراموبائل بندکرتے ہوئے بولی۔ ''ال، رات کو نے سے بہلے اے مسل کرنے کی عادت تو ہے۔''

ونے سے پہلے اسے مسل کرنے کی عادت توہے۔'' کریٹا پر جو بچو گزری تھی ، وہ اس وقت ان دونوں مریٹا پر جو بچو کزری تھی ، وہ اس وقت ان دونوں

کے خواب و خیال میں جی جین آسکتی تھی۔ '' میں آئندہ چندون میں اپنی یارٹی کے نام کا اعلان کرنے والی موں۔'' چشمینہ نے ڈیمرا کو بتایا۔'' چندا ہے

لوگ جوموجودہ سیاست سے دل برداشتہ ہو کر خاموتی ہے زندگی گزارنے کے تھے، انہوں نے آج مجھ سے رابطہ کیا ہے۔کل میٹنگ طے ہے۔شاید پرسوں ہی پارٹی کا اعلان کردوں۔''

"اوہ! فنڈز کے سلطے میں کیا ہوگا؟ میں نے شاہ صاحب سے بات کی می تم جتا کہوگی، اتنا فنڈزل جائے م

ود فکریدان کا فنڈ ز کا بندو بست تو پارٹی کے اطلان کے دوسرے بی دن ہوجائے گا۔ تاہم ٹیل بھی فون کر کے شاہ صاحب کا فکر بیادا کردوں کی ۔ شاید کی موقع پران کی " ہاں۔" مرینا کو الم بیس تھا کہ بات مل چی ہاس لیےوہ اپنی بات پرجی رہی۔

افسركا باتحد فكرافهاى تماكد كرينا جلدى سي يجي

افسرنے اپنے ساتھ آئے ہوئے المکاروں سے کہا۔ ''اے تھیٹنے ہوئے لے چلو پہاں ہے۔''

دونوں اہلکار تیزی ہے کریٹا کی طرف پڑھے۔ ''کہاں لے جانا چاہتے ہو جھے؟'' کریٹا اب خوف

ננו אפלים-

''ہیڈکوارٹر۔'' دونوں اہلکارئے کریٹا کواس کے بازوؤں سے پکڑکر بیٹنا جاہا۔

" پلیز اکسیومت مجھے۔ می خود چلنے کے لیے تیار

المكارول في ال كاجواب تظراعداز كرديا اور تيزى عند ورواز من كي طرف برصد كرينا كم بإزوان كي كرفت عن تحداس لي كرينا كوجيكانا اوراس كرين بيسل كيدوه كمسنة كل -

" محد كرولاك كرت دوظالمو" كرينات في كر

فورا ہی عقب سے افسر نے اس کے اتنی زوردار شوکر ماری کہ کریٹا کے منہ سے زور کی آ وکل گئی۔

اپار شنث کے باہر دو چار افراد اوم اُدھر کھڑے سر کوشیوں میں باتی کررہے تھے۔ انہوں نے بیٹینا ک ایس کے اہلکاروں کو ڈیمرا کے تحریش جاتے و کھولیا ہوگا۔ انہوں نے جو بید یکھا کہ کریٹا کو تھیٹ کر باہر لا یا جارہا ہے تو وہ تیزی سے تھیک لیے۔

افسر کا مقصد بھی غالباً بھی تھا کہ لوگ بیہ منظر دیکھ کر

خوف زدہ ہوں اور کی ایس کے دبد ہے پی اضافہ ہو۔ یچی ایس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی مخصوص طرز کی تھی جو یقینا آرڈردے کر بنوائی اور منگوائی گئی ہوگی۔اس پر بھی کی ایس کا بڑا ساموٹو کرام بنا ہوا تھا۔ جہت پر ولی می گردش کرنے والی لائٹس تھیں جو ایمولینس یا پولیس کاروں پر ہوتی ہیں۔

کریٹا کوافھا کراس گاڑی ٹیں ڈال دیا گیا۔ ادھر اُدھر جاتے ہوئے لوگ رک کریے مھر دیکھنے گئے۔خوف زدودہ میں ظرآنے گئے۔ تھے۔

جاسوسى دائجست 42 نومبر 2016ء

أتشبغاوت مرورت بزي جائي ای وقت بریک نیودی ملائلہ یی میرخرا کی کہ سی ڈیبرا نے سیٹلائٹ نون کے ڈیے کی طرف اشارہ ایس نے چشمینہ حیات کی دوست باڈی گارڈ ڈیبرا کے تھریر كرتے ہوئے كما-"من تے بيدا يكثويث كرديا ب اوران ریڈ کیا تھا۔ ڈیبراان کوئیں کی تو وہ لوگ ڈیبرا کی معمر ملاز مہ کو كافون تمرجى فيذكره ياب زبردی افعالے کے۔اے بڑی بےدردی سے معیث کر " "كذ\_" پشمينہ نے سيفلائث فون نكال كر ديكھا۔ گاڑی ش ڈالا کیا تھا۔ کریٹا کے منہ سے خون بہدر ہا تھا۔ غالباً اے زود کوب مجی کیا گیا تھا۔ ایا رخمنٹ کیل کردیا گیا۔ "مِن كرينا كي سليل من بريثان مول يشمينه!" بشینه کاجم سنتا کیااور چرے پر غصے کی سرخی مجیل '' د ه تمهاری مس کال دیکھ کرخود ہی فون کر لیے گی۔ كى-اے اعدازہ تھا كد ديرا يراس جرے قيامت كرر ا تناوفت لکنے کا مطلب یکی ہے کہوہ باتھ روم میں ہوگی۔ جائے گی۔اس نے بھی کریٹا کوملازم جیس مجما تھا۔وہ دولوں ذراد يراورا تظار كرلو\_اتى ويرض اينا حليجي تبديل كرلو\_ عى ايك دومرے سے محبت كر لى محيل -من نے دارڈ روب میں اسنے کیڑوں کے ساتھ تمہاری دو خرسانے کے بعد ایکر پرس نے ای خر پر تجرب جيز، ايك چست پتلون اور بنيان وغيره جي ركه دي جي -كرنے كے ليے ايك جرنكث كولائن يرايا۔ ان كى تفكو چوه من دهمهين د کهادي مول-" شروع ہوئی عاصی کہ پشمینہ نے ڈیبرا کے قدموں کی آہٹ اليراكوساته في كريشينه خواب كاه كاطرف برحى -ئ -اس نے فورانی وی بند کردیا۔ وہ ڈیبراکو مجما بھا کرنے ڈیبرائے او چھا۔" باڈی گارڈزدائش پروانی عی کے خراے خودد ينا جامن كى۔ ڈیراچست پتلون اور بنیان میں آئی۔اس کے ہاتھ " جيس، وه والي علي مح إلى - اب ايك الجلي علموبال تفاعير عص يريشاني ظاهر موري مي كيكاروزيرے على الى يندويست والى نے عى كروايا "مل البي جُرفون كر بكي مول كرينا كو\_" دويولي\_ ہے۔ بیرے لیے ایک بلٹ پروف جیک کا بندویست مجی "اب محى أد ارسے كال ريسوني كى كى-" كرديا ہے۔ تمہارے ليے بحى أيك اور مطوالوں كى۔ الجمي " بيغوا" بشيز نے سجيد كى سے كهار اے فوان کیے دی ہوں - تمہارے لیے بھی کل تک آ جائے "شر فورأد بال جانا جامي بهول-" " كوئى فا كده جيل الجي خرول عصطوم موايك اناه صاحب كے كنے يردي كے ايك تاج آر كالى والحاس و و الحرار كالح الى كے ليے ايك بلث يروف كار جوار بيال غالبًا ہے میڈکوارٹری تے ہوں گے۔" باتنى كرتے موے وہ دونوں خواب كاہ ين داخل او فيراك جرع كارتك الركيا اوروه صوف يركرى چی تھی اور پشینہ نے وارڈ روب مول دی تی۔ " من البي چيزي سے بات كرتى مول " چمينه تيار موكرة رائك روم شي آجاؤ\_" نے کہا اورموبائل پرچھیزی سے دابطہ قائم کرنے لی۔ وه وسيراكو عمود كر ورانك روم شي آني اور في وي きったりならしいいいととととしましたま تحول كرموبال يردائل يرداني سدرابلدكيا-اس عن موقع من يرچيم ي كوزنده ميس چيورون كي- كوليان ایک اور بلت مروف جیك كے ليے كما، كرر ابط معطع كر ا تاردول كى اس كے سينے يس \_" کے تی دی کی طرف توجہ دی جس پراشتہار حتم ہونے کے بعد خري نشر مونے لکيں۔

"ال سے اللہ فتم نیس بوجائے گی۔اس کی جگہ کوئی بلاکوآ جائے گا۔" پشینے نے کہا۔" جذبات میں نہو۔ ان مالات على ميل يز على عكام كرنا موكا ورنه..... اس نے بات اوحوری چیوڑ دی کیونکہ چیکیزی سے رابطہ و کیا

" فراية ميدم " ووطنوب اعداد على يولا-" وره فوازى يوكرآب فادم لويا وكيار كے و مكے سے ایک موٹر سائنكل سوار شديد زخى موا بے جے اسپتال پہنادیا کیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کی ایف آئی آردرج ليس كي ماف انكاركرو ياكيا

ایک فرریجی آئی کری ایس کی ایک تیز رفارگاڑی

" دومشت كردى شروع-" يشيدز يرك يزيز الى-

جاسوسي دا تجست -43 دومبر 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" الريا كمال بي " يشيد نے دانت پينے ہوئے منا بي قود ان كؤى فرد كو ديكو كون ل جاتا ہے " الله الله على الله الله " مجھے آرام بيل ملے گا۔"

" بيس جو كهدرى مول، وه كرو-" يشيندن كي يكركر

ڈیبرانے فوری طور پراہے محمود کر دیکھا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے لکل گئی۔ پشمینہ نے موبائل پردائش پزدانی سے رابطہ کیا۔

میسیندے موبال پرداش بردای سے رابط لیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔" مجھے کریٹا کے بارے

یں معلوم ہو چکا ہے۔'' ''میرا مجی کی خیال تھا۔ تم نے اپنی پارٹی کا میڈیا کیل بہت مضوط بنایا ہے۔ تم ٹی وی نہیں بھی دیکورہ ہو گے تو بھی اہم خبرتم تک فوراً پہنچائی جاتی ہے۔ میں تنہیں یہ بنانا چاہتی ہوں کہ انجی میں نے چکیزی کوفون کیا تھا۔'' اس

نے وہ باتیں دہرا دیں جو چکیزی ہے معلوم ہوئی تھیں پھر کہا۔'' ضروری نہیں ہے کہ کریٹا کودو کھنے بعد ہی دہاں پہنچایا جائے۔ پہلے بھی پہنچایا جاسکتا ہے اور چکیزی سے میں میہ توقع نہیں کرسکتی کہ دہ جھے اس بارے میں اطلاع دینے کے

لے فون کرے گا۔ تم اپ کسی معتد کوفوری طور پر وہاں بھیج دوتا کہ تھے بروقت اطلاع ل کئے۔''

"شن اپنا اعتاد کے ایک جرنلسٹ کو وہاں بھیج دوں گا۔" دائش نے جواب دیا۔"اس سے سے کہنا ہی کائی ہوگا کہ دو گھنٹے کے اندراند اداسے وہاں سے ایک اہم خبرل سکتی ہے۔ میدہایت بھی کردوں گا کہ مجھے دونو رااطلاح دے۔" "میسا مناسب مجھو، وہ کرو۔ دوسری یات کہ ڈیبرا

کے لیے بھی میں ایک بلٹ پروف جیکٹ چاہتی ہول۔" " یہ کوئی مسلم میں ہے۔ کل میج وس میچ سے پہلے

پہنچوادوں گا، کیاتم نی وی کھو لے ہوئے ہو؟" " ذراد یر کے لیے کھولا تھا تو یہ خبر لی۔ بچھے بہت پکھ سوچنا پڑر ہا ہے اس لیے منتقل ٹی دی نہیں دیکھر دی ہوں،

یوں ۔ ''حالات بہت تیزی ہے بگڑ رہے ہیں۔ غالباً ی ایس کا جال سارے ملک میں پھیلا دیا گیا ہے۔ دوسرے شہروں ہے بھی ی ایس کی جارجت کی خبریں آ رہی ہیں۔ لوگوں کو گھروں ہے اٹھایا جارہا ہے۔خصوصاً اُن بڑے لوگوں کو جوشاہ صاحب کے پیروکار ہیں۔''

''بیب ہونے کا اندازہ تھا جھے۔'' پشینہنے کہا۔ ''بس میری توقع سے پہلے ہو کیا پیس کچھ۔''

"دوسری خرسنواشر کے اہم مقامات برمدرحیات

"جوسی ایس نے فلا بیانی کرےگا ،اسے سز اتو ملے گی میڈم!" چنگیزی نے بڑے اطمیعان سے جواب دیا۔ "و پہلے ہمی میرے آ دمیوں سے فلا بیانی کر چکی تھی۔ آج مجمی و ہاس بات پراڑی رہی کہ جوا پار خمنٹ میں آئی تھی ،وہ ڈیبراکی کوئی دوست تھی۔ اس طرح اس نے بھر جھوٹ بولا۔ رہیں بتایا کہ وہ خود ڈیبراتھی۔ ایک فلط بیانی مجمی برداشت مہیں کی جاسکتی۔ اس نے تو دوسری مرتبہ جھوٹ بولا تھا۔ سزا تو ملی ائے ہے "

'''کس منتم کی سزا؟'' پشینہ نے ہونٹ بھیجے لیے۔ ''دو کھنٹے بعدوہ آپ کو اسپتال میں مل جائے گی۔'' اس نے جواب دیا، پھراسپتال کا نام بھی بتادیا۔

پشینہ نے دانت پہتے ہوئے ریسیورر کھودیا۔ ڈیبرا پریٹانی کی حالت میں سوالیہ نظروں ہے اس کی طرف و کی رہی تھی۔

پشینہ نے اے پوری بات بتائے بغیر کہا۔ ''پو چھ کھی ارنے کے بعد وہ دو کھنے بعداے چھوڑ دیں گے۔''

"سزا کالفظ آیا تھا تہاری زبان پر، وہ کیا سزا دوینا چاہتے ہیں اُے؟" ڈیبراہزیائی اندازش ہوئی۔ "بیدو کھنے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔مبرے انظار

سيدو سي بعدى سعوم ہوسے قارمبر سے انظار کرد ۔ انجى کمد چکى ہول کہ جذبات پر قابور کھو۔ بہت سوچ مجد کر استقامت سے حالات کے مطابق اقدابات کرنے ہول گے۔ دائے کو بہت جلت میں فعال کیا گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ انجی اس میں چھوفت کے لگا۔ کریٹا کا معاملہ تو مجھوکہ انجی کچر ہمی نہیں ہوا۔ میں مستقبل قریب میں بڑے خوفاک حالات کی تو قع رکھتی ہوں۔"

"..... 55 5 F.J"

پشیند نے اس کی بات کاٹ دی۔ "میں تہارا مطلب بجوئی نہیں ڈیبرا!اب وہ میرے معالمے میں شاید کوئی عطرناک قدم ندا تھا تیں۔ می نے جھے فون پر بتایا تھا۔ انہوں نے ڈیڈی سے کہد یا ہے کہ اگر پشینہ کو چھے ہوا تو وہ اسے آپ کوشوٹ کرلیں گی۔"

ڈیبرا کی خبیں ہولی اور صوفے سے اٹھ کر خبلے گی۔ ''وو مھنے آرام کرلو۔'' چشمینہ نے کہا۔''میرے بیڈر روم میں جاکریستر پرلیٹ جاؤ۔''

" مجھے اس وقت آ رام میں ل سکتا۔" داروں

"اليوكي وكم ازكم جم كوآرام ل جائد كالم جم كوآرام

جاسوسي ذانجست -44 تومير 2016ء

أتشبغاوت

معلوم کر کے بی لوٹوں کی ہم اب ..... ڈیبرائے اس کی بات کاٹ دی۔ دحمہیں فون پریتایا

كيا تهاكدات دو كفف بعد چور وياجائ كا-

'' البحي تبين چھوڑا کيا۔'' پشمينہ نے جواب ديا۔'' ميب ای بارے میں مطومات حاصل کرنے جاری ہوں۔ یا یک باڈی گارڈ کے ایس میں تے، مین کو میں اپنے ساتھ لے جارتی ہوں۔ دو یہاں تہاری حفاظت کے لیے رہیں

"میں اپنی حفاظت خود کرسکتی موں۔ بھی وقیت آئے تو دیکمنا که می کتول پراکی بی بماری پژول کی لیکن اس وقت تم جهال بھی جاری ہو، مجھے بھی ساتھ لے کرچلو۔ مجھے يعين ب كرتم جه بي وفي بات چياري مو-"

حقیقت میم می بہتے خود جاننا جاہتی می کہ كرينا كوكس حالت من استال بنجا يألياتها اس في ويرا كى طرف ديكھتے ہوئے أيك طويل سائس لے كركبا\_"اچھا

رات آدمی ہے زیادہ گزر چکی تھی۔ موکوں برار یفک بہت کم تھا۔ چشید کی کار بہت تیز رفاری سے استال کی طرف روال دوال حي- ڈرائيونگ سيٹ پرخود پشيني ك ڈیبرا اس کے برابر کی سیٹ پر می۔ دو باڈی گارڈ پھلی نست پریٹے تھے۔ دویاؤی گارؤ کارے آگے بیچے موثر سائیکوں پر تھے۔ ایک باڈی گارڈ کو پشینہ نے ہول بی يس جيوزو يا تعا-

تم بتانبيس ري موكرتم كهال جارب إلى " ويرا نے تیسری بارکہا۔

"اسپتال-" اب چمیدنے بتای دیا۔ اس نے سوچاتھا کہ اسپتال ویجے سے پہلے بی بتادینا مناسب ہوگا۔ اس نے وہ جلہ بھی دہراد یا جواس سے دائش نے کہا تھا۔

ڈیرا کے منے سے بے معنی کی آواز تھی اور پھروہ وانت مینے لی۔ کھ محول کے توقف سے بولی۔ 'اس کا مطلب ب كريثا پرتشددكيا كياب-"

چسینہ کے ذہن میں بھی یہ بات آ چکی تھی۔اس نے ا ثبات من سربلاد يا-

\*\*\*

کریٹا پرایا تشدد کیا گیا تھا کہاس کے چرے پرکوئی نشان میں آیا تھالیان جم جگہ جگہ بلنے سے کانا حمیا تھا، جلتے ہوئے سکریٹ بچھائے گئے تنے۔اس کی وہ حالت و کچھ کر<sup>\*</sup> ڈیبرا کا جم تھے ہے کانیے لگا اور چیرے پر ایک سرقی چھا

ك بح لكائ جارب إلى "ادور ال كاعلم نبيل موسكا تما محصر يقينا وه مجمع بہت ملے بی تیار کروا کیے سے ہوں کے البین نصب كرفي كاكام اب شروع مواب-"

" نی وی چیتر بران حالات کے بارے میں حکومت كے خلاف بہت مخت باتيس كى جاري ہيں۔

" من وقت محى ميذيا كوزنجرول ع حكرا جاسكا

"م شیک کهرنی مور مجھے ایک ڈریعے سے معلوم مواب كميديا جارثر كمنام سايك آرؤى يس جارى كيا جائے گا۔ آرڈی ٹیس جاری کرتے میں تا خیرجان ہو جھ کر کی جارتن ہے۔مدرحیات کی خواہش ہے کدووتین روز تک ٹی وی اور اخبارات میں بی جریں علی رہیں تاکری ایس کے حوالے علک بحریل خوف کی فضا پیدا ہوجائے۔

" مول \_" بشيد نے مون فی لے، پر كما \_"ال طرح درامل صدر صاحب این شامت کوخود دعوت دے

اليكن اس سے يہلے ميں بھى بڑے جال مسل حالات سكررنا موكا\_"

" مجھے خوشی ہوئی کہتم ذہنی طور پراس کے لیے تیار ہو۔اچھااب میں فون بتد کررہ می ہوں۔

افیک ہے۔ جے ال مجھ کریٹا کے بارے عل اطلاع ملے کی، ش مہیں فون کردوں گا۔"

چشینہ نے رابطہ منقطع کیا اور ڈیبرا کی حالت دیکھنے كے ليے اپن خواب كاه كارخ كيا۔ بدو كوكراس نے ايك طویل سانس کی کرڈ میرابستر پر کیٹنے کے بچائے وحثیا ندا نداز س بل ری کی۔

بشيندال س خاطب موئ بغير بسر پر جاكر ليث

دو محظے سے پہلے بی وائش بروانی کافون آگیا۔ " كرينا وبال بهت برى حالت مين يجي بيابا بيهوش ب-الجى اس سے زيادہ چھيس مطوم ہوا۔"اس نے بتایا۔

"ا چھا تھیک ہے۔" پشیندنے کہد کرفورا رابط منقطع

وہ ڈیبرا کے سامنے اس موضوع پر بات تین کرنا عامی کی۔اس نے ڈیراے کیا۔ "س عادی ہوں۔" دہ محرى موكى- "امكان بكريناك بارے س كي

جاسوسي دانجست -45 يومبر 2016ء

کئی تھی جیسے کسی وقت جمی جلد چھنے کی اور چہرے پرخون ہی -82 Jours

دوسرے دن جب وہ کی صد تک بولئے کے قابل ہوئی تو اس نے بتایا کدوہ لوگ ای ہے بیمعلوم کرنا چاہے تے کہ ڈیبراکس جگہرو پوٹ رہی می لیکن وہ اس کی زبان معلواتے میں ناکام رے تھے۔

ڈیراستقل طور پر کریٹا کے پاس بی رہنا جا ہی تھی لیکن چشیند کے لیے بیمکن جیس تفاراس دن ساست سے كناروكش موجائے والے مجھ لوگوں كے ساتھ اس كى مینت می اس قریا کے سامنے بی ڈیبراکو مجایا۔

"میں تمہارے ساتھ دو باؤی گارڈ چھوڑ کر چل جاد الوجي تمباري طرف سے يريشان عى رمول كى -ميرى عدم موجود کی بس ک ایس کے اہلکار حمیس ضرور افھا لے مانے کا کوش کریں گے۔"

"مين التي حفاظت كرنا جانتي مول-" " دوورجن افراد بھی پلغار کر کتے ہیں۔"

"ان ش سے چوسات کوتو میں موت کی فیدسلا

" پکڙي پرجي جاڌ گي-" "میں انہیں مارکر یہاں سے فکا کے تکل بھی جاؤں

"اس کے بعد چرروائی مونا پڑے گا اور مجھے تہاری رفاقت حاصل ہیں رہے گی۔ کم از کم میرا عی م خيال كرو-"

اس بات کے جواب عل ڈیبراچپ رو کئے۔اس کے スーシューショウリカリカー

" چلی جاد ڈیو!" کریٹا کی آواز میں فقاہت تھی۔ " تمہارے یہاں رہے ہے میں جلدی شیک تبیں ہوجاؤں

و برا بے بی کے عالم ش چھیند کے ساتھ والی

شام یا کے بچ ہول می میں میٹنگ تھی۔اس میٹنگ من یا ی افراد آئے تھے۔ ڈیراکواس میٹک میں شریک ميں كيا حما تھا۔

مِنْتُك رات مح تك جارى رى -نی وی چینزے برابر بی خرنشر کی جاری تھی کہ چشینہ حات کی اس مینک ش این اور برایک فی سای دارنی وجود ش آئے گی۔ مر معے معے رات میلی کی ، بر س می

آئے لیس کہ اس مینگ میں پارٹی کے سارے بی امور مے کے جارے ال

صحافیوں کی خاصی تعداد اور ٹی وی کیمرے ہول کی لانی ش موجود تھے کو تک میٹنگ کے بعد پشیند کو پریس سے بات كرنى مى-

محانی تھ بج بی سے جع ہونے لگے تھے۔ائیس أيك تفكا دين والاانظاركرنا يزار لابي على عن وه والس بنايا کیا تھا جہاں بیٹھ کر پشینہ پریس کا نفرنس کرتی۔وہاں سات كرسال لكاني في سي-

نی وی چینلز پر بی خرمجی آ چی تھی کدمیننگ علی یا کچ افرادیں۔ان کے نام بھی دے دیے گئے تھے لیکن ڈائس يرسات كرسال تعين أس لي كها جار إ قا كداس يريس کانفرنس میں جی ڈیبرا، پشینہ کے ساتھ ہوگی۔

تمام چینز پر تجزیے می جاری تھے۔مغرفی درالع ابلاع کو جی اس پریس کانفرنس سے دیجی گی۔وہ جی اس یریس کانونس کی خرفتر کر کے تھے۔ ایک مغربی مجل یہ یریس کا نفرنس براوراست بھی وکھانا جا ہتا تھا چانچہال کے عَن كيمر علاني ش موجود محم

مینو بری ایس کی بندری برحتی مولی زیاد تول کی خيري توآي ري تعين اورتشدوز دو كرينا كي تصوير جي آچكي می جوخودی ایس نے جاری کی می تصویر پر بیجی تکھا تھا۔ " سى ايس سے قلط بياني كرنے والوں كا انجام -

ان سب باتوں کی وجہ ہے چینز پر میسوال بھی اٹھایا جار ہاتھا کہاس پریس کانفرنس کے سلسلے علی کا ایس کا کوئی روال أسكاب يا مكل؟ بيدوال المنے كاسب تما يشينه ير ہونے والا قا الانہ حملہ جو ڈیسراک جلائی ہوئی کولی کی وجہ ے تاکام ہواتھا۔

اب جو پریس کانفرنس ہونے والی تھی اس میں ڈائس يربلث يروف شفاف شيشهي لكايا كمياتها-

جوتی وی چینلز اس پریس کانفرنس کوسلسل نبیس و کھا رے تھے، ان پرایک بجے میں دس منٹ پر بر یکٹ نیوز چی کداب چید ریس کانٹرس سے خطاب کرنے کے لیے - Clo 200 30 --

محافیوں سے فاطب ہوکراس نے کہا کداس میٹنگ كى طوالت كاسبب بنيادى إموركا فورى طور يرطع مونا تها-اس میں بد طے یا یا کہ یارٹی کا نام آرایف، یعنی ری پلکن فورم ہوگا۔ اس کی صدارت اسد کیلائی کوا تفاق رائے سے سوتی می می \_ یارلی فلیل سیاه رقف کا مو کا جس پرسفید

جأسوسي دانجست -46 يومبر 2016ء

🛚 📈 🖟 اَتِشْ بِعَاوِت

كيرول سے فاخته كى تصوير ہوكى جو"ائن" كى علامت ہے۔منثور کا اعلان چندروز میں کیا جائے گا جس کے بارے میں امجی میشکر جاری رہیں گی۔ چنداور ٹا توی یا توں ك بعد آخرى اجم بات يدكى كى كدا كل يى ون ايك اور اہم کا نفرنس ہوگی۔

چھینہ کے خاموش ہونے کے بعد محافوں کے سوالات شروع ہوئے۔ان میں ایک خطرناک سوال برتھا كدكيا رى بلكن فورم موجوده حكومت يعنى جمبوريت ك فلاف علم بغاوت بلندكر عكا؟

سُوال مِن لفظ "جهوريت" كا اضافه محافى كى شرادت می

پشینہ نے بڑی سجیدگی سے جواب دیا کہ"ری پلکن کا مطلب می "جمبوریت پند" ہے اس کیے جموريت كحظاف يفورم كيعكام كرسكا باور كونكداس وقت ملک عل "جہوریت" کے بجائے تیزی سے "جريت" كا تقام نافذ موتا جار باب لبدايد ورم ال جر ے فلاف کام کر کے ملک میں جمہور کا نظام بحال کرنے کے -Bucke

چشیدای کری سے آئی ، گریکا یک دک کر ہولی۔ "أن مدراسد كيلاني خاموش رب بيليلن كل يرجى آپ اوکوں سے یا تیں کریں کے اور یارٹی کے جزل سیریزی

اس کے بعد محانی یو چھتے رو کئے کہ جزل سکر یٹری كون موكاليلن بشينه جواب دي بغيرالا في سے على كئي-اس كساتهوى وه ياليكل افراداورد عيراجى

موتث كة رائك روم ش مريدنسف كمن ان كى میٹک ہوئی۔ پر چھینہ نے الیس رفصت کرتے ہوئے کہا۔" خیال رکھے گا۔ میرا ساتھ دے کرآب لوگوں نے اہے کیے خطرات کودعوت دی ہے۔"

"ہم یا مجوں اس سلے میں پہلے ہی میٹنگ کر چے ہیں ميدم!"اسد كيلانى في كها-"جم سيف ير لكنه والى كولول كا فيرمقدم كري ع\_"

جواب میں پشمینہ نے کہا۔"اس سوچ کے بغیر تو ب جريت حم موجي نيس عق-"

ان یا چوں کے جانے کے بعد چھینہ نے تی وی مولا۔ یار یارچین می ترول کے ۔ تقریباً برچینل پراس کی پریس کا تونس دیر بحث می بدی سویا جاریا تھا کہ اس يارنى كاجزل سريرى كون موكا؟

پشینہ نے سکرا کرڈیرا کی طرف دیکھا جو کسی سوچ يس كم مى -ووالبى تك كرينا كصدے سے باہر ميں نكل

پشینہ نے سنجیدہ ہو کر کہا۔'' چلو اب سویا جائے۔ يو نے تن نا کے "

خاموتی کے ساتھ ڈیبرائجی اس کے ساتھ اٹھ گئے۔ اس ون والش يزواني نے پشينہ كے ليے بلك پروف جيك فراجم كردي محى اورشام كوبلت پروف كارتجى

دوسری کے چسینداورڈ سرانا شتے سے فارع ہوئے ہی تے کہ پشینہ کے لیے بے دریے کالز آئی شروع ہولئیں۔وہ مخلف یار فول کے ایم این اے اور ایم لی اے تے جنبول نے ای دن اسمبلیوں اور ایک ایک یار ٹیوں کو استعفے مجوا دیے تھے۔ اب وہ ری پلکن فورم میں شامل ہوتا چاہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی یار فول کے سارے كاركن توميس ليكن إن كى خاصى يرى تعداد رى پلكن مي آنے کی خواہش مندی۔

" پہلے بی دن بہت بڑی تعداد مارے ساتھ آربی

ب ڈیبرا۔ " پشینے نے بھی ی سکراہٹ کے ساتھ کہا۔ " مجھے آوال کی توقع کی۔" ڈیبرائے کہا۔" تم خود میں کبدری ہولیاں براو ال مہیں بھی ہوگی اور تی وی میناز کے جریوں مل جی ہے یات کی جاتی ری ہے۔

پشیند نے بھی ی سراہٹ کے ساتھ سر بلادیا۔ ای دن"ری پلکن فورم" کورجستر بھی کرا لیا ملیا۔ یارنی کا ایک برا سا قلیک می بن کرا کیا جوال شام کی یریس کانفرنس میں ڈائس پر لگایا جانا تھا۔ عام سائز کے چھوٹے پرچوں کی ایک کثیر تعداد تیار کرنے کا آرڈر بھی ویا جاچكا تفاردو پرتك ليزميز جي جيب كراك

معروفیت کے باوجود پشمینہ نے چکے وقت ڈ بیرا کے ليے بھی ٹکالا تھا اور اس كے ساتھ كريٹا كو ديكھنے اسپتال بھي من محل مرينا كوانبول في كزشته روز كى برنسبت بهتريايا

اس دوران میں برنس مین حاتی اشفاق کی کال مجی آ چکی تھی۔ وہ پشینہ سے جلد از جلد ملنا چاہتا تھا کیلن معروفیت کے باعث چمینداے جار بے کا وقت دے

وو شيك جاري إليا كوك بالي بع بشيندك یا کا افراس شروع ہونی گی۔اس نے آتے بی ب

جاسوسى دانجست -47 يومبر 2016ء

www.wanalksociety.com

پہلے تو ''ری پبکن فورم'' کے قیام کی مبارک باددی، گروہ بلیک چک ہا گا جواس کی خواہش پر پشینہ نے رکھ لیا تھا۔ چیک لے کراس نے اس پرری ببلکن فورم کا نام اور ایک کیررقم لکھی۔ پھر اپنی جیب سے دوچیک اور تکالے جواس کے ساتھیوں نے دیے تھے۔ تیوں چیک اس نے بڑے احرام سے پشینے کی خدمت میں چیش کردیے۔

و مجوى رقم اتى تقى كەپشىندچندلى كى كىلىدى كى كىدى كۆد رەكى \_ كاراس نے دەچىك ۋىبراكودىدادركها-"ان كى

رسد بنادو-

ڈیبرائے تین رسیدیں بنا دیں۔ پشینہ نے اس پر دستنظ کیے اور تینوں رسیدیں حاجی اشفاق کی طرف بڑھا دیں۔ ''آپ لوگوں کا بے حد شکر بیاحاتی صاحب!''

" فظریدادا کرنے کی ضرورت نہیں چمینہ صاحب!" حاتی اشفاق نے کہا۔ "بدر آم آپ کوتو نہیں دی گئے۔ بدتو جمہوریت کے نام ہے جس کا ہم پر بہت بڑااحسان ہوگا۔"

" آپ او کول کے جذبات قابلِ قدر ایل-"

"بس آیک درخواست ہے آپ ہے۔ یہ بات تو چیر خروں میں آچکی ہے کہ ٹیل نے آپ سے ملاقات کی تھی لیکن یہ بات سامنے نہ لائے گا کہ فنڈ آپ کو کہاں سے مہیا مواہے۔"

''کل مج پیچیک پارٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کردیے جا تھی گے۔ بات راز میں توٹیش رو کیے گی ، اور پھر کی بھی وقت اکٹرنیس کے تھے کا سوال بھی کھڑا ہوگا۔''

" حاجی اشفاق خفیف سامسکرایا۔" جوش اورجذیات میں جارا وهیان اس طرف کیا جی نہیں۔ خیر، ویکھا جائے گا۔" حاجی اشفاق کمڑا ہو کیا۔" آپ کی پریس کانفرنس کا وقت قریب آرہاہے۔ میں اب اِجازت چاہوں گا۔"

پشینہ نے اے رفست کرنے کے بعد ڈیبرا سے کہا۔'' قدرت بھی ہماری مدو پرآ مادہ ہو چک ہے۔'' ''میں جہیں مبارک باد چیش کرتی ہوں۔'' ڈیبرا دو دن میں پہلی مرتبہ مسکرائی۔

\*\*\*

اس دن کی پریس کانفرنس مجی لائی بی جس کیا جانا طے پایا تھا اور اس موقع پر زیادہ لوگوں کے لیے بڑے ڈاکس کی ضرورت تھی۔لائی کی چوڑ الی کیونکہ زیادہ نیس تھی اس لیے ڈائس لمبائی میں بنایا کیا تھا۔

اس ریس کانٹرنس اور بڑے آئے کے لیے بوگل کیا انظامیہ سے تصوصی طور پر اجازت کی گئی تھی جو اکس خوشی

ے دی دے گئی تھی گئیں انظامیہ کے لوگ پریشان بہر حال تھے۔ اس ہوٹل میں چشینہ حیات کا قیام ہوٹل کے لیے اعز ازی بات سی کیکن می ایس کی وجہ سے ان کا پریشان ہوتا مجمی فطری امر تھا۔

ریس کانفرنس کوسکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مرکاری انتظامیہ سے اس دن بھی کوئی درخواست نیس کی گئی تھی۔ پارٹی کی طرف سے صرف ایک دن کے لیے پچاس پرائیویٹ گارڈز کا انتظام کیا گیا تھا۔

معافیوں کی تعداد التی نہیں تھی کہ ساری لائی بھر جاتی لیکن ہوئل میں مقیم بہت سے لوگ بھی میر کا نفرنس سننے کے لیے لائی میں جمع ہونے لگھے تھے۔

اس طرح تین چوتھائی لائی بھر سکتی تھی لیکن ہوا ہے کہ موا ہے کہ ماری لائی بھر پیکی تھی اور ہوئی کے باہر بھی لوگوں کا جوم بڑھ رہا تھا۔ وہ سب بھی ہوئی کی لائی شی گھستا چاہیے تھے۔ پرائیویٹ گارڈ زاور ہوئی کی انتظامیہ آئیس دو کئے کی تھے۔ پرائیویٹ کام ہونے کی تو ہوئی کی انتظامیہ آئیس دو کئے کی کوشوں میں ناکام ہونے کی تو ہوئی کے نیجر اور سیکیورٹی کے چیت نے گھرا کر چشمینہ کوسورت حال سے آگاہ کیا۔

" پیرتمہاری مقبولیت ہے۔" ڈیبرا نے خوتی ہے لرزیدہ آوازیں چشینہ سے کہا۔" تم کامیابی حاصل کر چک ہوچشیند!"

خوشی پشینہ کو بھی تھی لیکن ہوم کو قابو کرنا بھی ضروری تھا جس کی ایک بی تدبیر پشینہ کی مجھے بیس آسکی۔ اس تدبیر کے مطابق بوی عجلت بیس ہوگل کے صدر درواز سے کیا گیا جو لاؤڈ آپٹیکر نگایا کیا جس کا رابطہ اس مائٹیر دفون سے کیا گیا جو شمینہ حیات کے سوئٹ کے ڈرائٹگ روم میں نگایا گیا تھا اور جہاں اس دفت وہ ایم فی اے ادرا یم این اے جی تحق جن کی ری پہلکن میں خمولیت کا اعلان ای پرلیس کا ففرنس میں کیا جانا تھا۔

جاسوسى دانجست - 48 - نومبر 2016ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ودوح بسنامنهیے آگایی

ایک شمری ایک گاؤں کیا اور کی بوڑھے تص سے يو چھا۔" كياس كا دُل نے كوئى برا آدى پيداكيا ہے؟" " تي يس " بوز ح فض نے كيا۔ " يهال توسب يج بيداكرت إلى شمرول على شايد בושות שונים וצל?"

\*\*\* ورت( محارى سے):"حميس شرميس آني رائے ش كور عدور بيك ما تلتے ہوئے۔" بحارى: " توكيا كبيل دفتر كمول كربيك ما كون؟" \*\*

ایک آدی سائنگل کی باسکٹ میں ہے کو بٹھا کر لے جار ہا تھا کی چلا چلا کررور ہا تھا۔ ایک آ دی نے کہا۔ " مجرو رہاہادرآپ پرواکے بغیری سے جارے ایں۔ اس آدی نے کیا۔" یے کورلایا جارہا ہے کولک -4 00 00 C

العاد على شكرى كى اللت بلتسان سے شوقى

طرح امتذے كرآ تكسيں جملائتيں۔ کی تی وی نے ایک بزرگ کو دکھایا جنہوں نے ٹی وى و يكيت موسة دونول باته الفاكر دعا كي تحي-" ياالله! بشينه حيات كي هفاظت كرناك

لاني ش مجى خاصے لوگ جذباتى تظرآتے. بشينه حيات في ال اوكول كيام ليما شروع كي جو ای دن یارتی میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے رکتیت كے فارم بحروب تھے۔

رکنیت کے فارم بھی ای دن چھے تھے۔ اس کے بعدیشید نے کہا۔"اس معاملے میں بہت قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں که ری پیکن فورم کا جزل ميكريٹرى كون موگا \_ يس نے بھى شرارة سوچا كداس بات كو آخری کھے تک راز ہی رکھا جائے۔ میں آب اس نام کا اعلان كرنے والى مول\_آپلوگ يقينا حران رہ جالي مے کیونکدوہ نام ہے ..... "وہ ذرا سارک کر بولی۔" والش

محافیوں کے علاوہ مجی نے تالیاں بجانی شروع کر ول محافی جرت زدگی کے عالم على الك دوسر ع كود كم رے تھاور بائل کردے تے کہ یہ کیے مکن ہے کہ پہلے

آب لوكون سي ميدونده كرسكي بون كدآب وابرره كر يريس كانفرنس كى كاردوائى س عيس اس لا وَ وْ الْهِيكر كويريس كانفرنس كے دائس سے مسلك كرويا جائے گا۔ يس آب لوگوں سے دوبارہ التجا كرتى مول كراندر داخل مونے كى کوشش نہ کریں۔ میں آئندہ چنددن میں بی ایک جلسر کر کے آپلوگول سے براوراست خاطب ہول گ

مول کی انظامیے نے اس محفر خطاب کوریکارڈ کرلیا تاكه بيدو تقرق قف سے لوكوں كوسنا يا جاسكے كيونكه مزيد لوكوں كى آمد كاسلسلم على جارى تحا- ايما معلوم مور با تحاجيه وه بشينه حيات كى يريس كانفرنس بين ،كونى عوا ي جلسه تعا\_

ب سارے حالات تی وی چینلز سے بھی نشر کے عارب تھے۔ایک ٹاک شویس کوئی مصربہ مجی کہد بیٹا کہ اس دفت برسب محدد كد كرصدارتي كل عن ضع ك آك بعثرك رنتي بوكي

ال بات يركى في خدشه ظامر كيا كداس آك كا الر اللي بريس كانفرس برند يروجائ

ن وي يريه خردو پر كوبى آجى مى كەسترە ايراين اے اورائم نی اے ابن یار فول اور اسملیوں سے متعفی ہو یکے تھے۔اس خرے بعد تمام بجوبہ تکاروں میں اتفاق یا اجار با تھا کہ بیدی پیلن فورم میں شامل ہوجا تیں ہے۔ جو پريس كانفرس يا ي بيخ شروع موني مي ده اب چد بج بی شروع مرسکتی می اور اس کا سبب عوام کا اجوم بى تھا۔

باونے چوہے یارٹی کے لوگوں نے ڈاکس پرآنا شروع كيا تو في وي چينز ير تجريه كارول كے جرے طل اشھے انبول نے جو چھے کہا تھا، وہ موتا تظرآر ہا تھا۔ ڈائس پرآ کر بيضفوا لے وي ايم اين اے اورايم لي اے بي تھے۔

چہ بجنے میں یا یک منٹ بائی تھے جب سامنے کی قطار کی چار کرسیوں پر وہ لوگ آ بیٹے جو ری پلکن فورم کے ابتدائی یا کے افراد می سے تھے۔ کر چمیندحیات اور ڈیسرا آ كى -اب ديراك برابركى ايك كرى خالى مى -وه خالى ى كى جب چىدىات نے بولنا شروع كيا۔

"محانی معرات! لائی اور ہول کے باہر جمع ہوتے والے میرے دوست، ٹی چینلزے وابستہ تمام لوگ اور سارى قوم كويشمينه حيات كاملام ميني.

اس بات پر وظیم السلام کی آوازوں کے ساتھ تاليال جي بيل - لك يمرش جال جال في وي و يك جار ہاتھا، وہال بہت سے لوگوں کی اجھوں میں جذیبات اس

جاسوسى دائجسك ﴿ 49 مُومبر 2016ء

society com

ے موجود ایک سامی پارٹی کا سربراہ ری پلکن فورم کا سکریٹری جزل بن جائے۔

اس وقت والش يزواني مسكراتا موا ڈائس برآيا تھا اورڈ بيراكے برابر كى خالى كرى بر بيند كيا تھا۔

"معانی حضرات! چشید کہدری تھی۔" بیں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ بی پریس کا نفرنس چدمنت بعد شروع کروں گی۔ پہلے آپ چند ہاتیں ری پبکن کے سیریٹری جزل دائش پروائی ہے کن کیجے۔"

کیونکہ بیکوئی جلسہ نیس تھا اس کیے وہاں روسٹرم نیس لگا یا حمیا تھا۔ جو مائیکروفون پشینہ کے سامنے رکھے تھے، وہ والش پزدانی کے سامنے رکھ دیے گئے۔

یونل کے باہر کھڑے موام میں خاصا جوش وخروش پایا جاریا تفااور ٹی وی چینلز پر الحل کی ہو کی تھی کہ ایک سامی پارٹی کا سربراہ ری پیکن فورم کا سیکریٹری جزل کیے بن سکتا ہے؟

وائش بروائی نے بولنا شروع کیا۔ابتدائی رکی کلمات

الدواس نے کیا۔ فالیا بیا کی جاری ساز واقعہ ہے کہ

میں نے چنو کھنے کی اپنی بیاس پارٹی ڈزالوکر دی ہے اور

ری پیکن فورم میں آگیا ہوں۔ اس کا بنیادی سب میری

سابقہ پارٹی کا منشور ہے۔ اس میں چند باغی الی میں جو

میں دل نے بیس چاہتا تھا گیاں کے جہودیت کا قفاضا بھی تھا

کر میں ان باتوں کو باتوں کیکن ان لگات کے تقصال وہ

ہونے کا احساس بھے پشیند حیات صاحبی وجہ ہوتا رہا

اوراس موقع پر میں نے فیصلہ کیا کہ بھے وہ پارٹی خشم کرکے

اوراس موقع پر میں نے فیصلہ کیا کہ بھے وہ پارٹی خشم کرکے

اوراس موقع پر میں نے فیصلہ کیا کہ بھے وہ پارٹی خشم کرکے

انہیں آگاہ بھی کرویا تھا گیاں اوقت بھے پیم بیس تھا کہ ہے

انہیں آگاہ بھی کرویا تھا گیان اس وقت بھے پیم بیس تھا کہ ہے

بساری ذمے داری سونپ دی گئی ہے۔ بیس معلوم ہوا کہ بھے ہے

بساری ذمے داری سونپ دی گئی ہے۔ بیس معلوم ہوا کہ بھے ہے

بساری ذمے داری سونپ دی گئی ہے۔ بیس معلوم ہوا کہ بھے ہے

پاری در اس بیاشروع ہوگئیں اور جب بیشور تھا تو وائش یزوانی نے پھر بولنا شروع کیا۔ ''اب بھے بس ایک بات اور کہنا ہے۔ بیس نے حال بی بیس ایک بہت خوب صورت بگلا بنوایا ہے۔ دو دن ہوئے اے ڈیکوریٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ میں وہاں ایک آ دھ دن میں .... بختل ہونے والا تھا لیکن ابھی .... بھین کیچے ، صرف میں منٹ میل میں نے پچھ فیملہ کیا ہے۔ میں دو بھلا این اس بادئی کی جیئر پر کن پشینہ حیات صاحب کو تھنٹا جی کرتا ہوں۔

پشینہ نے چونک کر اس کی طرف ویکھا ، پھی کہنا ہجی چاہالیکن تالیوں کے بے پناہ شور کی وجہ سے فوری طور پر پچھ نہیں کہ سکی اور تالیوں کا شور تھنے کے بعدوہ جو پچھ کہتی ، کہد نہیں کیونک دوز وردارد حما کے ہوئے تھے۔ نہیں کیونک دیز دردارد حما کے ہوئے تھے۔

ہوٹل کے باہر ڈھائی تمن ہزارلوگوں کا مجمع تھاجس کی وجہ سے سؤک کی دونوں جانب کا ٹریفک جام ہوگیا تھا۔ وہ دھا کے اس جوم میں تھوڑ ہے تھوڑے قاصلے سے ہوئے تھے اور مجلکدڑ کچے مجمع تھی۔

نی وی چینلز کے کیمرے پریس کانفرنس کی وجہ سے
وہاں موجود ہی ہے اس لیے فورا ہی وہاں کا آتھوں دیکھا
حال نشر کیا جانے لگا اور رپورٹرز اپنے اپنے چینل کو بتائے
گئے کہ فوری طور پر وضاحت سے پچھنیں کہا جاسکا، بس
اعداز ہ کیا گیا ہے کہ وہ دھا کے دی بھول کے شخے۔ پھنی امر
ہے کہ لوگ زخمی ہوئے ہوں کے اور خدا نخواستہ کھ ملا تمل
مجی ہوگتی جی ۔

جلدی کیمرے ان مقامات پر بھی پہنے گئے جہاں دی ہم پہنے تھے۔ وہاں لوگوں کے خون آلودجم پڑے ہوئے تھے۔ان میں سے کوئی اٹھنے کی کوشش کررہا تھا اور کوئی بالکل ساکت پڑاتھا۔

جائے واردات پر موجود ر بورٹرز نے ہائی ہوئی آوازوں میں بولنا شروع کیا۔ ' ہلائیں چینی طور پر ہوئی ہوں گی۔اپنی مدد آپ سے تحت لوگوں نے زخیوں کو وہاں سے اٹھا کر لے جانا شروع کردیا ہے۔''

ایک ٹی وی چینل پرایک معطر کدریا تھا۔" آخروہی ہوا۔صدارتی کل کے ضعے کی آگ وہاں بی ہی گئے۔"

اکثریت کو بھین تھا کہ وہ دھا کے ہی ایس والوں نے کیے ہوں مے۔ انہیں اشار وصدارتی کل سے بھی ال سکا تھا اور بیرا قدام خود چگیزی بھی کرسکتا تھا کیونکہ اسے بے پناہ اختیارات دیے جانچے تھے۔

پشیندا ہے سوئٹ کے ڈرائنگ روم میں جا چکا تھی۔ یارٹی کے سرکردہ لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ بھی برہم نظر آرہے تھے۔ پشینہ توشدید تھے کے عالم میں تھی۔ سب لوگ ٹی وی بھی دیکھ درہے تھے اور آپس میں یا تیں بھی کررہے تھے۔ بھی کا خیال تھا کہ یہ "مرکاری

ہا ہیں ہی کروسے ہے۔ مل ہا جو ٹی مقبولیت کو بھی حرکت'' ہے۔ پشمینہ حیات کی اس چیوٹی می مقبولیت کو بھی برواشت بہیں کیا گیا تو آئے چال کر کیا کچھ بوسکتا ہے۔ '' محکومت کے لئی بڑے ہے اس تو کرنی جا ہے۔''

جاسوسي دانجست \_50 \_ تومير 2016ء

آئٹش بغاوت کی نے پشینہ سے کہا۔ کی خرول ٹیل بتایا کیا کہ چھوافراد نے

کیارہ ہے کی مرول میں بتایا کیا کہ چھرافراد نے اس معاملے کی ایف آئی آر درج کرانی چائی تھی لیکن انہیں مار پیٹ کر پولیس اسٹیش سے بعدگا دیا گیا۔

بارہ بیجے تک شہر میں ہُو کا عالم طاری ہو گیا۔ صرف ان علاقوں میں پچھ شوراور آہ وزاری تھی جہاں رہنے والے پندرہ افراد ہلاک ہو پچکے تنے یا ان اسپتالوں پرلوگوں کا جوم تھا جہاں زخیوں کو لے جایا گیا تھا۔

بارہ نے کردس منٹ پر چگیزی نے خود ایک ٹی وی چینل سے رابطہ کر کے اعتراف کیا کہ جو پھے ہوا ہے، وہ ی ایس تی نے خود ایک اعتراف کیا کہ جو پھے ہوا ہے، وہ ی ایس تی نے مجدورا کیا ہے کونکہ پولیس جوم کوشنشر کرنے میں ناکام ری تھی اور اس مؤک کا ٹریفک جام ہونے کے باعث کی اور مؤکوں پر بھی ٹریفک جام ہوگیا تھا۔

"شری نظام کواس طرح برباد کرنے کی اجازت کسی کونیس دی جاسکتی۔ایسا کرنے والے ایکی موت کے خود قریض دی جاسکتی۔ایسا کرنے والے ایکی موت کے خود قریق دار ہوں گے۔" چکیزی نے رعونت سے کہا تھا اور پھر خود ای لائن ڈس ککٹ کردی تھی۔

نی وی بارہ ہے کے اور بھی خبرین نظر کرتے رہے۔
زیادہ زخی ہونے والے آٹھ افراد ش سے بھی چھافراد دم
تو رُجِے تے۔ مرنے دالوں کی تعداداب اکیس ہو بھی تی اور تھا اور کی تعداداب اکیس ہو بھی تی ۔
دووی بموں کے دحماکوں سے اثنازیادہ جانی تقسان
اس لیے ہوا کہ چوم کے لوگوں کے شانے سے شانہ طاہوا تھا۔
دوہ رات الی تیس کی کہ باشعور لوگوں کو فیند آسکتی۔
ٹی وی چینلز کی خبروں میں بتایا جارہا تھا کہ ملک بھر کے اتی فیصد تی وی بندنیں ہوئے تھے اور لوگ ایک آیک بل کی خبر سناھا ہے تھے۔

بیشینہ نے اپنا دس منٹ کا ریکارڈڈ پروگرام ٹی وی چینلز سے نشر کروادیا۔اس بیس عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ ان حالات سے دل برداشتہ نہ ہوں اور خوف اسپنے دلوں سے تکالیں۔

ال پیغام میں اس نے بہت جوشلے فقر سے ادا کیے سے اور بیا علان بھی کیا تھا کہ ہلاک ہونے والوں کے سوم کے دن وہ احتجاجی ریلی لیے کر قصر صدارت جائے گی۔ اس نے عوام سے درخواست کی تھی کہ دو ذیا دہ سے ذیا دہ تعداد میں، دل سے خوف نکال کر اس جذبے کے ساتھ دریلی میں شرکت کریں کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے قربانی بھی دے سکتے ہیں۔

الرفی کی قیادت علی خود کروں کی اور سب سے آمر موں گی۔"

''کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہیں شنوائی نہیں ہوگا۔' پشینہ نے ضعے سے لرزئی ہوئی آوازی جواب دیا اور پھر بلندآ وازی بولنا شروع کیا تا کہ اس کی آواز وہاں موجود سب لوگ آسانی ہے تن لیں۔'' بقین کر پیچے کہ ملک اس وقت آمریت کے شکنج میں جگڑا جا چکا ہے۔ میں سب سے کہتی ہوں کی اقدام میں مجلت نہ کریں، انتظار کریں۔ حالات میں جتی تیزی ہے منتی تبدیلی آئی ہے، آئی ہی تیزی عالات میں جتی تیزی ہے منتی تبدیلی آئی ہے، آئی ہی تیزی جوٹے والی شب تبدیلی بھی آسکتی ہے۔ کیا آپ لوگ خبریں جیوٹے اہلکاروں نے لوٹ مار بھی شروع کر دی ہے اور آئیں اپنے بڑوں کی آشریاد حاصل ہے۔ ان لوٹ مار گرٹے والوں کے خلاف پولیس بھی کوئی قدم نیس اٹھاری

"مدام" ایک مخص بولا-"ان حالات می سیای پارٹیاں کیا چورسیس کی؟"

" وصل رکھے، حوصلہ رکھے! ش ایک اڑی ہو کرظم بغاوت بلند کر بھی ہوں۔ کیا مردوں کو ہمت ہار جانا چاہے ..... اگرآپ لوگوں ش سے کوئی بھی ہمت ہارد ہاہے آواہے ری بلکن فورم چھوڑ وینا چاہے۔ بچے صرف بہاور ساتھیوں کی ضرورت ہے۔"

ساتھیوں کی ضرورت ہے۔'' تمام لوگ ایک ساتھ بول اٹھے کہ وہ پشینہ حیات کے ساتھ جیں۔

پشینہ نے ان سب کو حزید جوش دلانے کے لیے کہا۔ '' بیں مستقبل قریب بیں صدارتی کل کو شعلوں بیں گھرا ہوا و کچر رہی ہوں۔ ظلم جب حدے بڑھنے لگنا ہے تو مث جاتا ہے۔صدر حیات کو اس کا وہ خمیازہ بھگنٹا پڑے گا جو اُن کے تصور بیں بھی شاید نہ ہو۔''

حمی نے وب و ب سے لیج ش کہا۔ ' و و آپ کے والم بھی ایس میڈم!''

"اور یہ میری زندگی کا سب سے شرمناک پہلو ہے۔" پشمینہ نے کہا۔

جاسوسى دَانجست <u>51</u>5 نومبر 2016ء

www.pallysociety.com

ری پلکن فورم کے ارکان نے ایک ایک کر کے ہوٹل سے رخصت ہونا شروع کیا کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے تھر والے پریشان تھے۔ دوسرے ریجی تھا کہ پشینہ کے سوئٹ میں اسے لوگوں کے دہنے کی تخوائش بھی نہیں تھی۔

دوسرے دن دی ہیجے کی خروں میں بتایا حمیا کہ پہند جیات ہوگل ہے اس بیٹلے میں نظل ہوگئی ہے جو دانش پشیند جیات ہوگل ہے اس بیٹلے میں نظل ہوگئی ہے جو دانش پر دانی نے اسے تحفے میں دیا تھا۔اس کے علادہ پیڈر بھی آئی کہ دد پہر کے بعد اس بیٹلے میں رکی پہلکن فورم کے لوگوں کا ایک اجلاس ہوگا جس میں رکمی ہے متعلق لائح ممل مرتب کیا

اس کے ذرائی ویر بعد پینجر بھی آئی کہ مشہور برنس بین حاتی اشفاق دفتر جانے کے لیے اپنے تھرے لگلے ہی شنے کہ دوموٹر سائٹیل سوار ان کی کار پر کولیوں کی برسات کرتے ہوئے نکل گئے۔ حاتی اشفاق کو کیارہ کولیاں کی تھیں ادرانہوں نے کار بیس ہی دم تو ژویا تھا۔

"میرهای اشفاق کے کسی کاروباری رقیب کی حرکت پوسکتی ہے۔" سی ایس کے تر بھان کا بیان ٹی وی چینلز پر آیا۔"اس کی ممل چھان مین کی جائے گی اور قاتل زیادہ ویر تک قانون کے فلنجے نے نہیں چی تھیں گے۔"

" جموث، سراسر جموث۔" خبرس کر پشینہ نے دانت پہنے ہوئے کہا۔" لیکل کا ایس بی نے کروایا ہے۔ حاجی اشفاق کواس کی سزادی گئی ہے کہ اس نے ربی پہلکن فورم کوفنڈ مییا کیا تھا۔"

"اس وقت پشینہ کے ساتھ ڈیپرا کے علاوہ دانش بروانی مجی تھا۔

ای وقت ایک ٹی وی چینل سے پشینہ کے لیے کال آگئے۔

"طاقی اشفاق کول کے بارے می آپ کا کیا خیال ہے؟"ایکرنے پشیندے سوال کیا۔

" فی ایس کا ترجمان جموث بول رہا ہے۔" پشینہ نے ضعے سے جواب دیا۔سانے ٹی دی کھلا ہوا تھا۔ ڈیبرا نے جلدی سے ریموث اٹھا کروہ چیش لگایا جس نے پشینہ سے دابط کیا۔

سے رابعہ ہے۔ اسکرین کے نصف صے پر حاتی اشفاق کی کولیوں سے چھلنی کار دکھائی جارتی تھی جس کے اندر سے خون بہد کر باہر تک آرہا تھا۔ اسکرین کے باقی نصف صے شی ایکر پرین دکھائی دے۔ رہا تھا اور ایک کوشے میں پشینہ جیا ہے گ

پشیند کہ رہی تھی۔ '' تین کاروباری حضرات نے ری
پلکن فورم کے لیے فنڈ زویے تھے۔ انہی ش حاجی اشفاق
مجی تھے۔ ی ایس نے انہیں ای کی سرا دی ہے۔ '' شمینہ
نے باتی دوافراد کے نام بھی لیے اور کہا۔ '' اب ان کی زندگی
مجی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ملک اس وقت کمل طور پر
وُکٹیرشپ کے قبضے میں ہے، لیکن میرے قدم چھے نہیں
وشی کے۔ میں آخری بیانس تک اڑوں گی۔''

من سے میں ہری من میں روں ہے۔ "می آپ کا بی قطعی فیصلہ ہے کہ آپ ریلی نکالیس گی؟" سوال کیا کیا۔

"میں مذیذ ب کا شکار ہوگئی ہوں۔ شام تک پی قطعی
فیملہ سنا دوں گی۔ جھے ڈر ہے کہ اگر جوام بھر پورا عماز ہے
اس ریلی بیس شریک ہوئے تو شاید ڈائز کمٹ فائز کھول دیا
جائے۔ سیکڑوں ہلاکتیں ہوسکتی ہیں۔ بیس استے لوگوں کی
زند کیوں کے ذیاں کا خطرہ مول بیل لے سکتی۔ امکان ہے
کہ بچھے کوئی دوسرالا تحکمل بنا نا پڑے گا۔ بس! فی الحال بیس
اس ہے ذیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ "

پشینہ نے رابطہ منقطع کر کے پارٹی کے باقی دونوں ڈونرز کوفون کیااور انہیں تا کید کی کدوہ بہت احتیاط برتی اور ایے تحفظ کا زیادہ سے زیادہ بندوبست کریں۔

جواب میں ان دولوں ہی نے پڑی حوصلہ مندی کا اظہار کیا تھا۔

بشينه كرے يس فيلنے كل -

"واقعی اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔" وائش یزدانی بولا۔" حکومت جب اتنی جارجیت پر اتر آئی ہے تو ریلی کے ساتھ کھی ہوسکتا ہے۔ اجلاس میں اس پر سب کی رائے لیما ضروری ہے۔ اعلان کے بعداس سے پسپائی کے کیا کیارڈ کی ہو کتے ہیں، کیا کیا اثرات مرتب ہو کتے ہیں۔" "اعلان جب کیا گیا تھا تو صورتِ حال وہ نہیں تھی جو اب ہے۔" پشمینہ نے کہا۔" اس وقت ہماری پسپائی فوجی حکمت میں ہوگی۔"

جواب مل دائش نے محدیل کہا۔

دو بنج پارٹی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا۔اس وقت ڈیبرانے پشمینہ سے کہا۔"اجلاس میں میری شرکت تو ضروری نمیں ہے۔ میں اس دوران میں منظلے کا جائزہ لے ڈالوں۔کوئی ایسا کوشہ نمیں ہونا چاہیے جو تحفظ کے اعتبار سے کے درہو۔"

ے اس کی تعمیر میں ہر بات کا تحال

جاسوسي ذائجست ح52 نومبر 2016ء

أتشبغاوت في دى چينز برانقف سياس اوكول اورييوس رائش

كافراد سي كارابط كي جارب تعرب برخص حومت کی قدمت کرد باتھا۔

کی ٹی وی چینلز پشمینے سے بھی رابطہ کر مکے تھے۔ چیدے وام ے ایل کی کماس مے اقدامات ے چھ حاصل میں ہوتا، صرف جائیں ضائع ہوتی ہیں۔ لوك جذبات قابويس رمي ادر ايخ مراوث جائي \_ انہیں جلد ہی ری پلکن فورم کے آئندہ کا لامحمل بتایا

لیکن ایسے موقعوں پر اس متم کی ایکیں موثر عابت جیں ہوتیں مرف محرول میں شیٹے ہوئے لوگ وہ ایکیں سنتے ہیں۔ان ایکوں کا ایک لفظ بھی ان لوگوں تک تیس مینیا جوشرش بنامدكت مردب بول-

"جو چھے ہور ہا ہے، بہت برا ہور ہا ہے۔ بہت لوگ مرے ہوں گے۔" ڈیرانے چشینہ سے کیا۔" کیکن بیصاف ظاہر مو کیا ہے کہ تمہاری معبولیت یک لخت برحی ہے۔ کثیر تحدادالي ع جواماري يارتي كايرجم اشاع بوع عاور といっしいととりとりしょうし

''اس کا ایک منفی پیلوجی ہے۔'' پشینہ نے منگر کیج على كما- مشهر ك علم وضيط كى خرائي كا ذي وارجى مادى یارٹی کوفر اردے کراس کا رجسٹریش منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ بہت ی یابندیاں لگائی جاستی ہیں۔ ڈیبرا! مجے تجب ے کہ الجى تك ميديا جارتركا آردى نيش جارى نيس كما كما-اس كے يعد كوئى جيك ،كوئى اخبار ان حالات كى خرى كيس وے سے گا اور جو دے گاء اے آرڈی تیس کے تحت بند کرویا جائے گا۔ اخبارات کے ڈیکریشن اور ٹی وی چینلز کے لاسنس منسوخ كرديدجا كي مي ي."

وبرائے اثبات مس سر بلایا، پھر یو تھا۔" اجلاس ص كياط يايا؟"

"اجلاس الجى شروع عى تيس موسكا-" يشينه في جواب دیا۔" تمہارے جاتے تی بساری جریں آئی شروع ہو گئی سیس ۔اس وقت ہم بھی کے ذہن منتشر ہو گئے ہیں۔ الي يس اجلاس كياخاك موتار" " تم فوراً جمع بلواليتيل"

"مناسب ليس مجاش نے! ابتم جو کھود كورى ہو، یہ تو کھ می تیں ہے۔ بڑے دردناک مناظر سامنے آ يك يل - ان جناز ون عن استود تش لؤكول اوراز كول تے بھی شرکت کی تھی۔ پولیس والوں نے ان کے ساتھ بہت

ور الما ب- " والش يولا-" ما الم تم على و كولو- اس على حرج

کوئی ٹین ہے۔" چیدنے کے تین کہا۔ ڈیبرانے اس پر ایک نظر والی اور شکے کے اس بال سے باہر تکل کی جہاں اجلاس

بكا فاصابرا قارال كايك ايك كوشكا جائزه لینے میں دو کھنے لگ کے۔اس کے بعد ڈیبرانے او پر کی مزل کارخ کیا جال نصف حصے میں بہت برا میرس تھا۔ بانی نصف صے کا جائزہ لینے میں ایک محظ اور لگا۔اس کے بعد ڈیبراال مصے کی جیت پر کئی اور جاروں طرف کا ایک چرنگا کروالی ای بال می پیلی جان اس کے خیال کے مطابق اجلاس المجى جاري عى ربتا جائية تعاليلن وبال صورت حال بالكل مختف مى اجلاس كے تمام شركا برے اسكرين كي في وي كي طرف موجد تع جس يرشمرك حالات كا المعول ويكعاحال تشركيا جار باتعا-

اكس جنازے جارجكمت الحقي تھے اور ان كى ترفین بھی جار مخلف قبرستانوں میں ہوئی تھی۔ ہر جنازے كے ماتھ مات مات، آخر آخر برار افراد تھے جو تدفین كے بعد غيے كى حالت شى مركارى الماك يرجملي ور موت ھے۔ دو پولیس اسٹیشنوں میں آگ نگائی جا چکی تھی۔ ایک كروه ى ايس كے مير كوارثر كى طرف بر حاتما جال اس وقت كوليال جل ربى مين \_ كوليال جلات والي اليس

"دومرے مقامات بر كوليال ميس جلاكي كئي -" والني في ديراكو بمايا-" وبال لاكن جارج ، واثر كين اور آنوكس كذريع لوكول ومنتظركيا كيا تعا-"

"ك ايس كا ميذكوارثرتوكونى مقدس مقام ب-" پھینے نے دانت می کر کہا۔"اے بھانے کے لیے تو وہ بمارى بى كريكة بل-"الكالجدز يرش بجابواساقا\_ سجى ئى وى چينلز پراس ويت شور ساميا ہوا تھا۔ خری کھاک اعداز میں دی جاری سی جسے قیامت بریا ہونے کی اطلاعات دی جارتی ہوں۔

مختف مقامات سے منتشر ہونے والے لوگ شمر میں مجیل کے تھے۔ تو ڑ پھوڑ کے ساتھ لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہو کیا تھا۔

"ا بے موقعوں بر شر پند عناصر اور جرائم پیشر افراد عى شال مو حاسة على " مادلى كا معد الدكلاني -レノンス

جاسوسى دانجست 53 مومبر 2016ء

کی برسات کر دی جائے گی۔ کی سوافراد ہلاک ہو کئے ويران وولول باتحول سيسرها ملا

يں۔ من ائى زند كياں داؤ پر ميس لكاسكتى۔ " كركيا قدم اللها يا جاسكا بي؟" والش بولا-

جوہنگا مے شہر میں بریا تھے، وہ اند میرا میلنے کے بعد برى مد تك فتم مو كئے۔ چند علاقے اليے تھے جہال چھوٹے چھوٹے گروہوں اور پولیس میں اب بھی چھڑ پیل מפניט שינו

ایک نی وی چینل سے پشمینہ کے لیے سوال آیا کہ ر ملى تكالنے كے سلسلے ميں انہوں نے كيا حتى فيصلہ كيا-

رضواند اخر نے جواب دیا کہ جو ہنگاے شروع ہو كے تھے،ان كى وجہ سے اجلاس الجى شروع بى تيس موسكا-جو لوگ ری پلکن فورم میں شامل ہوئے تھے، رضوانداخر انی میں سے ایک تھی۔اس نے ایم لی اے ک حيثيت سے ستعفاد يا تھا۔ ساست مي آئے سے پہلے اس نے جرنگرم میں ایم اے کیا تھا اس کیے چشینہ نے اے اپنی ریس سکریٹری مقرر کرلیا تھا۔اس نے بہت خوتی سے ب ذے داری تبول کر لی تھی۔ پشینہ نے اپنے موبائل کا دو تمیر مجی بند کردیا تفاجواس نے محافیوں کے لیے مخصوص کیا تھا۔ وہ اس بات سے پریشان موکئ می کہ چوتے یا نجویں منث كے بعد كوئى مدكوئى جيس اس سے رابط كرنا جا ، رہا تھا۔ اپنا موبائل ممير بندكرنے سے سلے اس نے ایک نی وي جيس ك وريع رضوانداخر كاموبائل فمرنشر كرواديا تماس لي اب چو تھے یا تج یں منٹ پروی تی وی چیٹلز کوجواب دے

مراحیال ہے کہ اب اجلاس شروع کیا جائے۔" صدراسد کیلائی نے پشیندے کہا۔

چسینہ نے فوری طور پر کوئی جواب میں دیا۔ وہ ٹی وی ے نشر ہونے والی مخبر سنے لی تھی کداکیس افراد کا سوتم کل ك بجائے يرسوں كيا جائے گا اور اس كے ساتھ ان لوگوں كا سوم بھی جوای دن ہلاک ہوئے تھے۔

خروں کے مطابق ی ایس کی فائرتگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چوہیں تھی لیکن غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق عاليس كالك بعك موچى كى-

ر می تونیس نکالی جاعتی۔" پشیند نے اجلاس سے يهليه بي فيصله كن انداز عن كها\_" الجي جولوگون كا جوش و خروش دیکھا ہے،اس سے اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ لوگ ی ایس کے اقدامات سے دہشت زدہ ہونے کے بجائے آگ بكولا مو يك ايسر يلى تكالى كئ توبهت كثير تعداد موكى لوكول کی اور حکومت کا جارها ندائد از بنا رما ہے کرد یل پر کو لیوں جاسوسى دانجست - 54 يومبر 2016ء

"اجلاس شروع كياجائ - مط كرت بي كداب كيا قدم الخانا جا بيدا بحى مير عدد بن من ايك بات آئى ب\_مغربي ذرالع ابلاغ سے صدر حیات کے خلاف لکھااور بولاتو جار ہا ہے لیکن کی بڑے فورم سے امیمی تک کوئی اعلان سام فيس آيا مي جامتي مول كداس سلسل من يواين اوكا ہنگای اجلاس طلب کروایا جائے۔ امریکا میں چھلوگوں سے مرے اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ ان کے ذریعے سے یو این او کی اہم شخصیات کو جمنجوڑ ا جا سکتا ہے۔ میں ان لوگوں ے ملنے کے لیے کل جلد از جلد ملنے والی کی فلائث سے امر یکا روانہ ہو جاؤں۔ ہو این او کے علادہ عالمی ہو کن رائش کمیشن کو بھی حرکت میں لانے کی کوشش کی جاستی ہے۔ ہارا البديد ہے كدايشائي مكول ميں مونے والے ایے واقعات کی طرف مغرب بہت ویرے توجہ و جا ہے یا مجراس وقت جب البيل يا قاعد وجنجوز انه جائے۔

والش اس سليل ش محد كمنا عي جامنا تما كرك في ب کی توجہ تی وی کی طرف مبذول کرائی جس سے شاہ صاحب كاودُ يو پيغام نشر كياجار باقعا-

پیٹ مالہ شاہ صاحب کہ رے تھے۔"مرے وطن میں بربریت کا جوطوفان اچا تک اور بڑی تیزی سے افعاے، اس برمراول خوال کے آنسورور باہے۔ مرے ليےاب نامكن بے كوكوں برطم وسم كے بما او فرخے رہيں اور ش بيال يُرامن ما حول شي سانس ليتار مول-شي آج ى ايك محفظ بعد يرواز كرت والى قلائث بروانه مور با موں۔ وہاں کے سے وس بج میری فلائث اے وطن میں لینڈ کرے گی۔ میں اینے ہم وطنوں کے ساتھ اس طلم و بربريت كانشاند بننے كے ليے تيار ہو چكا ہوں اور يعين ركھتا موں کہ تفرت ایزدی مظلوموں کے ساتھ ہے۔" شاہ صاحب كاپيام ال آيت يرحم موا-

"نصرُمِن الله و فتح قريم یے پیغام حتم ہوتے بی ری پلکن فورم کے اجلاس میں اصل ایجیڑے کے بجائے اس پر تفتگوشروع ہوگئ کہ شاہ صاحب کی پر الل سے وطن آ مدایک بہت بڑا طوفان

بساطِ سیاست پر جمے مہروں کی اکھاڑ پحھاڑ کا سنسنى خير كهيل مزيدو اقعات آئنده ماه پرهي

# Downloaded From Paksodetycom



#### سيريتاداض

لو بچھنے سے پہلے بھڑکتی ضرور ہے۔ اس کی شمع زندگی بھی ڈوبنے سے قریب تر تھی . . . مگروہ رخصت سے پہلے اپنے بیچھے رہ جانے والوں کے لیے جینے کا سامان کرنا چاہتا تھا . . . مغرب سے موصول شدہ ایک نئے اور انوکھے منصوبے کی چونکا دینے والی تفصیل . . .

## قانونی موشگافیوں میں ملوث ایک چالاک مجرم کے غیر قانونی حرب

شد بد بحوک میں کن سے اٹھنے والی مبک ناک سے کھڑائی تو فاکس نے کسما کر آکھیں کھولیں ،اندر کھے بحونا جارہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور کرون اٹھا کر دیکھا۔ ایلن کی پشت اس کی طرف تھی اور توجہ چو لھے پر رکھ فرائی بین پر مبک سے وہ اندازہ نگا چکا تھا کہ بوی کیا بناری ہوگی۔ انڈ ہے تو ہوئیں سکتے ،فرت تو کئی ون سے بناری ہوگی۔ انڈ ہے تو ہوئیں سکتے ،فرت تو کئی ون سے خالی براتھا۔ فاکس نے بیٹ براتھ کھیر تے ہوئے سوچا۔ فالی براتھا۔ فاکس نے بیٹ براتھ کھیر تے ہوئے سوچا۔ فالی براتھا۔ فاکس نے بیٹ براتھ کھیر تے ہوئے سوچا۔ فالی براتھا۔ فاکس نے بیٹ براتھ کھیر تے ہوئے سے سوچا۔

جاسوسى دائجسك ح 55 نومبر 2016ء

میں تیر بل کرنے کے لیے بھوتی جارای ہے۔ ویصے فاکس کو كدّ و پچه خاص پيند تهين تعاليكن چس شدت كى بجوك لگ ری می ایے میں کدو کینے کی مبک بھی اے پیزاے کم لذيذ محسول ميس مورى مى -

ایلن کی پشت بیڈروم کی طرف تھی۔ اس وقت وہ بونیفارم میں تھی۔ کرے لگتے مواشرے پیتول کاوستہ صاف تفرآر ہاتھا۔ فائس نے تکابیں تھما کرسائڈ عمل پر ر می محری کود یکھا۔ شام کے سات نے رہے تھے۔وہ جانا تھا كمايلن كونو بح ويونى برآر شيز بوليس استيشن بينجا موكا۔ ان دنول وه رات كى شفث يش كلى-

نيندكا خماراب بحى اس يرجها يا مواقعا الين كالحمانا ینانا بیشہ ے اس کے لیے ایک خوال جرت کا سب رہا قا كرأس كى الازمت عى اليي في كه تمريرريخ كا زياده وقت فيس ل يا تا تها\_ا كثر فاس كو موس ير بي اكتفاكرنا يرتا تھا۔اس نے اپنے باز و پر بھی سی چیلی بھری کہ بیس اب تک تينديش توليس كروه جاك حكا تفاريكن سے آئے والى ميك اس کی اشتها کومزید بر حاربی می۔

وہ باتھ روم جانے کے لیے اشنا ہی چاہتا تھا کہ فون کی تھنٹی نے اُٹھی۔ چار بار تھنٹی بھی کیکن باتھ بڑھا کرفون م افائے کی متال میں نہی۔وہ اب تک نیند کے خار میں

" قاكس الفوء" اللن في او في آواز س يكارا-"اتی دیرے منٹی نے رہی ہے، ذرانون س لو۔" "او کے ڈارلگ ...." فاکس نے جمائی لے کر

جواب دیا اور بیڑے از کرمرے مرے قدمول سے لوتك روم كى طرف ير حا-ال في اسكرين يرفون كرف والے كائمبرد كحصااورريسيورا شاليا-

" كيامسر فاكس بول رب بي " بيلوسنة عى فون كرف والے فا الكي ات موسة تعديق جاتا-

" بى بول رہاموں۔" قاس نے جواب دیا۔"كيا آے ج کینڈن ہیں۔"اس کے لیجے بیشن ظاہر ہو

" ہاں، میں بی ہوں اور تم سے فور ألمنا جا بتا ہوں۔" " آج رات - " فاكس كالبجيه واليدتها - است مجيليل آیا کہ کینڈن اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے اوروہ بھی اتن عجلت

" آج رات نہیں بلکہ انجی ،ای وقت ..... جتنا جلد ممكن ہو سكے " كينڈن ئے باب كھے بير وضاحت -56<u>></u> نومبر 2016ء جاسوسي ڈائجسٹ

يين كرووسوج من يؤكيا-اتاميدى كدآج وز بابركرنے كا سوال بى جيس تو بحر كمرے كوں فكے ليكن كيندن جس بالى سے ملنے يرامرادكرد با قاءاى س لکا تھا کہ ٹام کر پر میں گزرے گا۔"او کے ...." چد محول کے توقف کے بعد اس نے ملنے کی ہای بمرال-"سنواس وقت محرير مول رنو بي تك تمادك ياس پنجا ہوں۔"اس نے ول عی ول میں وقت کا حماب كتاب طے کیا۔" بیٹھیک رے گا؟" فاکس نے اس کی مرضی جانی

چاہی۔ '' دیکھوبھولنامت، آجانا۔'' کینڈن نے التجا ئیے لیجے

"فرور، سوانو بج تك تمهار عياس مول كا-"ب كتے ہوئے اس نے ريسور كريدل ير كوديا۔

كيندن كى بات من كروه يريشان بركما تعارات مجه نبيس آرباتها كمة خرايها كما مواجوطويل عرص إحدكينذن نے اسے یاد کیا اور بنا رک حال احوال کے فوری کھنے پر امراد كرنے لكا۔اے لكا كمضروركونى خاص بات موكى ورند ووال طرح ملنے پرزور نددیتا لیکن کیا بات ہوسکتی ہے۔ كيندن تهايت سخيده وهل تفايضرور كوفي يريشان كن بات ہوگی درنہ وہ اتی عجلت کا اظہار نہ کرتا۔

اس دوران ش ایک بار پھر کن ہے چس میں ک آواز آئی۔وہ کینڈن کا خیال سرے جھٹک کر چین کی طرف برها۔ ایک بار پر اس کی بھوک حک اس می ایکن اند بي و ورفراني عن ش وال ري مي -اس نے ريك ير تظرو الى " اوه توتم فريداري كرة عي ورنديس توسوج ريا تھا کہ کد و کے لیے بیاز بھوتی جارتی ہے۔"

" تمہاری طرح بے وقت میں سوتی ، و و محی محور ب ع كر" الى في فرائي بين من في طات موع كما-"ویے تم کیس جانے والے ہو؟" اس نے گردن محما کر

سوالیہ نگا ہول سے اسے دیکھا۔ دوجمہیں کیے بتا؟"

" تمارے خیال میں فون پر ہاتوں کی آواز مجھ تک

ميس آري مي كيا-" " ہاں ....ایک پرانا تعلق ہے، بس ای کی خاطر تھوڑی دیرے لیے باہرجانا ہوگا۔" فاکس نے کول مول

'' کون ہے۔' ایلن نے سوال کیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

لبِ بام بدل کی تی سرد ہوا کے جھڑ چل رہے تھے۔زرداسٹریٹ لائٹس کی روشن میں سنسان سڑک پر برئی بارش اور طوقائی ہوا سے اُڑتے میل کے خزال رسیدہ پنوں کا نظارہ ہی کچھ اور تنا

وہ کچھ دیر تک اندر پیٹھ کر بارش بھی ہونے کا انظار کرتا رہالیکن جب دس پندرہ منٹ تک بارش کی شدت میں کی ندآئی تو اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی نو نج کردس منٹ ہونے والے تھے۔ اسے دیر ہورتی تھی اور کینڈن وقت کا بہت یا بند تھا۔

اس نے سامنے نظر ڈالی۔ وہ سرخ اینٹوں سے بتا ایک جھوٹا اور سادہ سا تھر تھاجو باہر سے کی طور بھی ایک سابق نج کا تھر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ویسے اگریہ سادگی تصور ہے تو اس میں قصور خود کینڈن کا اپنا تھا۔ ہریم کورٹ کا نچ ہونے کے باوچودوہ خود کو کسی عام شہری سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی اسے رویے سے اسے 'اہم شخصیت' یاور کرانے کی کوشش کرتا تو وہ ناراض ہوجا تا تھا۔

اچا تک بارش کی تیز ہو چھاڑ ونڈ شیلڈ سے فکرائی تو دوردارا واڑ سے فاکس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔
اس نے چھڑی یا برساتی کی حاش ش گاڑی کے اندر نظری دوڑا کی ،سیٹ کے بیچے جھا لگا مگر پچھنہ ملا۔اس نظری دوڑا کی ،سیٹ کے بیچے جھا لگا مگر پچھنہ ملا۔اس نظری دوڑا کی ،سیٹ کے بیچے جھا لگا مگر پچھنہ ملا۔اس انظار میں مزید وقت ضا گئر کی دروازہ کھولا اور کینڈن انظار میں مزید وقت ضا گئر کا دروازہ کھولا اور کینڈن فیصلہ کیا۔اس نے جھٹے سے کارکا دروازہ کھولا اور کینڈن بیورچ کی طرف میا گا۔ داخلی کیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ سیرھا بورچ کی طرف میا گا۔ داخلی کیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ سیرھا بورچ کی طرف میا۔اگر چھاڑی سے پورچ کی کھرف میا وجود تیز بورچ کی کھرف میا تھر اگر اس نے بیس چاہیں قدم سے زیادہ کا خاصا میگو چھی تھی۔ اس نے بارش کی یو چھاڑ اسے اچھا خاصا میگو چھی تھی۔ اس نے بارش کی یو چھاڑ اسے اور جو کی طرف بڑھا اور ڈور تیل بورچ میں کھڑے ہوکر سرکو جو کا اور پھر جینز سے ہاتھ درگر یا تھا درڈور تیل بورچ میں کھڑے ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور ڈور تیل بورٹ میں کو چھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور ڈور تیل برانگی رکھودی۔

اگرچہ موسم سرما پوری شدت سے شروع نہیں ہوا اگرچہ موسم سرما پوری شدت سے شروع نہیں ہوا المسکنے سے اس پر کیکی طاری تھی۔ اس دفت پورچ کی جیست نے کھڑا وہ بارش سے بالکل محفوظ تعالیکن بھیکی جیسٹ اور طوفانی ہوا کے جمو کے اسے قدموں پر کھڑانہیں دستے دسے دیے ستھے۔ اس نے جلدی سے دوسری بار

''ایک پرانا دوست ہے'' فائس نے مول مول جواب دیا۔اس ونت وہ ایلن کے سوالوں کی ہوچھاڑ ہے پخاچاہ رہاتھا۔ دین سند ہو''

"كب جانا ٢٠

"يس التمارك جات بى كل جادك كا-" قاس

" شیک ہے، ہاتھ مند دھولو، ڈنر تیار ہے۔" ایلن نے آ لمیٹ فرائی بین سے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔اس کے کندھے سے لگتے وائرلیس پر مستقل پولیس کنٹرول روم سے نشر ہونے والے پیغامات جل رہے تھے مگراسے پروا نہیں تھی۔اس کی ڈیوٹی شروع ہونے میں امھی ڈیڑھ کھنٹا باتی تھا۔

ڈنر کے فور آبعد ایلن ڈیوٹی پر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی فاکس بھی کینڈن سے ملنے کے لیے تعریف کال کیا۔

کینڈن اور فاکس کی برس پہلے آخری ہار ملے تھے۔
اس کے بعد سے دونوں کے درمیان کوئی خاص رابط نہیں رہا
تھا۔ اُس وقت کینڈن بروس پر می گورٹ میں جج کی
حیثیت سے بیٹھتا تھا۔وہ وقت فاکس کی زندگی کا بھی اہم دور
تھا۔ اُسی زمانے سے دونوں کے درمیان بااعلی دشاسائی کا
رشتہ قائم ہوا تھا۔ برسوں تک ایک دوسر سے کے ساتھ نے
عرکے فرق کے باوجود دونوں کے درمیان دوئی قائم کردی
تھرکے فرق کے باوجود دونوں کے درمیان دوئی قائم کردی
تھرکے فرق کے باوجود دونوں کے درمیان دوئی قائم کردی
تھرکے فرق کے باوجود دونوں کے درمیان دوئی قائم کردی
تھرکے فرق کے باوجود اُس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی رفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی رفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی رفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی رفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی رفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی دفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی دفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی دفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی دفاقت کے باوجود ایس نے کورکینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی دفاقت کے باوجود ایس نے کورکینڈن سے
تھا۔ طویل عرصے کی دفاقت کے باوجود ایس نے کینڈن سے کینڈن سے کینڈن سے کینڈن سے کینڈن سے کینڈن سے کورکینڈن سے کینڈن سے کانٹر ام اور اعتماد کی نظر سے دیکھتا تھا۔

اگرچہ وہ طویل عرصے ہے تیں ملے ہے اس کے باوجود کینڈن کو پیشن تھا گزرے ماہ وسال کی لا تعلقی ان کے پرانے درشیق کے ورمیان حاکل نیس ہوئی ہوگی ہمی تو اُس نے اس طرح ہے تعلقی سے اُسے یاد کیا تھا۔ اس کا خیال بالکل درست تھا۔

دہ سارا دن محر پر ہی رہا تھا۔ رات ہوتے پر جب فاکس یا ہر لکلا تب ہی اے موسم کی شدت کا ذرا ہی اعدازہ ماکٹر رہتا مہ است موسم کی شدت کا ذرا ہی اعدازہ مائٹ استھا۔ موسم ابرآ لود ضرور تھا گئے ایس آنو بارش ہی تھا۔ اسے لیٹین نہ تھا کہ اگر بادل چھائے ہیں تو بارش ہی ضرور ہوگی۔ ابھی وہ چید میل دور ہی کیا ہوگا کہ بوعدا با عدی شروع ہوگی۔ جب فاکس نے کینڈن کے مرکز سے ساجتے مائٹ کی مواجعے ساجھے کینڈن کے مرکز سے ساجھے کا ڈی روکی تو اس وقت تک بوعدا با عدی طوفانی بارش جس

جاسوسى دائجست 57 نومبر 2016ء

ے ایک طائزانہ نظر میں نے ایک طائزانہ نظر کر اس نے ایک طائزانہ نظر کرے پرڈالی اور محراکراً س کی طرف و یکھا۔"اب جان ش جان آنى --"

ای دوران میں ایک عورت کرے میں وافل ہو گی۔ وہ سنبرے بالوں ، بینوی چبرے اور لیے قد کی توجوان عورت می اس کے ہاتھ میں ٹرے می -اس نے ایک میز قريب كي-"بيدها آب كاوْز-"وه كيندن عاظب كي-يليث ركه كروه واليل جلي كي-

" یقینا بہزی ہوگی۔" فاکس نے اُس پر اچٹتی نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ صاف ظاہرتھا کہ صحت کے پیش نظر کیٹن کو ہاکس میڈ سے زیادہ ترس کی ضرورت برائی

زى نے باہر نکلتے ہوئے كرے كاسلا كر تك وروازه بندكرد يا تما-ابوه دونول تما تقي

چند محول تک کینڈن بندوروازے کو بڑے تورے و کھارہا۔اس کے دیکھنے کا اعداز ایسا تھا جیسے اعدازہ لگانے ی کوشش کرر با ہوکہ باہر میندوروازے سے لگ کر کھڑا کوئی مخص ان کی مفتلو نے کی تو کوشش میں کرریا۔ قائس کوائس کا ساتداز پریشان کرکیا۔وہ بحد کیا کہ کوئی ایک بات ضرور ب جوده النع مركا عربي خودكوفير محفوظ مجدر اب-

چند محوں کے بعد کیٹرن کی توجہ بند دروازے سے جی،اس نے میزیر رکھا ریموٹ اٹھا یااور ٹی وی کی آوازاد کی کردی۔ اس وقت باسکت بال کا می جل رہا تھا اور شاتقین کے فرجوش نعرے اسٹیڈیم میں کونے رہے

فاکس بہتو جات تھا کہ کینڈن کو کھیلوں ہے بھی دلچیل مہیں رہی تھی۔وہ بچھ کیا کہاہے شک ہے کہ کوئی ان کی گفتگو س سكا ہے۔ وہ ول على دل على بريشان مور باتھا كدافرايا كيا بجوده ال حد تك احتياط برت ربا ب- " تجريت تو ہے۔"فاکس نے اس کے چرے پرنظرڈالی۔

ورصص " .... ياغة عياس في موتول يراقل رکه کر چپ رہے کا اٹنارہ کیا اور اس کی طرف مسکتے ہوئے سرکوشی کی۔ "تم نے انجی انجی جس عورت کو دیکھا تھا، اے محص كرنے كے ليے يهال بيجا كيا ہے۔ اگروہ ايخ مقصد میں کامیاب رہی تو وہ میری قاتل ہوسکتی ہے۔"

" كا ....." قاكس نے حرت سے كبا۔ اسے بيرن كر المنظ لكا تعا- لا شعوري طورير اس كى او في آواز موكئ سى-

" آرہا ہوں۔" اندر سے ایک کیکیاتی عرداند آوا نے اے تیل دی۔ اس کے ساتھ بی لکڑی کے فرش پر دبر کے ٹائروں کے رکڑ کھانے کی آواز سٹائی دی۔ قائس سجھا که کینڈن شاید وہل چیئر پر ہے۔ لحہ بھر بعد دروازہ کھلا۔ براؤن یاجامہ اور یاتھ گاؤن میں ملبوس کینڈن اس کے سامنے معزا تھا۔ اس نے سے کھے آکسین سلنڈر کا دینڈل مام رکھا تھا۔ بلاسک کی ایک کی سلنڈر سے لکل کراس کی ناك يس جاربي كي\_

"اوه ....." بيد يمح عى فاكس كمند الكارات قطعی انداز ونیس تیا کہ چھلے چد برسوں بن اس کی صحت اس مدتک کرچی ہوگی۔اے کینڈن کواس حالت میں دیکھ كربهت وكه ببنجاتها

"اندر آجا کسن " کینڈن نے ایک طرف ہوتے

وہ جلدی سے آ کے بڑھا۔ اندر کا ماحول خاصا کرم تھا۔ اس نے جیکٹ اتار کر جماڑی اور کھوٹی پر اٹھا دیا۔ " اوش نے لو بحر میں مجھے نبلا دیا ہے۔" وہ مطراتے

"معذرت جابتا مول، حميل ميرى وجدے ب وت کی برزحت اشانا پڑی۔ " کینڈن نے فرش کی طرف و محت ہوئے کہا جس پر قائس کی تم جیک سے یائی کی تھی لی ہوئدیں فیک رہی میں۔"اچھا خاصا بیک کے ہوتم۔" اس كالبجيدوستانه تقا-

" ورائير موكا تمبارے ياس؟" فاكس في يو جما-" فكرنه كرو، كمراكرى ب-جب تك تم جاؤ كے، بير خشك موچى موكى-"

فاكس بنس ويا\_" توچلوآ كے ..... "اس في حوش ولى

ے کہا۔ '' آؤ.....'' یہ کہتے ہوئے کیٹرن سلنڈر تھیٹے ہوئے '' تو بحد قدم مزما آ کے بوھا۔ فاکس نے بھی اس کے بیچے بیچے قدم برھا

ليوتك روم اكرجه برانبيل ليكن ساده ادر يروقار ضرور تفا\_ ایک طرف کتابوں کا شیف تھا۔ سامنے تی وی جل رہا تھا۔ ورمیان میں آ مضامے دوکرسیاں رکھی تھیں۔ان کے ع ایک چونی میر می ،جس پر چند کتابیں دھری میں۔ساتھ ى آتش دان مى الاؤروش تفا- كر م كى خوش كوارحدت میں قائس نے اطمینان بھری کری سائس لی۔ اتم بھی کیفو ....! کینڈن نے سامنے والی کری پر

جاسوسى دائجست - 58 مومبر 2016ء

لبِ باص کی منول سے جاری تعااور بین کی کری ہے باہری نمایی فضائیں کرتی برف اور زئین پر جی اس کی مونی پرت صاف نظر آری تھی۔ وہ اپنے شوہر کوجانے سے روکنا چاہ رہی تھی لیکن وہ کچھ کہنے کے بجائے صرف مسکرار ہا تھا۔ بار بار اصرار کے باوجود جب اس نے چھٹی کرنے کی ہامی نہ بھری تو ماں بگڑئی۔ جس پر باپ نے بڑے بیار سے جواب دیا تو ماں بگڑئی۔ جس پر باپ نے بڑے بیار سے جواب دیا تھا: '' ویکھوسیلینا ۔۔۔۔۔ اگر جس نہ گیا تو وہ بے چارے لاکے کیا کھا کی گے؟ آخر وہ بھی کی ماں کے بیچے ہیں، بالکل ہمارے فاکس کی طرح۔''

فاکس کوآج مجی یاد ہے کہ یہ جملہ کہتے ہوئے باپ نے اپنے باتھ سے اس کے منہ پی نوالہ دیا تھا۔اسے یہ بھی اچھی طرح یادتھا کہ اس کے باپ نے اصلاحی جیل میں سزا کاشنے والے اُن مجرموں کو عام لوگوں کے برعس بھی قیدی، جرائم پیشہ یا اس طرح کے دوسرے تحقیر آمیز القابات سے یادیس کیا، وہ جمیشہ انہیں الاکے کہا کرتا تھا۔

قانونی طور پر طازمت کے لیے مقررہ حد کو کی جائے کے بعد اے دیٹائر ہونا پڑا۔ چار دہائیوں کے بعد پہلی بار اس کے معمولات زعر کی شہافرق آیا تھا۔ طازمت سے فرافت کے ایک ہفتے بعد اے پیٹ میں اینتھن محسوس ہوئی۔ پہلے تو اُس نے اے ظلاخوراک اور کام کان کے معمولات میں فرق کا بیجہ قرار دیا۔ جب کی روز تک یہ اینتھن فتم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی کی تو اُس نے تکلیف کا ذے داروائرس کو تفہرایا۔ جب تکلیف اس حد تک بڑھی کر کھانا چیا دو ہمر ہونے لگاتو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔

ڈاکٹر نے ابتدائی طور پرمرض کو بطور السر تشخیص کیا گئن چند روز بعد جب میڈیکل نیسٹ کی تنصیلی رپورٹ سائے آئی ، تب پتا چلا کہ مرض کانی خطرنا کے مورت اختیار کرچکا ہے۔ اب اے انفاق کہیں کہ جس برس فاکس کو بروکس برس فاکس کی بروکس برس کا کوٹ میں آج کے چش کار کی ملازمت بلی تھی ، بروکس برس اس کا باپ بھی مرض الموت میں جلا ہو گیا۔ نی مازمت کے ساتھ ساتھ بیار باپ کاعلاج اور اُس سے ملازمت کے ساتھ ساتھ بیار باپ کاعلاج اور اُس سے بڑے سائل سے نمٹنا بھی اب فاکس کی ذیے دار یوں میں بڑال تھا۔

قائس، ذھے داریاں نبھانے میں بالکل اپنے باپ برگیا تھا۔ وقت سے پہلے دفتر پہنچتا اور جب تک دفتری کام محمل نہ کرلیتا ، بھی اپنی سیٹ سے نہ اٹھتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ شکہ ید بخارتھا لیکن اس کے یاوجودا پنے فرائفس ادا کرتا رہا۔ اس کا پوراون نبایت معروف کر رہا تھا۔ اے بھی جی آرہا تھا کہ کوئی اس بھے تی ف وزار اور لوریہ لوموت سے قریب تر ہوئے بوڑھے کی جان کے اس قدر در پے ہوسکتا ہے کہ موت کے فرشتے پر اٹھار کرنے کے بجائے اُس نے خود ریکام سرانجام دینے کا فیصلہ کرلیا ہو۔ ''ججے بچے بین آرہا، کیا کہ درہے ہو؟''

" آہتہ بولو ..... " کیٹٹن کے چرے پر پریٹائی کے آٹار تھے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا ،وہ برستور بشرتھا۔

"سوری ....." فاکس نے آہتی ہے کہااور سرتھماکر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہو، تب بھی ٹی وی کی اتنی تیز آواز میں ان کی بات نہیں من سکتا تھا۔" فکر کی کوئی بات نہیں۔" اس نے سرگوشی میں کہا۔

''او کے ۔۔۔۔'' یہ کہتے ہوئے کینڈن ڈراسا پیچے کھرکا اور کری کی پشت سے سرٹکا کر گہری سانس لی۔ فاکس سوچ رہا تھا کہا اس نے جو پیجے سنا، کیاوہ درست ہے۔اسے کینڈن سے کی تسم کی فیر جیدگی کی توقع ہرگز نہ تھی۔وہ سوچ رہا تھا کہالیا کیا ہوا ہے کہا لیک بیار اور ریٹا کڑڈ جج کو اپنی زندگی اتی فیر محفوظ محسوق ہور ہی ہے۔اس کا جواب مرف کینڈن ہی جانیا تھا گراس وقت وہ دولوں ہی خاموش تھے۔ کمرے میں مرف فی وی پر باسکٹ بال بھی کے شائعین کی فرشور آ واز گر جی تھی۔

فاکس کو ایک بار پھر ماضی یاد آگیا۔ اس کا باپ
بارٹ آئی لینڈ میں بھوں کی اصلاقی جل کا باور بھی تھا۔ وہ ہر
دوزی سویرے اپنے کا بچ کے جن سائے سے گزرنے
والے، ہم شکنہ رائے پر چوٹ چوٹ قدم اشاتا ہوا
سامل تک پہنچا، جہاں سے ایک شق اسے لے کرجیل تک
پہنچی تھی۔ بارٹ آئی لینڈ کئی چوٹ چیوٹ جیوٹ جروں کا
بھور تھا، انہی میں سے ایک پر بچوں کی اصلاقی جیل قائم
محور تھا، انہی میں سے ایک پر بچوں کی اصلاقی جیل قائم
مردی یا بھرد مبر، جنوری کی طوفائی برف باری ..... اُس کے
معول میں بھی کوئی فرق نہیں آتا تھا۔
معول میں بھی کوئی فرق نہیں آتا تھا۔

جہاں تک فاکس کے بین کی یادوں کا تعلق ہے تو اسے یادئیں پڑتا کہ اس کے باپ نے بھی اپنے کام سے کوئی چھٹی کی ہو۔اسے یادتھا کہ ایک بارموسم شدید مردتھا۔ نہ جانے کس طرح من سویرے اس کی آ تکو کھل گئی۔ ماں بھن بیں تھی۔اسے بھوک محسوس ہوئی اور وہ بھی باپ کے ساتھ ناشنا کرنے کے لیے بھن ٹیں بھی کیا۔ برف کا طوقان

جاسوسى دائجسك - 59 نومبر 2016ء

معذرت كرنا جابتاليكن است بحدثيل آميا تفاكدس طرح این کلوغلاصی کرائے۔

" جیں اب اس معالمے پر کھل کر بات کرنے ک ضرورت ہے۔" یہ کہتے ہوئے کینڈن میز کی دومری طرف رفى كرى يربيفاكيا-

" من بارے میں ..... " قاس نے کیاتے ہوئے يو چهاروه محلے در ہے كا مچونا ساملازم تحار وه سخت خوفز ده تھا۔ سوچ رہا تھا کہ جو معلی اس سے ہوئی، أے جواز بناكر مازمت سے برطرف می کیا جاسکا ہے۔اس کا ول تیزی ے دھڑک رہاتھا۔اے بالک بھی اندازہ جیں تھا کہاب کیا ہوتے والا ہے۔ وہ متر کھولے کینڈن کی طرف و کمے جارہا

"جو بدرة كرت بارب يو، في واليل بات ساروں کواس کی خرہے۔" کینڈن نے غیرجذبانی کیج میں كبناشروع كيا-" بمليسب ي ساني مى مراب ايخ كانول ہے سب کھین اور آ تھول سے و کھ چکا ہول- اب مجھے تمہارے خلاف مرید کمی گواہ یا ثبوت کی ضرورت کیل

فاكس خاموش تحاراس كا دل تيزى سے دهوك ريا

كيترن كحدد يرخاموش ربا اور پراس كو كورت موے کہنے لگا۔ معمولی معمولی میں۔ بہتمباری ملازمت ہے کوئی فدا قریش ہمیارا کام بیش ہے کرکری میز پر بینے کرفون تھماؤ۔ جی ڈاکٹرے بات کردادر بھی کی اورے عظم دیے محرو کد کیا کرنا ہے، ایمالیس کرنا، ویما كرنا ہے۔" اتا كيدكر الى ف اردكرد بيمعرف تكايل واليس اور پر قاكس كى طرف رخ كيا-" تم اين باب كى عاری سے پریشان مو۔ یہ اچی بات ہے مر یہ تہارا دفتر ے۔ یہاں تہاری کھ ذیے داریاں بین، الیس اورا کرو اورائ وقت پر مرك ليه كل جاؤراس كے بعد جودل عاے کرتے مجرو مریمال میں۔"اس نے یہ کر کھ توقف كيا\_" ليكن كهال جناب ..... تمهاري ذق داري تو مرف ایک ہے۔ تواہ یہال سے لینا اور دن بحر مرکاری وسأئل استعال كرت موت اين يمار باي و كمد بعال اور علاج کے لیے اوحر أدحر قون كرتے رہا۔" اس كالبح كاث داراورطنزيةا

فاس كوده سه بهرآج تك المجى طرح يادتى -كينثان نے اے زندگی کاسیق سمادیا تھا۔ وہ اس کی ڈانٹ پیٹکار

مدأن دنول کی مات ہے جب مومائل فون کا تصور تک نه تعاروفتري كام تمثاكر وهطويل وعريض عدالتي عمارت يس كى ايے خالى كرے كو دھوند تا جال سے شكوئى كررتا ہو اور وہاں فون مجی موجود ہو۔ اکثر اے کسی کلرک کا خالی كرال جاتا تھا۔اس كے بعدوہ فون يرذاتي مسائل كاحل ومونذ ناشروع كردينا تفا-

پہلے پہل تو سائل کی فہرست میں ڈاکٹر، قارماسسف اور علاج ومعالج ك اخراجات كحوال ہے سہولیات فراہم کرنے والی بیر کمپنیاں شامل ہوتی تھیں لیکن جوں جوں باپ کی بیای برحق کی ،اس فہرست ش بھی تبدیلی آئی گئے۔فہرست شل زس، عاروں کی و کھ بعال کے قلاحی رضا کاروں اور ای طرح کے اور لوگوں کے نام و ية ادرفون تمبرول كالضافية وتاجلا كيا-

ایک دن فاکس دفتری کام تمثا کرکسی کلرک کے خالی كرے كى حلاق ميں فكلا تمراہے ايسا كوئى كمراندل ك جہاں کی فون بھی موجود ہو۔ آخر کاروہ جوں کے چیبر کی طرف علا كميا\_ا \_ عدالت تمبرتين مين مقد م كى ساعت موتى نظر آئى۔ وہ الدر داخل موا۔ وكيل بحث على الح ہوئے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چیمبر کی طرف براهنا جلا کیا۔ چیبرش واقل ہوکراس نے جارول طرف و يکھاءوہاں کوئی نہ تھا۔اس نے جج کی کری سیجی اورفون اٹھا كرميدٌ يكل انسرومنت سلارٌ كالمبرطان لكا- اس مجھ سامان درکارتھا۔ کائی بحث ومباحث کے بعد آخر کارجب تمت طے ہوئی تو اس نے ریسیور کریڈل پر چخا اور سرمیز پر تكاكرا تكصيل موتدليس-" وماغ يكاكرر كدديا كميخت في-" "بالكل فعك كما-"

بیے سنتے می اس نے سرافھایا اور پھراس کا مد تھلے کا كلاره كيا\_سامنے بچ كينڈن كھڑا تھا۔وہ بچ كوسامنے ديكھ كر كريز الميا-اس كى مجديش تين آريا تها كدوه يهال ايتي موجود کی کا کیا جواز چیل کرے۔

"ميرے خيال ميں يى جہارى اصل توكرى ب، دن بعر توتم بس سر كاركو برداشت كرتے ہو۔ " كينڈن ئے اے محورتے ہوئے طنزیہ لیج میں کہا۔ "میں کھے سمجھانہیں ....." یہ کہتے ہوئے فاکس نے

كرى سے اشخى كوشش كا۔

"لمنامت، ويل يشي رموء" اے افتا و كھ كر كيندن نے ياث دارآ واز ش حم ديا۔وه وحم سے دوباره كرى ير بينه كيا-ال كامته بونفول كي طرح كلا بوا تفا- وه

جاسوسى دائجسك ح 60 يومبر 2016ء

کرے بیں خاموثی طاری تھا۔ آخر فاکس نے ہی خاموثی کوتو ڑا۔'' میں اب تک آپ کی بات بجو نہیں پایا، زیادہ بہتر ہوگا کہ کھل کر وضاحت کریں کہ آخر میں عورت کیوں ایسا کرنے والی ہے اور آپ کس بنیاد پر یہسوچ رہے ہوکہ وہ آج رات ہی ایسا کرے گی۔''

کینڈن نے کوئی جواب شددیا۔ایک اور کہاب اٹھایا
اور آہتہ آہتہ کھانے لگا۔اس کے چیرے سے لگ رہا تھا
کہ چیے دہ کچھ سوچ رہا ہو۔اسے جو کہنا تھا، اُس کے تانے
بانے بُن رہا ہو۔ پچھ دیر بعد اس نے نیکن سے ہونیہ
صاف کے۔ ریموٹ اٹھایا اور ٹی دی کی آ واز مزید او پی
کردی۔''اپنی کری میرے میرے قریب لے آؤ۔''اس
نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے،اس کی طرف و کھ کر کہا۔
نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے،اس کی طرف و کھ کر کہا۔
فاکس اٹھا اور کری تھیدٹ کراس کے قریب ہوگیا۔
''میں جہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ یہ معمولی بات
ہرکز جیس۔ جب تک پوری بات بتا تا ہوں۔ یہ معمولی بات
ہرکز جیس۔ جب تک پوری بات توجہ سے تین سنو کے تب
ہرکز جیس۔ جب تک پوری بات توجہ سے تین سنو کے تب
سائیں کیں اور اپنا چرہ فاکس کے قریب کرکے بولنا شروع
سائیں کیں اور اپنا چرہ فاکس کے قریب کرکے بولنا شروع
مائی تو جہ کینڈن کی با تو ان کی اور کی ہوری کوشش تھی کہوہ
ماری توجہ کینڈن کی با تو ان پرمرکو ذر کھے۔

کینڈن کائی و برتک ہوں بااور جب وہ خاموش ہوا تو فاکس نے ممری سائس لے کر کردن سیدھی کی۔ 'نی تو بہت فراسودا تھا۔''اس کالجیافسردہ تھا۔

''جواکھیلااور سب کی گئواویا۔'' کینڈن نے تاسف بھرے کیچ میں جواب دیا۔

"جومونا تفاء موجكا\_اب كياكرنا موكا

المنا بلکر فراد یول کوفانوں کی بائٹ کرائیں جمائے کا درک دے رہا تھا۔ فاکس جانتا تھا کہ کینڈن چاہے تو کھڑے کھڑے اسے نوکری سے تکال دیتا گراس نے ایسا نہ کیا۔ فاکس کواک کا بیسبق اور برطرف نہ کرنے کا احسان آج تک یادتھا۔ اس واقعے کے بعد سے دونوں میں اعتاد کا باہمی رشتہ بمیشہ کے لیے قائم ہوگیا۔ باہمی رشتہ بمیشہ کے لیے قائم ہوگیا۔ اس کہاں کھو گئے؟" کینڈن کی لرزتی آواز سائی

دی۔ "کیا ہوا۔" قائس چوتکا۔وہ ماضی کےدر پچوں سے لکل آیا تھا۔

لکل آیا تھا۔ ''میر مورت مجھے قبل کرنے والی ہے۔'' اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے راز واری سے مجا۔

" بیسب کچھ کہنے ہے آپ کا مطلب کیا ہے۔" قائم نے کینڈن کو مخاطب کیا۔اے بچھ نیس آرہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آخردہ ایساسوچ رہاہے۔ ""کیا مطلب ....." کینڈن نے خطکی سے کہا۔ آخر

''کیا مطلب ……'' کینڈن نے طلی سے کہا۔ آ قر اس افظ کے گئی معنی ہو کتے ہیں کہ مہیں جو نہیں آیا۔' یہ کہہ کراس نے بین چار گہری سائٹیں لیں اور چرسراس کی طرف کرتے ہوئے سرگوشی گی۔'' یہ قورت آج رات مجھے آل کرنے جاری ہے۔ وہ اپنے منصوبے بیس کا میاب رہی تو شاید بیس کل کا سورج اپنی آجھوں سے نہیں و کچہ پاؤں گا۔'' اپنی ہی موت کا خدشہ ظاہر کرنے کے باوجوداس کے لیج بیس خوف کا نام ونشان تک نہ تھا۔

قائم نے میز پررکی استیک کی پلیٹ اشائی اورائ میں سے پچھ کھایا اور چند کھوں ابعد پلیٹ کینڈن کی طرف بڑھائی۔''اگرتم سوچ رہے ہوکہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا ہے تو ایسا پچھ نہیں۔ بیصرف وہم ہوسکتا ہے اور پچھ نہیں۔'' یہ کہدکرو واس کے تاثرات بھانچنے کی کوشش کرنے لگا۔۔

" تم غلا سمجھے۔"اس کی بات س کر کینڈن مسکرایا اور آسیجن کی تلی شیک کرنے لگا۔

فاکس پریشان تھا کہ اگر وہ کھانے میں زہر نہیں ملائلی تو پھراسے فک کیوں ہے کہ وہ مورت اسے آل کرنے والی ہے۔ سوال اب بھی وہیں کھڑا تھا کہ آخروہ ایسا کیوں کرے گی ج

کینڈن نے مجری سائس لی اور اسٹیکس کی بلیث ایک طرف مسکالی۔ آلو کا ایک کباب کے کر کھانا شروع

جاسوسى دائجست - 61 - نومبر 2016ء

" توتم مره جاہد اوا" قاس نے ہے تکا۔

"أكركبول بال توبي غلط نه بوگا-" بيه كبه كركينڈن كى سوچ میں ڈوب کیا۔ چھد پر بعدائ نے سراتھا یا اور فاکس کی طرف و یکھا۔'' لمازمت کے بعد مجھے کافی مسائل کا سامنار باليكن على في بريات بخو في نبعاني مراب ..... "ب كهدكروه كى كمرى سوج عن دوب كيااور كهدد ير بعدافسوس بحرے کیج میں کہنے لگا۔"میں بہت جیا ہوں، اتنازیادہ كەمىرى قىملى ،مىرے بم عمر دوست ، رشتے دار ..... بركونى ا گلے سفر پر جاچکا، کوئی باتی ندرہا میرے لیے۔ " یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرائی۔

فاس نے ہاتھ آئے بڑھا کراس کے کدھے پر

کے دیر دونوں ہو کی میٹے رہے۔ آخر کینڈن نے زبان تحولي- "ميري حالت تو ديمسو، چل پرجيس سكتا \_ايخ وزن سے زیادہ کا سلنڈر بڑی معیبت سے تعمیث یا تا ہوں۔ بستر پر چ سے اتر نے کی بھی ہمت ہیں ہے۔ رات رات بحر يونكي بيضار بهنا بول-آ كه هلى ية ووراسا يحدكها لی لیتا ہوں۔ ذرا سائی وی دیکولیا، اس کے بعد پھر نیند کی آ غوش میں چلا جاتا ہوں۔" یہ کبد کراس نے فاکس کے چرے کوفورے و کھا۔ اور سے میری زعر کی اور سے ہے پوری بات۔ امید ہے اب مہیں کی قسم کی وضاحت کی ضرورت پین میں آئے گی۔' یہ کد کروہ کری کی پشت ہے مرتكا كرحمرى ماسيس لين الأ \_ لكنا تعاكده وول بول كر تعك

چکا ہے۔ ''کب تک، ڈاکٹر کھ کہتے ہیں؟'' فاکس نے اوا ک

" بال ..... " كيندن نے كہنا شروع كيا-" وو كيد رے ہیں ایک سال لیکن جومیری تکلف ہے، اس علی ایک سال كاث ليما كي خوشكوار شهوكا

" مايوس نه مول ، ايك سال شل جي چيونه چي موسكتا ہے۔ ' فاکس جانا تفاکہ دہ تھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی اس نے اُسے کی دی۔

یان کرکینڈن مسکرادیا۔' جمہیں مجزوں پریقین ہے اوريس حقيقت پندمول-"اس كالبيطنزية تعا-ايك بار مر اس پرادای کا دورہ پڑگیا۔ "میں نے جو کھ کیا، اس پر ذرا جی چیانی جیس میری بی بے روزگار می اے توکری ے تکال دیا گیا تھا، اس کے یاس علاج کے لیے میں جاسوسي دا تجست ح 62 يومبر 2016ء

ش نے جو بھاکیا، مجھے وہی کرنا جائے تراکیکن وقت آ کے بڑھ چکا ہے۔ اس سے قطع نظر کدلوگ کیا گہیں گے، اس سے نظم نظر کہ بطور جے میں نے اپنے الفاظ کا یاس نہیں کیا ليكن اب وه وقت آچكا\_"

"كياب كبنا جاه رب موكه دومرول كے طے كرده پروکرام کےمطابق اس ونیا سے رخصت ہوجا کے "فاکس کا لبجة سواليه تفايه

كيندن نے كچھ كہنے كے بجائے خاموثى سے اثبات ميس ريلايا-

"تم اب مجدے کیا جاہتے ہو، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا جاہے۔

سب سے پہلے میں اپناؤ زختم کروں گا۔" کینڈن نے اسنیک کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔"اس کے بعد ہم میشا کھا کی گے، کافی مگل ے۔ چرتم بہال سے مطے جانا۔ اس کے بعدوہ مورت مجھے بستر يرلنا كرممل اوژهاد بي تم خاموتي سے كار عن ييشے رما۔ یہ سب کے ہونے کے بعد تھارا کام شروع ہوگا۔ يال كامورياب، ووسين خود كوديا جارك فالس في اثبات عن مريلايا-

"لكن ايك بات ب-" كيندن في ال كاتوج ا بني طرف مبدُّول كراني - " طريقه جو بحي بوكن تكليف مين مونی جاہے اور تدی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کھ پا علے۔" یہ کہ کروہ تکلیف دہ تا تر کے ساتھ مکرایا اور چر کھ توقف کے بعد بولا۔ ' خیر ..... تکلیف کی بات ایس کھ خاص تیں بس طریقہ ایہا ہوجو پکڑا نہ جائے۔ویے بھی آج كك كي في ليك كريد بنايا ب كد كس منم كى موت بيس كتني زیادہ یا کتنی کم تکلیف ہوتی ہے۔" یہ کہ کرکینڈن نے شنے کی كوشش كى ليكن است كمالى كاخساكا لك حميا-

م کھے دیر بعد جب اس کی سائسیں بحال ہو کی تو قاس نے اس کی طرف سوالیہ نگا ہوں سے دیکھا۔" تو آب يرب لي محد عاج إلى-"

" الميل السب كولوليل وكولوا عكرنا ع- تم ف تو چھاور خدمات سرانجام دین ایل - کینڈن نے جلدی سے کول مول انداز میں وضاحت پیش کرکے اسے مطمئن كرنے كى كوشش كا-

خوفانی بارش برف باری میں بدل چکی تھی۔ برف ك كالے وثا شلا ير يات اور بسلتے ہوئے فيح كرت حارب تے۔ قاص کارے اعرد درا تو تک سیٹ پردونوں

#### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



لببام الرسائية الميني .. تارخي اماس من بلوس دو تين لوگ گاژي

ے اترے۔ان کے ہاتھ میں ساہ رنگ کا بڑا سوٹ کیس تھا۔ چند کھول بعدوہ کھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔

ايموينس كي آمد ك تقريباً بين من بعد نار كي لياس على لموس وه لوگ با برنكار وه صياف د يه سكتا تحا كه سكندر گاڑی میں رکھا جار ہاتھا۔ بیاوگ آئسیجن سلنڈ رفرا ہم کرنے والی مینی کی طرف سے آئے تھے۔ فائس نے اطمینان کی سانس لی ۔ اے لگ رہاتھا کہ سب کھے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہور ہا ہے۔

ہورہا ہے۔ ایمولیس تمرے باہر نکلنے لکی تو فاکس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ میٹر کی حدت محسوس ہوتے ہی جیسے اُس کے جمم من زندگی کی حرارت لوث آئی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے رکو کر جمع خون کو بھال کرنے کی کوشش ک \_ جیسے ای ایمولینس آ مے برحی، اس نے کچے فاصلہ رکھ كرتعاقب شروع كرديا- مؤك كے اختام سے يہلے اس نے پوٹرن لیا اور ایمولینس کی مخالف سمت میں گاڑی دوڑانے لگا۔ ایمولینس میڈیکل سینٹر میں داخل ہو چکی تھی۔ 173105000000

كافى دير بعداس كى كارتبايت خوبصورت تحير كرده محرول کے سامنے موک پردگی۔اس نے ایک محارت پر تظر ڈائی .... دو بہاں رہنے والے وکیلوں کے دھندوں کو ا مجلى طرح مجمتا تعارز ياده تر قليث اور محركرات وارول ك تھے۔ يهال رہے اور وفتر ركنے والے زيادہ تر وكل ایے ہتے جوشایدی عدائق امور عل مہارت کے ذریعے کا ساب بنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ وہ شاید عی کی مقدے کی بیروی کے لیے بھی کی عدالت میں پیش ہوتے مول کے۔ان میں سے اکثر ایے تھے جو دولت کے لیے قانون كے نام يرسب كھ كركزرتے تھے۔

اس نے کاریارک کی اور بلندوفتری عمارت کی طرف برصف لگا- وه اندر داخل موا- استقباليد يركوني ند تفا- وه آے برحا۔ لائی میں دیوار پرچساں ڈائر مکٹری میں اے مطلوبه نام ... اور دفتر كالمبرنظ آليا \_ دفتر ساتوي منزل يرتها \_ اس نے لفت کا رخ کیا۔ رات کے اس پروہاں کی کی موجود کی کے آثار نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا اور ساتویں منزل کا بٹن و بادیا۔ لفٹ بہت ست محمی۔ بٹن دیانے کے باوجود ورواز و کھلا رہا۔ اسے شدید خيسة آربا تھا۔ وروازہ بند ہونے بی والاتھا کہ ایک حص تیزی ہے آئے برا ما اور لفت میں واقل ہو کیا۔ فاکس

بازوين المائين المرت مينا تهاروه يك واومروين ورائر وے پر امدادی گاڑیوں کو آتا دیکھ سکتا تھا۔ وہ یہاں ہے صاف د کھ سکتا تھا کہ کینڈن کے کمرے میں تی وی چل رہا ہے۔ ٹی وی کی کم تیز ہوتی روشی شیشے کی کھڑکی سے صاف دیکنی جاسکتی تھی۔ موٹے پردے بھی روشی جیلانے میں ناكام تھے۔ محركا داخل كيث كلا ہوا تھا۔اس كے كمرے كى لائت اب مک روش می سرک برجی کوئی شرها رارو کرد کے تمام مكانوں كى كھڑكياں تاريك ميں۔ كچھ دير بعد كينڈن ك كريك كوك سانظران والى روشنال مى تاريل میں بدل سئیں۔ فاکس نے کلائی یہ بندھی محری پرنظر ڈالی۔ البحى اے اللى منزل ئى آئى لينڈ پنچنا تھا۔ ايلن كو كمرے نظے کائی دیر ہوچل می۔ جب سے وہ محرے کینڈن کے یاں پہنیا تھا، پہلی باراے ایک بوی کا خیال آیا تھا۔ اگر جہ كام لميا قياليكن وه رات بى رات بين سب پچھ بالكل شحيك فاكرك مرينجنا جابتا تعا

فاكس كواجا تك وه وقت يا دآكيا جب جي كيندن ميلي باراس کے والد کی عمادت کے لیے محرآیا تھا۔ وہ آج کے كيندن سے يسر مخلف تھا۔ لمبا چوڑا، خوش باش، بننے بنانے والا ..... ایک مل آئرش شن- اس نے مریض کو ات لطنے سائے کہ چھ دیر کے لیے وہ مجی باری محول میفار واپسی پر فاکس نے اس سے کہا تھا۔" آپ شیک کتے تھے، مجھے اپنے کام اور دیگر ذیتے دار یول کو تناسب كرماته ولف خانول بل بانت كرنيمانا جائے۔"

یدس کر کینڈن نے اوجوان فاکس کے شائے پر تعريق اندازش باتحدكما تعا

" آپ نے میری زندگی کا رخ متعین کردیا۔ اس كے ليے يس يس يكى كهدسكا مول .....آپ كا حكريداس ے زیادہ کھ کہنے کے لیے میرے یاس الفاظ میں ہیں۔ کی برس بیت چکے لیکن فاکس کو اُس وقت کینڈن سے کی گئ بات چیت بوری طرح یادی -"اگرآب کو بھی میری مدد کی ضرورت يراع توضرور ياد يجيهًا، جَمع خوشي موكى -" فاكس كو ا پنا وعده المجي طرح يا د تھا۔ وہ اب برسوں يميلے كا وعده و فا كرنے كے ليے، اپ كرم بيروم كے بجائے اس برقائي رات من اسرك كنار ع مرى في بسته كار من بينا موا تعا-تقریباً ایک محفظ بعد سائران کی آواز اس کے کا تو ل میں پڑی۔ کھے دیر بعد سرخ روشی کی پر جھائیاں اروگرو کے ورخوں پر بڑتے لکیں۔ اعلے بی کھے امبولینس کینڈن کے مريش داخل موري كي - يحدد يريس ايك اور ويكن مد

جاسوسى دانجست 63 دومبر 2016ء

سٹر .....! 'اس نے رہی کوٹ اتاریتے ہوئے کہا۔ لگتا تھا کہ وہ رکی گفتگویش وقت ضافع کرنے کا قائل ندتھا اور وہ مجی رات کے اس پہر، جب دونوں کواپنے اپنے کمروں میں ہونا حاسے تھا۔

" فائس، میرانام فائس ہے اور جیسا کہ فون پر پہلے بی بتا چکا تھا، میں ایک کشریکٹ کے سلسلے میں آپ کے پاس آر اموں "

آیا ہوں۔'' ''کل کربات کریں مشرفاکس .....' ولیم نے میز پر بریف کیس رکھتے ہوئے کہا۔''میں مخلف اقسام کے معاہدات کے لیے فدمات فراہم کرتا ہوں۔صاف صاف بتاہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کوئی نیا معاہدہ یا پہلے سے موجود کی معاہدے کوئی شکل دینا چاہتے ہیں۔''

''ایسامعابدہ ،جس میں آپ پہلے سے بی شامل رہے ہیں۔'' فاکس نے کول مول جواب دیا۔ ولیم کچے بچھ ندسکا۔'' تمہاراطلب کوئی لائف انشورٹس پالیسی؟''

پاسی، "بالکل شیک سمجے۔" فاکس نے مسکرا کرجواب دیا۔ "اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر فاکس ....." ولیم کالبجہ سپاٹ تھا۔" یہ بتائے کہ کیا آپ ایک لائف انشورٹس کی بات کردہے ہیں۔"

فاكس نے بچے كہنے كے بجائے اس طرح مربلاياك

وليم مجهد شاكره والكاركر رباب بااقرار

"ویے توقم کافی محت مندلگ رہے ہو." ولیم نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔" تمہاری انشورٹس پالیسی کی بات نداق سے پچھ کم شاہوگی۔"

'' کوئی اگر بچھے کُل کرنا چاہے تو بہتر صحت موت کی راہ شین رکاویٹ جیس ہے گی'' فاکس کالجہ مشکوک تھا۔

یں رکاوٹ بیس ہے گی۔'' فاکس کا لیجہ ملکوک تھا۔ '' تمہاری بات میں وزن ہے۔'' ولیم نے سر ملاتے

ہوئے کہا۔ ''بہتر ہوگا کہ ہم بیٹے کر تفصیل سے بات کریں۔' ولیم نے کہا۔'' ویسے بھی ہیں جو پھتے بچھ سکا ہوں ،اس کی روشی میں پورا کام نمٹانے میں کم از کم ڈیڑھ کھنے لگ سکتے ہیں۔'' یہ کہ کراس نے پچھ توقف کیا اور پھر پوچھا۔''ویسے تہاری یالیسی کی مالیت کیا ہوگی۔''

" الح لا كالح الر"

"والتى ....." وكيم في اس كى طرف و كيمت ہوئے حرائی سے كہا۔ "بيان كر جھے حرت ہوئى ہے۔ اتفاق كى بات ہے كہ ميں انشورنس كے حوالے سے ، صرف لاكف انشورنس ميں ہى ڈال كرتا ہولا۔" جونک کیا۔ وہ آئیل جانتا تھا کہ اسٹی کون ہے۔ اسے ڈر قعا کہیں وہ اس کے کام میں رکاوٹ نہ ہے ۔ وہ محض موبائل فون پر بات کررہا تھا۔ ''میں لفٹ میں آ گیا ہوں، دفتر میں جارہا ہوں۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔'' یہ کہ کراس نے فون بند کیا اور ایک نظر مختل پر ڈالی۔ ساتو یں منزل کا بٹن دیا ہوا تھا۔ اس نے نظر بھر کر فاکس کی طرف و یکھا اور بریف کیس نیچےرکھا۔ وہ ایک خوش لباس ڈھلتی عمر کا مرد تھا۔ اس کا سر بچے ہے محتجا تھا البتہ سائڈ کے بال بڑے اور سفید

فانکس اس کی بات من کرمشکرایا اور اثبات بیس سر بلا دیا۔ دہ گومگو کی کیفیت میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بیخص کون ہوسکتا ہے۔

وہ ساتویں منول پر پہنچے۔ لفٹ جیکے سے رکی۔ وہ مبتی سے ہاری ہے ہے۔ میں سے میں سے دروازے نے مبتی سے میں کے دروازے نے کھلنے میں دکھائی۔ اس من سے شائشگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واکس کو پہلے باہر تکلنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیچے ہے۔ وہ بھی تکل آیا۔

قائس آگے بڑھا اور ایک دروازے پر گئے کر رکا۔ اس پر کلی نام کی تنی پر کلھا تھا: ولیم ، پک وک اسکوائز۔ '' توقع مجھے ہی جلاش کررہے تھے۔'' اس فخص نے

عقب سے فائس كے شائے پر ہاتھ ركھتے ہوئے تعديق ليج ميں يو چھا۔

فاکس چونک کیا اور جلدی سے کہا۔" بی ہال ..... شاید میں آپ سے بی ملتاجا جا تھا۔"

"عجيب اتفاق....."

"اليكن غير متوقع نبيل - ہم اس بارے ميں فون پر بات كر يچے تھے۔" فاكس نے جلدى سے وضاحت كى -"بال، بال ..... ليكن ٹائننگ ويكھو۔" وليم نے خوشگوار چرت سے كہا اور تالا كھولنے لگا۔" لگنا ہے تم بھى وقت ضائع نہ كرنے كے حامى ہو۔"

فائس محرایا۔" بالکل شیک کہاتم نے۔اس کالبجہ ذو ہتدا

ولیم نے اندر داخل ہو کر لائٹ جلائی اور پھر فاکس کو آنے کا اشارہ کیا۔" تو کیے میں آپ کی کیا مدد کر مکتا ہوں

جاسوسى دائيست -64 فوهبر 2016ء

الببام نے کاغذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معذرت تحواہانہ کھیںکیا۔

"بتاتا مول-" وليم في بيكه كراد بمر توقف كيا-" ببلية يه يجهادك به ياليسي كس طرح مور اوركاركر موك-" فاس نے ایک تکامیں اس پرتکادیں۔

" جيبا كه بي نهايت كم قيت پرايك وائر لائف انشورس یالیسی خریدر باہوں۔اس کے تیج میں، یالیسی کے حال محص کوفریداری طرف سے رقم اوا کرنے کے بعد، نہتو وہ يريميم ادائيكى كا ذينے دار ہوتا ہے اور ندى ياليسى يااس کی رقم پراس کا کوئی اختیار باتی رہتا ہے۔ایے میں وائٹر یالیس کا خریدار جورقم ادا کرتا ہے، وہ یالکل ایے عی ہے معے کہ آپ کی سے کوئی چر فریدنے کے لیے رقم اوا کرتے ال ادا مل ك بعدامل ما لك أس في يرب إينان ملیت کوبیفتا ہے۔اس کے نتیج بیں یالیسی جس حص کے ام يرلى جاتى ہے، أس كى موت كى صورت يلى ، انتورس مین ے طے شدہ تمام ر فوائداس علی کو ملتے ہیں جواصل پالیسی مولڈرے پالیسی خرید چکا ہوتا ہے۔'' ''ایسے میں وائٹر پالیسی کے حال محص کوکٹی رقم اواک

جانی ہے۔"فائس نے سوال کیا۔

''اس کا انھمار کئی ہاتوں پر ہے۔'' ولیم نے بتانا شروع كيا-وه يزے فورے اس كى ياتيس س رہاتھا۔"اس حوالے سے دویا تی نہایت اہم این: یالیسی کی مالیت اور ادا کیے جانے والا ماہاند پر میم مے بیدودلوں چنزیں اُس پالیسی کی قیت طے کرتی ہیں۔''

و منيس ..... كه اورجى باتي مد نظر ركمنا يرتى اي جے یالیسی والے محص کی صحت ،عمر اور کوئی مرض ہوتو اس صورت میں اس مرض کی کیفیت ، شدت وغیرہ مجی 🖰 "آپ بیرب کھ کیے طے کرتے ہیں۔" فاکس

نے سوال کیا۔ "ديب كحد جان كے ليے ياليس يين والے كو ایک قارم پر کرنا پرتا ہے۔ " یہ کتے ہوئے وہم نے چد كاغذات الى كاطرف برهاع\_"اس كے دريع مح خربدارے تمام میڈیکل ریکارڈ تک قانونی طور پر ممل رسانی حاصل ہوجاتی ہے۔

بین کرفاکس فے بھویں جڑھا تھی۔ الأليك منت استر المان الأوليم في ويك كركها-" تم ف أون بروائم باليسي ين والي كمور برخود كو معارف

'' بی بان ……ای لیے تو بچھے یہاں بیجا کیا ہے ور ت كى اور ويل جى مول كے يہ كام كرنے والے\_" قاكس تے جواب دیا۔

"میری ویل بالکل صاف حمری ہوتی ہے۔" ہے کہ كراس نے قاكس كى طرف ديكھا۔" جم كس ملم كى ياليسى كالملط من آئے ہو؟"

" من سعادی یالیسی کی بات کرد ہا ہوں۔اس کے سوا کھاور بھے ہیں چاہے۔ "فاس نے کہا۔

اس وقت وہ مونث کے لاؤ کج میں کھڑے تھے۔ " تو چلو، وفتر على ميشكريه كام كرتے بيل " يد كتے موت ولیم آ کے بڑھا۔وہ جی اس کے بیچے جل دیا۔

وفتر کوشان دار بنانے کی عمد وکوشش کی مخی تھی مہاسمی ک میزے بیجے بڑی کی چی کری تی ۔ اس کے سامنے تین کرسیاں رحی سیں۔ دیوار پر ساحل غروب آ فاب کی منظر مشی کرتی تصویر می سی اس کے ساتھ لوہے کی بی میں فائل كينت ايك قطار مي تيس ويم نے جاني تكال كرايك الماري كولى اور دراز عي كربابر تكالى - يكه دير تك وه كاغذات الث يلك كرتار با-اس كى يشته فالمس كى طرف مى - وه پلانا تو اس كے باتھ يى اسامي جيراور چندو يكر كاغذات تھے۔"لو ..... تمہارا كام شروع كرتے ہيں۔" يہ کتے ہوئے وہ کری پر بیٹھ کیا۔

اس نے دستاویزات اور پین اس کی طرف بر حادیا۔اسام بیرٹائیشدہ تھا،جس کے او پری مے مين ضروري تفسيلات كي جلبيل خالي مين -"ان خالي جلبون کو پر کرو-سب سے پہلے وائٹر کا نام معورا

فاكس في باتحديث ها كروستاويزات افعاليس\_ "جانة مو وأتركيا موتا بي" وليم في سواليه لكا مول ساس و يلحة موسة يوجها فاكس في الكارش مربلاديا-

"امريكى انشورس كى دنياض بيدايك اصطلاح ب، جوا بے محض کے لیے استعال کی جاتی ہے جو ممزور لائف اتشورس ياليس كاحال مو-"

"او كى نے آہت سے كيا۔ اس كى لگایں دستاویزات پر تھیں۔ چند محول بعد اس نے مراویر

اٹھایا۔ ''بطور یالیسی خریدار کے بہاں میرونام کہاں لکھا جائے گا۔ کو مجونیس پارہا سے کیے اربوں کے او فاکس

جاسوسى ڈائجسٹ ح 65 نومبر 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"اوك ....." وليم كے ليج سے لگ رہاتھا كه وہ الل كى بات سے مطمئن نہيں ہوا تھا۔ "و يسے بس نے بحی جو پکھ تنايا وہ اس ليے كه ميرا خيال ہے كہ بيسب پكھ جانے .... بغيرتم وستاويز ات شيك طرح سے نہيں بھر سكو گے۔" بغيرتم وستاويز ات شيك طرح سے نہيں بھر سكو گے۔"

احتياط كس تي يوجمار

"فراڈ ے بیخے کے لیے۔" ولیم نے شاطرانہ نگا ہوں ہے اے دیکھا۔"ایسااکٹر تونیس ہوتالین پر بھی مجھی بھار پالیس بیچے والے کافی چیے فلط بیانی کرجاتے ہیں۔ایے میں بطور قریدار تھے نئے سے زیادہ نقصان افعانا مؤتا ہے۔"

" مطلب كدوه لوگ توقع سے زیادہ دير تك زنده حرور "

" کی سائس لی۔
" ایسا ہو تو پھر جھے پر بہم کی زیادہ اقساط اداکرنی پڑتی
ہیں۔ بعض دفعہ تو مجھوا مل لاگت بھی وصول بیں ہوتی۔ ایسا
کم بی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ " یہ کہہ کراس نے کری کی
پشت سے سر نکایا۔ " خیر یہ کاروبار ہے کوئی خیرات نہیں۔
کاروبار میں تو نفع نفصان ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے
ہیں ہے ہیں۔ "

"الركوكى وائر ياليسى والا زياده ونوں تك زعره رب تو چركيا موتا ب-" فاكس كے كيج سے جسس عيال تھا-

'' میں اپنی رقم گنواسکتا ہوں۔'' وہ سکرایا۔'' خاص طور پر نقصان ہونے کا خطرہ کینسر کے مریضوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں ان کی زندگی توقع سے زیادہ لبی ہوجاتی ہے۔'' یہ کہدکر اس نے فاکس کی طرف خباشت بھری نگا ہوں سے محورا۔''ایسے میں دل کا دورہ بہت خوب چیز ہے۔'' یہ کہدکردہ سے بھاڑکر المنا۔ معمر نا ہے تو

جلدی مرور انتظار کس کے لیے۔'' فاکس بھی مسکرایا۔''ایسے بیس وائٹر پالیسی والے کو زہر بلاا مجکشن دینے کے بارے بیس تمہارا کیا خیال ہے۔'' ''سوری ..... بیس کچھے نہیں سکا۔'' وکیم نے بہنی کو بریک لگاتے ہوئے چونک کر، اُسے سوالیہ نگا ہوں تھورا۔

" من ایسے دائٹر پالیسی دالے کے بارے میں بات کررہا ہوں جوتو تع ہے زیادہ تی رہا ہے ادر گھر پر اس کی د کچہ بھال کرنے والا کوئی شخص تمہارے نقصان کو زیادہ تیزی ہے نفع ادر خالص کیش میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو ..... " یہ کہ کردہ مسکرایا۔" الی صورت میں کیا کہو گے؟" "دواقعی ..... " وہ چونکا۔" میں اب تک کچھیٹی بجے سکا

''والعی .....' وہ چونگا۔''میں اب تک چھیل مجھ سکا کہ تم کس کے بارے میں بات کردہے ہو۔'' ولیم کے چیرے پر گہری خیدگی طاری تھی۔

"شن أس بارے شن بات كرد ہا ہوں جو آج رات بوڑھے دیٹائرڈ نچ كينڈن كے ساتھ ہونے والاہے۔" بينے ہى وليم كے چيرے كارتگ بدل كہا۔ اس نے جلدى سے ميز پر بھرے كاغذات سميٹنا شروع كے اوراس

ک طرف دیکھے بنا کہا۔ ''میں گفتا ہوں مسٹر قالس کہ آپ کے جائے کا دفت ہو چکاء اب آپ کو یہاں سے چلے جاتا چاہیے۔'' '''لیکن دائیٹر پالیسی .....''

" بھاڑی کی پالیسی۔" ولیم جلّایا۔
" ایسے کیے گئی بھاڑی ہیں۔" یہ کہتے ہوئے قاس " ایسے کیے گئی بھاڑی ہیں۔" یہ کہتے ہوئے قاس تیزی سے اٹھا، ولیم کی کلائی پکڑ کرموڑی اور جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر جھکڑی ہا ہر ٹکالی۔ اس نے نہایت پھرتی سے جھکڑی ولیم کی کلائی میں بہتا کر لاک کی اور دوسرا حصر کری کے بتھے سے ہاندھ دیا۔ چند محول کے اندر بی قاکس کا کام

فحتم ہو چکا تھا۔

کری بہت بھاری تھی۔ اب ولیم اس کے ساتھ حرکت کرنے سے قاصر تھا۔وہ کری میں دھنسا بیٹھا تھا۔اس کی آنکھیں جرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔''کون ہو تم .....''اس نے تھکیاتے ہوئے یو چھا۔

" پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں فاکس ہوں۔" ہے کہہ کر لحد بھر توقف کیا اور اس کی آتھموں میں جما لگا۔" بچ کینڈن کا پرانا دوست۔"

" مجمع بالكل مجونيس آر باكرتم كم مخض كے بارے من بات كررے مو" اس كى آواز خوف سے كيكيا رى مى ات كررے مو" اس كى آواز خوف سے كيكيا رى

جاسوسى دائجسب - 66 نومبر 2016ء

فالمسمطرايا\_''اس تے تمہارے قرادُ كا تو ژنكال ليا تقامسرويم-

الى ....اس ئے ايالى كيا ہے۔ "وہ برستور فعے

"توقم ال يرعدالت عن مقدمه دار كروية" فاكس في طنزيد لجي بس أعد مثوره ويا-

"إلى ....اس يرتومقدمه بى دائر كرنا جايي تعا-" "الجى توتم كبدرے في كم عدالتوں في متعدد بار تمہارے دعووں کودرست سلیم کیا ہے۔"

ويم في طريدا عداز يل زوروار قبتهداكا يا-"مقدمه اوروہ میں سریم کورث کے سابق بچے یے "وہ رکا اور قاکس کی طرف دیکھا۔" کون سٹا بدوموی ،کون ساعت کرتا مقدے كى ، اس كا عى كوئى جونييز ، كوئى تا يعدار شاكر و ..... بجركيا ما بھے تھے ہے؟"

"اس رات كے بعد تومقد مدكرنے كاكوئى جانس على باقی حیں رے گا۔" یہ کتے ہوئے قائس نے بیٹی کو بازو ے پار کر کری سے افعایا۔اس کا اوراوجودے کاطرح لرز رہا تھا۔ اے تو ممان بھی نہ تھا کہ وہم کے وفتر میں الی صورت کا سامنا کرنا پڑےگا۔

فاس نے والم کے عقب میں رکھی الماریوں کی قطار كے ساتھ ينسى أو كوراكيا۔"ائى جگە سے بلنے كى كوشش مت كرنا- "اس كالبحدد حملان والاتحا-

" تم كياكرنے جارے مو؟" ملى بارتيمى نے زبان محولی اور ا لکتے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کی آ تھسیں پھٹی

"وجہیں محفوظ کررہا ہوں۔" فاکس نے پراسرار اعداز میں جواب ویا۔ یہ کمہ کر مڑا اور کری سے بندھی جھاڑی کھول کر ،اے وستے کے بیچے سے گزار کر بیسی کی كلائي ميس يبناكرلاك كرديا\_

"اب تم ج كيندن كى وائثر باليسى ميرے نام كردو\_"اس في وليم كي كيش پر يستول كى نال ركى\_

"كيا ....." وليم طلايا-"وہی کروجو پھے کہا گیا ہے۔" فاکس کے لیجے میں سفاكي ألمرآئي عي-

'بي فلط ب.....' "دوانفی کی جمع ایک شبت موتی ہے۔" فاکس نے ا وار تا ہوں ہے والم کو دیکھا۔" آیک کینڈن کا غلط

و پانت داري سے كرتا ہول۔ بيابرا دمندا ب اوراس عر ب ایمانی بالکل میں۔میرے وائٹر یالیسی معاہدوں کی گئی بارعدالوں نے تو یق کی ہے۔ " یہ کمراس نے خشک کلے كوتوك كل كرز كيا اور فريولا-"تم مرے كام كوچاہے نالسند كروم ميراكام ب\_ يل ضرورت مندول كى مدوكرتا مول اور بدلے می تحور ایب کالیتا مول -" ایک مفائی بی کرے اس نے گہری سائس لی۔وہ کری میں وُبعا بیٹا

"ہاں ...." قاکس نے دومعی کیج میں کہا۔" تم بڑے ایمان دار ہو۔ جے اوپر جانے میں دیر کے تو تم نقعان سے بچنے کے لیے اسے بہت جلدی او پر مجی مجوا وية موس الكالجوطريةا-

"يتاليس تم كيا بكواس كررب مو، يس وائثر ياليس والے کی تص سے ایا کرنے کا سوچ می میں سکا۔"وہ رعے باتھوں گڑے گئے ہر گناہ گار بحرم کی طرح خود کو معسوم تابت کرنے کی بوری کوشش کرر باتھا۔

" خیک ہے۔" قائم نے اس کی کیانی کو بکواس سے زياده اجميت نددي -

وفتر كاوروازه كطلا اوا تفاراى دوران بش كى عورت في اير ع يكارا- " بل ..... كبال موتم ؟"

" بما كوينسي .....جلدي سے باہر بما كو-" بيا سنتے بى ويم بدياني اعداد من جلايا-

لین فاکس زیادہ گرالا لکا۔اس سے میلے کہ سکی بھائتی، وہ اے اپنی گرفت ٹیں لے چکا تھا۔ نینسی اب تک زسك دريس ش كى - قاكس بيجان كيا- وه اس چد كفظ ملے کینڈن کے مریرد کھ چاتا۔

وہ اے بھی پلز کراندر لے آیا اور دفتر کا درواز واندر ے لاک کردیا۔ وہ دیلی تلی نازک اندام مرقائل حیدہ می مر سخت خوفز دو می \_ فاکس کے یاس دوسری جھکڑی ہیں تھی۔اس نے تینسی کواسے سامنے والی کری پر اس طرح بھایا کداگروہ اٹھ کر بھا گئے کی کوئی کوشش کرے تو قاکس -E Soci

اب فاكس كے باتھوں ميں پستول محى نظر آر باتھا۔ "كميد يدها ....." إجاك وليم جلّان لكا-"اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بس! وہ صرف چارآ تھ میوں کامہمان ہے۔اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔" ایا لگ رہاتھا جسے اس بردورہ برد کا ہو۔" اس نے مجھے غلط میڈیکل رپورٹس دی میں۔ "ووشدید ضے کی حالت میں

جاسوسي دانجست -67 دومبر 2016ء

مردہ خالے شن آرام کررہا ہوگالیکن اسے یعین تھا کہ اب ولیم کی اور وائٹر پالیسی والے کواس کی مرضی کے خلاف او پر والے کے پاس میں جیج سکے گا۔

اچانگ اس نے آسان کی طرف دیکھا۔"مرٹر
کینڈن ..... بی نے آپ کا کام کردیا بیں! پروگرام
بین ایک چھوٹی می تبدیلی کی ہے۔ امید ہے معاف کردو
ہے۔آپ کی پالیسی کا حقدار میں نے خودکو بتالیا۔ جھےاس
مے۔آپ کی پالیسی کا حقدار میں نے خودکو بتالیا۔ جھےاس
رقم کی ضرورت بھی تھی۔ اب جزل اسٹور کھول کر اپنی بے
روزگاری دور کرسکوں گا۔" یہ کہ کر اس نے کار کا درواز ہ
کھولا اورگاڑی اسٹارٹ کی۔

رات کائی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے آئے ہے پہلے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا ور ندأس پولیس والی کے درجنوں سوالوں کے جواب ویٹا پڑجاتے۔ رات بھر کی خواری کے بعد اب اس میں کرما کرم کائی پی کر بستر میں ڈیکتے کے سوا کسی اور بات کی جمت نہ تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا

\*\*\*

ولیم کاغصے ہے ٹرا حال تھا۔ وہ اور ٹینسی دوٹوں خود کو جھکڑی سے چھڑانے کے لیے اُلٹی سیدھی کوششیں کررہے تھے۔ای دوران میں نون کی تھٹی بھی۔ولیم نے دوسراہاتھ بڑھا کرریسیورا شایا۔

"کیا مشروکیم یک وک بول رہے ایں۔" ووسری طرف سے نسوانی آواز نے یا چھا۔

''بول رہا ہوں۔'' اس نے جنجلا کرجواب ویا۔ ''شل کینیڈی میڈیکل سینٹر سے میڈیکل ایکزامز یات کررہی ہوں۔''

"مسٹر کینٹرن انتقال کر مھتے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ان کی موت کی اطلاع سب سے پہلے آپ کودی جانی چاہیے محی۔"

" بحواس بند کرو ..... مجید اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ " ولیم نے جملا کرفون پیٹے دیا۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ زندگی بیس پہلی بار وہ الی صورت حال ہے وو چار ہوا تھا۔ اسے دھندے میں صرف نقصان ہی نہیں ہوا، پورے کا پورا دھندا چے پٹ ہو چکا تھا۔ کام۔ دوہر اتمہادا غلاکام اور دوغلاکام کا اتھا متیجہ جھے للے گا۔ ' ہے کہ کراس نے آہتہ سے پسٹول کی نال اس کی گرون میں چیمونی۔'' جلدی کرو۔''

"اوكى الماراد بالقار

کے دیر بعد اس نے کینڈن کی وائٹر لائف انشورنس پالیسی اپنی شرٹ کے اندرڈ الی اور جیکٹ کی جیب ہے ایک بڑا سا بلا سنگ کا تعمیلا نگالا اور وائٹر کیسز 'کے لیبل والی الماری محول کرساری فائلیں اس میں بھرنے لگا۔

''یہ میری ملکیت ہے۔'' ولیم چلایا۔ ''تم ان معاہدوں کوچرانہیں کتے۔بیرقانونی طور پرغلط ہے۔تم چوری کررہے ہو۔''

اس کی چیخ و بکار پر دھیان دینے کے بجائے فاکس اطمینان سے ساری فائلیں تھلے میں بھرتارہا۔ ''دونہ نی ملسد دائیں تھا میں بھرتارہا۔

" الونى طور پر سے غلط ہے۔" ولیم نے چرددہاک

دی۔

المحری المحری الملاکام ایک و کمل خود کرد ہا ہوتو اس کا کوئی المحری جوائی المحری ہوتا ہے۔

المحری قانونی جواز تکال سکتا ہے۔ اس لیے جھے تمہاری بکواس کی کوئی اگر تہیں ، کرتے رہو بک بک بک۔ ' فاکس نے المحریان سے جواب یا۔ تحییلا الله کر گذرہے سے لئے یا اور المحدی الت مارکر کری کو اپنے رائے سے دور کیا۔ دروازہ کھولا اور باہر سے بتد کر کے لفت کی طرف جل ویا۔ ست روی سے اس نے باہر سے بتد کر کے لفت کی طرف جل ویا۔ ست روی سے اس نے فاکس کو یتجے پہنچایا۔ تحمیلا کافی وزنی تھا، جس کی وجہ سے فاکس کو یتجے پہنچایا۔ تحمیلا کافی وزنی تھا، جس کی وجہ سے بلا سنگ کے تحقیلے سے فاکلوں کے کنار سے تھا کئے گئے تھے اس نے دیاں سے تعلیل کی دیا ہے تھے اس نے تعلیل کی ایک اور کھا تھا کہ آگر اسے یہاں سے تعلیل کی نے ویک اور کے کار دیے تھا اور پچھ پوچھا کہ تھلے بھی کیا ہے تو کہد دے گا: ''ولیم ویک ویک بیجرز۔'

تقریباً ایک مصفے بعد وہ نتج رابرت کے محر کے سامنے رکا ۔ اس نے گاڑی سے تھیلا نگالا اور وائٹر انشورنس پالیسی سے بھر اتھیلا گیٹ کے اندر پیچنگ دیا۔ تھیلے کے ساتھ ایک خط بھی تھا، جس میں درخواست کی مئی تھی کہ عدالت ان تمام پالیسی داردں کوطلب کرے اور ان وائٹر پالیسیاں کی فروخت کے معاہدات کوئیشل کرے، پالیسیاں ان کے اصل مالکان کولوٹادی جا کیں۔

فائس خوش تھا۔اس نے بچھ کینڈن کا کام کردیا تھا۔ کینڈن خودونیا چھوڑتا چاہتا تھا۔اس کے پاس زندہ رہے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ سوتا بن کرخوش خوش نینس کے ہاتھوں زمر کا مجکشن لگوا چکا تھا۔ فائس سوچ رہا تھا کہ کینڈن تواہیہ

جاسوسى دانجست - 68 فومبر 2016ء

# Devideelieelikem Pelsociation

انسان کاکل اٹاثہ اس کاکتبہ اور مسکن ہوتا ہے...مسکن اور کنیے کے بغیر زندگی، زندگی نہیں رہتی... بے گھر ہو کے جائے پناہ ڈھونڈنا... خوب صورتگھروں اور بستی کو حسرت سے دیکھ ديكه كے ماتم كرنا... اميديں ياس... خوشىيان... غم و الم سب لمحوں میں بدل کے ذات کو تکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں... ایسے ہی ایک دل شکسته… بے مسکن کا دکھ جو غم… اذیت اور مايوسيوں كے آبنى چنگل ميں گرفتار تھا۔

#### .. زمین پرتغمیرطاقتورانسانوں کے ناقابل تنخیر قلعوں کی نشانیاں

ميراكوني تحرنبين ليكن بيجكه ميرا تحرب اورميراتحر بہت خوب صورت ہے۔ بداب سے میں شروع سے خوب صورت تفا- جب يهال صرف مين بستا تفا- اس وقت يهال ورخت یتھ۔ چندایک نالے تے اور چیوٹی ی پہاڑی کی و علان محی۔ جہال ورخت تبیں تھے وہاں جماڑیاں اور بودے تھے یا مجر کھاس تھی۔ کوئی جگہ سرے سے خالی تہیں فاصلے ہے کزرتی تھی۔ بہاڑی رجز ہاکر منتا تو دور تک سے

جاسوسى دائجست - 69 نومبر 2016ء

وقت تك سامله يجي وب ميا تفااورا كر يوليس كوميري كم شدكي كا وإيرافكومت كامنظرصاف وكحائي ديتا تعاسيه جلكه كاقدراونجائي

میں نے درختوں کے درمیان ایک جمونیر ی بنائی ہوئی متى ، اس كى دىدارى كى مى سے اور چيت ككرى كى بى مى جس پر می کالی کیا مواقعا۔ ہر بارش کے بعد جھے تے سرے ہے جمونیزی کی مرمت کرنا پرنی می مربدکونی مسئلمیس تھا۔ میرے پاس اور کوئی مصروفیت ہی جیس تھی۔اس لیے یہی واحد معروفیت می ۔ یشے کے لحاظ سے بھاری ہوں مر فطر ما محكاري تبيس بول-منح ماتكني حاتا اورجب اتنال حاتا كمايك دن كاكر ارا موجائے تو والي آجا تا۔ اگرا تنامل جا تاجس ہے دودن كزرجا كي توا كليدن بيس جا تا تقا\_

بحصيس يادكه مين اس جنكل مين كب آيا بس اتناياد ے کدوار الحکومت نیا نیا آباد ہور یا تھا اور اس وقت تو اس يهاري سے بہت دور تھا۔ ميرا ايك محر تھا۔ اس ميں ايك عورت می اورایک آ دی تھا۔ وہ شاید میرے ماں باب تھے۔ میں نے ان کے اواکی کوئیس دیکھا تھا۔ آ دی مج محرے تکل جاتاا درشام كودايس آتا تو كحريش جولها جل تحابيض اتناجيونا تفا کہ ان کی یاد مجی دھندلی میرے ذہن میں ہے۔ میں شاید سات یا آخد سال کا ہوں گا۔ ایک رات مجھ لوگ ہارے محریس داخل ہوئے انہوں نے آدی کوفوراً مارو یا مگر الدت وبهدد رتك دوم عطريق على كرت رب انہوں نے اس کا بوراجم آزاد کردیا تھا بس مند بند کردیا تھا ورندوه بہت چلاتی۔وہ جس طرح تؤے رہی تی اس سے تو یکی لگ رہا تھا کہ چیس اس کے اعد کھٹ رہی ہیں۔ میں ایک كونے ش دُيكا موا تحر تحر كانے موئے يہ سب د كھار باتھا۔ الآخرانبول نے عورت وجی مارویا اور میری طرف

توجدد بے بغیر مرے نکل کئے۔ان کے خیال میں نہ تو میں ان کے لیے خطرہ تھا اور نہ اس قابل تھا کہ وہ مجھے ل کرتے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی تھرے تکل کیا اور جدحرمنا تھا چا رہا۔ چل چل کرمیرے جواس جواب دے سے تو میں دُ عِيرِ مُوكِيا اور جب ميري آنکه ملي تو مين اي جنگل مين تها-عیب بات ہے جھے خوف کے بجائے یوں لگا جیے میں اپنے محر ش آگیا ہوں اور بالکل محفوظ موں۔ شاید میں نے انسانوں کا جوروپ دیکھا تھا اس کے بعد پیجنگل مجھے محفوظ لکنے نگا تھا۔ تمریباں پید بھرنے کا سامان نہیں تھا اس کے ليے انسانوں كے درميان عى جانا تقااور شمر جاتے ہوئے مجھے خوف آربا تقاركي ون تك من جكل من وبكار بالحرجب بموك سے پيٹ شل بل يزئے لك و اُسے توجانا فل يزاران

علم تعاتواب ميري تلاش بعي فسندى يركن مي-

خوش متی سے جھے ایک شکلے سے نہ صرف کھانا ل کیا بلكدوبال موجود مهربان عورت نے مجھے پکھ پرانے كيڑے اور يہنے كے ليے جوتے اور چل بھى ديے ۔اس وتت مجھان چزوں کی اشد ضرورت می ۔ ساتھ بی اس نے کہا کہ جیب بھوک کیے وہاں آجانا۔ میں نے یمی کیا جھے جب بھوک لگتی ين اس يخطح تك چلا جاتا اور نه صرف اس وقت پييث بحركر كهاتا بلكه دوتين وقت كالكهانا بعي ل جاتا - كي سال تك ميري روزی کاسلسلاای میریان عورت سے بندھار ہا۔وہ بھے رکھنے یر بھی آمادہ تھی مگر انسانوں سے میراخوف ختم نہیں ہوا تھا اس كييس في الكاركرويا يا يكي اليه سال العدوه عورت اجالك وہاں سے چی تی اور جب میں پیٹ بھرنے کے لیے بینلے آیا تو کیٹ پرموجود چوکیدار نے بتایا کہ یہاں دوسرے مالک آئے ہیں اور وہ ایے تھے کہ اپنے چوکیدار کوایک کے جائے ميس دي تع - جي كمال سيكمانادي -

ال مر يجوف ا محصفاس فرن بيل يدا كونك اب دہاں اور بھی منظلے بن کئے تھے۔ جب میں کمی منظلے کے مامنے صدالگا تا تو کہیں نہ کہنل سے پیٹ بھرنے کا سامان ہو جاتا تفاعر كے لحاظ سے الجي يحة تفاكر تجريات كے لحاظ ہے من جوان ہے کم نیس تھا۔ مجھے ایک حفاظت کرنا آگئ تھی۔ ایک بارایک شیطان مفت آدی نے جنگ میں مجھے اکیلا یا کر قابوكرنے كى كوشش كى تكرما كام رہا \_كى سردياں كرمياں جميلنے کے بعد میں نے بہاں جمونیروی بنا لی تھی۔ بہاں میں موسم ے محفوظ رہتا تھا۔ جولوگ کھانے کودیتے تنے وہ بھی بھی ہے اور ضرورت کا وومرا سامان بھی دیتے تے جس سے میری خرور یات بوری موتی رہتی تھیں۔میری ضرور یات مجی بس اتی بی محس میں نے بھی ارال زندگی گزار نے کامیں سوچا۔ يساس زندگى سےخوش تھا۔ ميں اى جنگل ميں جوان موا اور مجراد جرعرى آئى اورجب ميرے بالوں مس سفيدى غالب آنے لگی تو ایک دن اجا بک جی سؤک کی طرف سے جماری مشينول كاليك كالوائح جنكل مين داخل موا\_

مثينول ميں بلدوزر تھے، كلدائي كرنے والى مشينيں اوردر خت كافئے والے آرے تھے۔ان كے ساتھ بہت ب خوش بوش اورصورت سے اعلی تعلیم یافتہ نظر آنے والے لوگ تھے۔ ملے انہوں نے بہت احتیاط سے اس پورے علاقے کی زمین کی بیائش کی اور پھر نشانات اگانے گئے۔ اسکلے دن ے النا كے لكائے نشانات كے مطابق تيل درخت كائے ح70 نومبر 2016ء

جاسوسي دانجست

ڪھر

منزلہ کا نیج ہے۔ پھر چھولے منظے، آیک اپار مسنٹ بلڈنگ اور درمیانے درج کے بنگوز کے ساتھ بہال کمرشل ایر یا بھی بنایا جارہا تھا۔ کام بہت تیزی ہے شروع ہوااور دیکھتے و کیکھتے ہی بنیا دول سے تعمیر بلند ہونے گئی۔ پھروہی ہواجس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک دن انجاری میری جمونپڑی تک آیا اور اس نے مجھے باہر بلاکرزی سے کہا۔

''یا باحمہیں اپنی جمونپروی یہاں سے ہٹانا ہوگی۔ یہ پورا علاقہ مہینی کی ملکیت ہے اور یہاں مہینی کی مرضی کے بغیر کوئی بھی جمونپروی بنا کرنہیں رہ سکتا۔''

میں پہلے ہی یہاں سے جانے کاسوچ چکا تھا۔اس کیے مزاحت میں کی اورانجارج سے وعدہ کیا کہ چندون میں ایک جھونیر کی یہاں سے ہٹا دول گا۔ ٹی اس جنگل میں پہنچا جے میں نے نے کھر کے طور پر مچنا تھا۔ مرجب میں وہال کیا تو مجھے وحشت ی موتی۔ حالانکہ بیدویا بی جنگل تھا، ولی بی يمارى، وي بى درخت، نالے اور جمازيال سي جوحم موجانے والے جنگل میں معیں۔ اس کے باوجود محصر لگا جیے میں تھرے کی دیرائے میں آگیا ہوں۔ حالاتکہ میں تو ہمیشہ ے دیرائے میں رہاتھا۔اس کے باوجود میرااس جگہ دل ہیں لك رہاتھا۔ من جمونير كى بنانے كے ارادے سے آ باتھا مكر محبرا کربٹا کچھ کیے والی آگیا۔ دوسرے دن پھر کیا اور پھر وہی کیفیت ہوئی اور میں کچھ کے بغیر ہی آگیا۔اب میرے یاس ونت حمیس تھا اس کیے میں نے اپنی جمونیری اینے بالحول سے مسار کرنا شروع کردی۔ ش فے اسے برسوں بنایا اورسنوارا تھا مرجب کرانے پرآیا توصرف ایک دن لگا تھا۔ سامان میرے یاس معمول ساتھا جوسارے کا سارا ایک بورے میں آگیا۔ میں وہ بورا لے کروہاں سے تکل رہا تھا کہ انجارج نے مجھے دیکھ لیا۔اس نے آواز دے کر روکا اور چر

''بابا کہاں جارے ہو؟'' میں نے ادب سے کہا۔'' صاحب آپ نے بی تو کہا تھا کے جمونپر اگر ادوں۔''

"بابا جمونیرا گرانے کو کہا تھا۔ یہاں سے جانے کو نہیں تم بے شک یہاں رہو۔ کہیں بھی سوجایا کرو۔ کھاناتم کو کینٹین سے ملتارہے گاجب تک کینٹین ہے۔" میں خوش ہوگیا۔" شکریہ صاحب۔"

" بجھے افسول ہے مگر اوپر والوں کا تھم ہے اس لیے جھونیوں فتر کرنا پڑی۔ اگر بارش ہواہ تم ہمارے کیمپ میں جانے گئے ، کیں بلڈوزرزشن ہواد کرنے گئے اور کیل زین شن کھدائی کی جانے گئی۔ اتفاق ہے ان درختوں کی طرف کوئی نہیں آیا جہاں میری جمونپڑی تھی۔ گر جھے فکر لاحق ہوگئی تھی۔ اگر یہاں مجھے بننے والا تھا تو جھے یہاں سے لازی جانا پڑتا۔ شن ختطر تھا کہ انجی کوئی افسر ، کوئی پر وائزر یا کوئی چوکیدار آئے گا اور جھے تھم دے گا کہ ش اپناسامان اٹھا کر یہاں سے دفع ہوجاؤں۔

لیکن بجیب بات ہے کی نے بچھے پھر نیں کہا۔ حالانکہ
میری جیونپڑی بھی دیکھ لی گئی تھی۔ اس کے باوجود کی نے
اعتراض نیس کیا بلکہ ان سے سہولت ہوگئی۔ وہال مزدوروں
کے لیے کیشین کھل گئی تھی جس میں مزدور مفت میں کھاتے
ستھے۔ میں دہاں جانہیں سکتا تھا کیونکہ میرالباس ہی الگ تھا۔
ایک دن میں بھوکا تھا کیونکہ طبیعت خرابی کی وجہ ہے جانیس سکا
تھا۔ ایسا کئی بار ہوا تھا کہ میں بہت وقت بھوکار ہااس لیے بچھے
عادت کی تھی۔ میں کیشین کے باہر بیٹھا ہوا مزدوروں کو کھاتے
عادت کی تھی۔ میں کیشین کے باہر بیٹھا ہوا مزدوروں کو کھاتے
و کیے رہا تھا کہ ان میں سے ایک مزدور اٹھا اور میرے لیے
پلیٹ میں سالن اورروثی لے آیا۔ وہ اس نے میرے سامنے
دکھوری۔ ''بایا ہے کھا لو۔''

میں نے شکر گزاری سے اسے دیکھا اور کھانے لگا۔ اس
کے بعد جب تک کام ہوتا رہا کوئی نہ کوئی مزدور بھے کینٹین سے
کھانے کولا دیتا تھا۔ کینٹین والا بھی اعتراض بیس کرتا تھا کیونکہ
کھانا باہر سے بن کرآتا تھا اور اسے مرف تقسیم کرنا ہوتا تھا۔
اس دور ان میں جھے بیا کم ہوگیا تھا کہ بہاں ایک پرائے ہوگی۔
بلڈر کالوئی بسارہا ہے اور بیا کالوئی ہوئی طبقے کے لیے ہوگی۔
ظاہر ہے اس میں میرے تیسے فیص کی کوئی مختا کش بین تھی۔
شاید ابھی بہاں کام چل رہا تھا اور کالوئی کی تعمیر میں وقت تھا۔
اس لیے جھے برداشت کیا جارہا تھا۔ مرجب بہاں لوگ آکر
ستحرے جسم پرکوئی گندوز خم۔ جھے بہاں سے نکال دیا جاتا۔
میں ذہنی طور پراس کے لیے تیار تھا اور میں نے مزاول جگہ بھی
درکیو کی تھی۔ بہاں سے بچھ تی فاصلے پر ایسا ہی ایک بہاڑی
درکیو کی تھی۔ بہاں سے بچھ تی فاصلے پر ایسا ہی ایک بہاڑی

رفتہ رفتہ کالونی کے خدو خال واضح ہونے گئے۔ اس کے گرد پہتمروں اور اینٹوں ہے بنی چار دیواری بنائی گئی تھی۔ مگرز مین کی ساخت کوئیس چھیڑا گیا تھا۔ اس دیوار کی وجہ سے کالونی محفوظ ہوگئی تھی۔ کالونی کی پلانگ یقینا بڑے پہانے پر ہوئی تھی۔ اس میں ایک بارک تھا اور قدرتی جنگل بھی چھوڑا میا تھا۔ اس کے بعد یہاں تھیراتی کام شروع ہوا۔ چھوٹے دا

جاسوسى دانجست -71 نومبر 2016ء

دیال مردودوں کے لیے بھی لگا ہوا تھا۔ یہ نیف ادر کیا ہوا تھا۔ یہ نیف ادر کیوں کا بنا ہوا کیمی تھا۔ یہاں مردور اور کام کرنے والا دور کام کرنے والا ہوا کیمی تھا۔ یہاں مردور اور کام کرنے چلے واس علمہ رہتا تھا۔ گری کے دن جائے ہے۔ جو نیز کی تیس رہتا تھا۔ گری کے دن بخص جو نیز کی تیس رہتا تھا۔ گری کے دن بارش ہوتی تو میں کیمی میں چلاجا تا۔ اب وہاں کے لوگ مجھ یارش ہوتی تو میں کیمی میں چلاجا تا۔ اب وہاں کے لوگ مجھ یارک بی بین رہاتھ اور اس کی تحییر بنیں تو مجھ سونے کے لیے بارش سے بھی تھو وارس کی تجیس بنیں تو مجھ سونے کے لیے بارگ کی درمیان میں کچھ تجیس بنیں تو مجھ سونے کے لیے بارش سے بھی تھو ظاربتا تھا۔ دومال میں کالونی ممل ہوگئی اور کیک کرانے والوں کو تبضد دیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ بی اور کیک کرانے والوں کو تبضد دیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ بی کرشل ایر یا بھی کھل گیا۔ ہائی و بے پاس تھی اور ہر طرح کی شرائی ورٹ جی کی اور ہر طرح کی دوران بی آئی گئی ۔ اس لیے کالونی آباد ہونے میں زیادہ دیر کے دوران بی آئی گئی ۔ اس لیے کالونی آباد ہونے میں زیادہ دیر کے دوران بی آئی گئی ۔ اس لیے کالونی آباد ہونے میں زیادہ دیر کے دوران بی آئی گئی ۔ اس لیے کالونی آباد ہونے میں زیادہ دیر کے دوران بی آئی گئی ۔ اس لیے کالونی آباد ہونے میں زیادہ دیر کی تبدیر کی دوران بی آئی گئی ۔ اس لیے کالونی آباد ہونے میں زیادہ دیر کی دوران بی آئی گئی ۔ اس لیے کالونی آباد ہونے میں زیادہ دیر کی تبدیر کی

تغییر ممل ہونے کے بعد کالونی و کیمنے سے تعلق رکھی منی۔ صاف شفاف چکی سڑکیں اور اعلی درجے کے رکھین چھرے ہے ہوئے فٹ پاتھ تھے۔ بہترین شم کی اسٹریٹ لائٹس اور پارک لائٹس کی وجہ سے دہاں رات میں بھی دن کا ساں ہونے لگا تھا۔

کالونی کی پھیل کے بعد مینی کی طرف سے اس کے لے سکورنی گارڈ رکھے کے تھے۔ وہ سب جھے سے مانوس تصاور میراخیال رکھتے تھے۔آبیں ضرورت ہوتی تو میں دوڑ كران كے كام كرتا تھا\_ بعض دفعه ان كى جگه ديونى بحى ديتا تھا۔ مرابیا کم ہوتا تھا۔ چرلوگ آنا شروع ہوئے۔ یہاں آنے والى سارى كى فيمليان ميس-ميرى كوشش موتى كدان لوگون ک نظروں میں کم ہے کم آؤں تا کہ کوئی مجھ پر اعتراض نہ کر سکے۔میراوجود کی کو کھٹے نہیں۔خوش قسمی سے میں کامیاب رہا اوروفت رفتہ بوری کالوئی آباد ہوئی مرکسی نے میری موجود کی ير اعتراض تبيس كيايا الركياتو خودتك محدود ركها اسے كالوني كا متلہ بیں بنایا۔ میری دنی ہوئی موجود کی بھی میرے کام آئی۔ میں ان جلبوں پر جانے سے کر پر کرتا جہاں لوگ اور خاص طورے عورتی اور یے ہوتے تھے۔ کالوئی اسے کے بعدیس رات بارہ بے سے پہلے یارک سیس جاتا تھا۔ اس طرح كرشل ايريا ے دور رہتا تھا۔ بحوك لكنے كى صورت بيل بحى کی کے تحریائے سے کریز کرتا تھا۔ میراکھانا بیٹا کالولی کے میکورٹی گارڈ اور دوسرے کامول کے لیے مخصوص عملے کے

کے ہاد جودر فتا رفتا کھالوگوں سے میر کی واقفیت ہو می اوروہ میراخیال رکھنے گئے تھے۔ان میں ایک رافعہ بچ تھیں۔ان کے شوہر میں الدین ایک اعلیٰ درہے کے سرکاری افسر منصدونول ميال بوى الكياسة يح كونكدكوني يجيبس تعار رافعه تقريباً جاليس برس كى خوب صورت اور باوقار عورت محیں۔ کر در علی شاہ تھے۔ در صاحب تقریباً پھاس برس كسويرآدى تقدانبول في دوبارشادى كى اوردونول بار اليس ناكائي مولى- ان كرو بينے تعے جو ابنى ماؤل كے یاں ہوتے تھے۔ وہ بھی الکیے آدی تھے۔ جب میں تح بأرك س اينابسر الها كر رخصت مور با موتا توان س سامنا موتا تھا اور وہ میری حیثیت سے طع نظر مجھے سلام دعا کرتے تھے۔ چرایان اساعیل تھا۔ ایان توجوان تھا اور اس کے سارے شوق نوجوانوں والے تھے۔ مودک، بلا گلاء لڑکیاں اور تیز رفتار ڈرائیونگ، بہ ظاہراہے مجھ سے کوئی وہیں تہیں ہونی جاہیے کی لیکن وہ مجھے اچی طرح بیش آتا تھااور ميراخيال ركمتاتها

#### 444

میں نے لوگوں کی نظروں سے بیچنے کے لیے نالے میں ایک جگدا پنا شمکانا بنالیا تھا۔ یہ قدرتی غارتھا جے میں نے اپنے کا لا سے مزید بہتر کرلیا تھا۔ یہاں عام لوگ نہیں آتے ہتے۔ نالے میں اتر ناویسے بھی آسان کا منہیں تھا۔ ون میں عام طور سے میں مرف کھانے کے لیے باہر نکلیا تھا۔ ورنہ مرادا وقت میں مرف کھانے کے لیے باہر نکلیا تھا۔ ورنہ مرادا وقت میں رہنا تھا۔ ہاں شام ہوتے ہی میں نکل کرجنگل میں آجا تا

جاسوسي ڈانجسٹ 32 مومبر 2016ء

ببتر ان تریز کل ملا جواب رو دا داور اعلیٰ داستانیں پڑھنے والوں کے لیے سر گزشت کامطالعه ضروری ہے

مستشاه نوم 2016ء بالجھلکیاں ۔

اشک رواں

اردوادب کے اس نامورادیب کی سوائح حيات جودال حاول جينے پر مجبور ہوا، غربت نے اے میں کیسے د کا دیے

شعزادی کل 🖟

خاندان مغلیه کی اس شنرادی کا تذکره جس نے بلتستان کے پرف بیش پباڑوں میں زندگی گزاردی دمجیت کا دلچیپ شاخسانه

شمشال سے ٹورنٹو

نبایت دلچیپ سفر کہائی ،ان کے کیے رہنما تحرير جومغربي ممالك بين ريخ كوتران دیتے ہیں۔ برصفحہ ایک ٹی کہائی

انجام

الكالى فأبياني فيحآب ول کی گرائی ہے سرایں کے

سراب' اور''اس ماہ کی شخصیت'' کے ساتھ بہت ى دلچىپ كى بيانيان، اثرر كھے والے واقعات U. 10 . 2 . 1 . 4 . 1

اور بیاں ہے آئ ماس کی روتھی اور توکوں کی سرکر میاں و يكمنا تها جنگل كسي قدر او يكي جكه ير تها اور يهال سے تقريباً یوری کالونی کا منظر بہت صاف دکھائی ویتا تھا۔ تالے کی جگہ بھی میں نے اونیائی پر چی تھی کیونکہ تیز ترین بارش میں بھی اس جكه زياده ياني حبيل آتا تها جبكه نيط حصول من ياني بعض اوقات رینگ ہے باہرفٹ یاتھ تک آجاتا تھا۔ میرے مھکانے کے ساتھ جنگل تھا اور او نجائی کی وجہ سے بہاں بھی کم بىلوگ آتے تے۔اس كے بعد بنگوز تے اور پر يارك تھا۔ اتفاق ہے میں جتنے افراد ہے قریب تھاؤہ سب ان بنگلوز میں 221

انسان جب اکیلا ہواوراس کے یاس کرنے کو چھے نہ ہو اوراے اپناؤ ہن اورجم کہیں استعال نے کرنا ہوتو اس کے اندر م والراح والى اوراك ك والا كالدرك كمركيان ي كل جاتى بي- عام لوكون من يد حسين خوابيده اور كعزكيال بندموتي بيل كيونكه وه زندگي كي مصروفيات بيس ان كى طرف متوجه ي نيس ہوتے ہيں۔جب تك ميں جنگ ميں تها، مجھے پتائیس تھا کہ میری کچے حسیں بیدار ہو کی ہیں اور وی ان كى كچە مركبال كل كى الى على بارجىراس ويرانے مى اوك آكرآباد ہوئے تو جھے ان چےزوں كا احباس ہونے لگا۔ يس جس کے یاس جاتا اورجس سے بات کرتا مجھے اس کے بارے من بهت مجم معلوم موجاتا \_ بدبهت مجماس كى ظاهرى شخصيت ے متفاد ہوتا تھا۔ یا کم سے کم مختلف ضرور ہوتا تھا۔اس کے باوجود بياس كى زندكى كابهت مجبونا ساحصه بهوتا تھا۔ ايساحصہ جے ہم بہت آسانی سے نظر انداز کر کتے ہیں۔ مکر لوگوں کواس كاعلم بوجائة وووائ نظرا عمازتبين كرتي بيل بلكساس مخض کی بوری زندگی برمحط کردے ہیں۔

بے خالق کا خات کا احمال ہے کہ اس نے مجھے اس معاشرے نے الگ رکھاجس کے لوگوں سے رویے بدظاہر انسانوں والے ہیں لیکن ان میں انسانیت کی شدید کمی ہو چکی ب-سيكى اتى زياده بكائيس اين روزمره كمعمولات كو الجفيطريق انمثان كيلياكم كاجماى منافقت اور اداکاری کا مہارا لیتا پڑتا ہے۔ شاید اس لیے میں نے لوگوں کے بارے میں " کچھ" جان لیا تو بھی میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نیس تھی۔ میرے نزدیک ان کے ظاہری رویے کی اہمیت می جووہ میرے ساتھ برتے تھے۔ عل ان كى معمولى ى عطا يرجى ان كااحسان مند موتا تقااور بميشدان ك آكے جماريا تا مرى يورى كوشش موتى تحى كريرى ذات ہے اُٹیس کوئی تکلیف یا نا گواری نہ ہو۔

جاسوسى ڈائجسٹ - 73 فومبر 2016ء

اس کے لیے بی خود کو صاف سخرا رکھنے نکا تھا۔ بیس با قاعد کی سے ہر دوسرے تیسرے دن فہاتا، اینے کیڑے صاف رکھتا اورائے سروداڑھی کے بالسنوار کر رکھتا۔ مجھے کوئی فلط چر کھانے کی عادت میں می ۔اس کیے میرے تمام دانت سلامت تحاورش أبين بحى صاف ركمتا ين جهال موتااس جكر كوي صاف ركفنى كوشش كرتا- الرجي كبيل كجرا نظرا تا تو میں اے اٹھا کرا ہی یایں موجود ڈسٹ بن میں ڈال دیتا تھا۔ شاید میری بھی کاوشیں میں جس کی وجہ ہے میں اس بوش کالوئی میں رہے میں کامیاب رہا۔ اس کے یاوجود میں یہاں کے لوگوں کا حسان مندفقا کدانہوں نے بچھے یہاں ے تکالنے کی مم میں چلائی۔ بہت کم ایا ہوا کہ کی نے مجھے جعر کا یا این اندازے تا کواری کا احساس ولا یا۔ زیادہ تر مجھ ے اچی طرح یطنے تھے۔ البتہ نے شروع میں مجھ سے ڈرتے تے ادر اگر کی نے سے سامنا ہوتا تو وہ چو کنا ہوجا تا تھا۔اس کیے میں خووجی بچوں سے دوررہنے کی کوشش کرتا اور اگر جھے ایں کوئی بچہ یا بچ نظرآ جاتے تو میں پلٹ جاتا۔ رقت رفتہ ہے بھی مجھے مانویں ہو کے مرش نے ان کے بارے ين الني روش برقر ارد ي ي-

شام سے رات تک ش ای جنگ ش رہتا اور لوگوں کو دیا میں رہتا اور لوگوں کو دیا ہے۔ میری آنکھیں دیا تھا۔ ش دیت میری آنکھیں بہت تیز شک اور جمعے دورتک بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔ ش بھی کا دیتا تھا۔ ش مکانات پوری جزئیات کے ساتھ نظر آئے تھے۔ بہت سے مکم ناس سافت کے تھے کہ ش اندرتک دیکھیں تھا اور جھے علم ہوتا رہتا کہ محروں میں کیا ہورہا ہے۔ ش سب دیکھا اور جھے بھرا سے دیکھا اور جھے بھرا سے دیکھا اور جھے اس سے دیکھا اور جھے بھرا سے دیکھا دیا تھا اور جھے بھرا سے دیکھا اور جھے بھرا سے دیکھا اور جھے بھرا سے دیکھا دیا تھا۔

وبال مختلف مس كرد فافر شفران شار ياد دفر واكثر شفاور اسفيث المجنش شفر وبال مجمع ايك نيا بورڈ وكھائى ديا۔ ميں فے سجان احمرے پوچھا۔ ميں نے سجان احمرے پوچھا۔ "ميال كون آيا ہے۔"

اس نے بورڈ ویکھا۔" ڈاکٹر شایان لودمی،لیکن بید نقبیات کاڈاکٹر ہے۔"

یزھے لکھے لوگوں میں رہ کرمیں بہت ی انگریزی اور اردو زبان کی اصطلاحات بچھنے لگا تھا۔''وہ جو د ماغ کا علاج کرتا ہے؟''

''بان، ابھی اس نے کلینگ کھولا ہے۔''
جھے ڈاکٹر ٹایان سے دیکی نہیں تھی۔ بس جس تھاکہ
نیا آنے والاکون ہے۔ ٹس نے کھانا کھایا۔ بھا ہوا پیک کیا اور
سمان اجر کاشکر بیا واکر کے پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس
سمان اجر کاشکر بیا واکر کے پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس
سمان اجر کو و تنظیر بڑے شعبادران ٹی کار پورچ شعبال
لیے وہاں کوئی گاڑی باہر نہیں رکھنا تھا سوائے ان لوگوں کے
جن کے پاس ایک سے زیادہ گاڑیاں تھیں اوروہ تمام گاڑیاں
اندر نہیں رکھ سکتے شعبادی و سے زیادہ انہیں باہر پارک
اندر نہیں رکھ سکتے شعبادی و سے زیادہ انہیں باہر پارک
کرنا پڑتی تعیں۔ ان تمام گاڑیوں کو ٹی پہیانتا تھا جو رات
گاڑی رافعہ تھی اس کا ڈیوں کو ٹی پہیانتا تھا جو رات
گاڑی رافعہ تھی اور مدر صاحب والی گی ٹین ظر آئی تو ٹی جو تکا
گاڑی رافعہ تھی اور مدر ساحب والی گی ٹین ظر آئی تو ٹی ہو تکا
گار سے پہلے تھی اس گاڑی کوئیں دیکھا تھا۔ گاڑی رافعہ
مہان آیا تھا۔

محمر چندون بعدیس نے وہی گاڑی سجان احمر کے ریستوہ ان کے سما مضر کے دومری طرف پارک دیکھی۔
سجان احمد کے ریستوران جی ال لانے والے کارٹن جع ہو
سجان احمد کے ریستوران جی ال لانے والے کارٹن جع ہو
ما تیں۔ تا کہ انہیں آسانی سے ڈسٹ بن جی ڈالا جا سکے۔
معلی صورت جی ہے ڈسٹ بن جی نہیں ساتے اور باہر کھنے
پڑتے۔ بہاں کوئی کباڑیا نہیں آتا اور بیہ سارا کچرا میونسپلی
والے لے کرجاتے تھے۔ بہاں کچرا چننے والوں اور کباڑیوں
کوآنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کالوئی کو گندہ کرتے تھے۔
سجان احمد نے مجھے کہا۔ "بابا آکران ڈبوں کو گھول کر بنڈل
بخان احمد نے مجھے کہا۔ "بابا آکران ڈبوں کو گھول کر بنڈل
بنادوتا کہ جی آسانی سے ٹھ کانے نگا دوں۔ "

جاسوسي دانجست

<u>74</u> يومبر 2016،

کرا اور اور خوام اور خوام اور کرا اور کرا اور کرا

ے بہت پڑ سالکھا اور مبند ب آوی لگ رہاتھا۔ اس نے آیک
بریف کیس اضارکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بنگوز کی طرف
جائے گا مگر سیاہ گاڑی تھوم کر کالونی کے خارجی راستے کی
طرف چلی گئے۔ یعنی وہ آ دی کہیں باہر سے آیا تھا۔ اس وقت
بھی میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ کئی دن بعد میں جب پارک
میں لیٹا ہوا تھا تو کوئی گاڑی باہر سے آئی اور پارک کے ساتھ
سے ہوتی ہوئی بنگوز کی طرف جانے گی۔ میں نے ایسے بی
دیکھا اور سیاہ گاڑی دیکھر چوتکا۔ وہ ای گی میں واضل ہوئی تھی

جہال میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔

کوئی کی گفتیں کر سکتا ہے۔ پیرے علادہ اور بھی بہت ہے لوگ بہت می چیزیں دیکھتے ہیں مگر وہ خاموش رہنے ہیں ہی عافیت سجھتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو کر واپس آ کہا۔ اگل میح روشن ہونے سے پہلے سیاہ گاڑی گل سے نکل اور کالونی سے باہر حلی کئے۔ اس دن میں خالے میں واقع اپنی پناہ گاہ میں جانے کے بجائے سارا ون جنگل میں الی جگدر ہا جہاں سے جھے کالونی کا کیٹ نظر آرہا تھا۔

میری آمرانی را تکال نہیں گئی۔ چار ہے کے قریب سیاہ
گاڑی کالونی میں واضل ہوئی اور کمرشل ایر یا کی طرف جانے
گلی۔ میں نے جہال تک ممکن ہوااے اور سے درمیان میں
جگہ بنٹی کر وہ میری نظروں سے اوجمل ہوگئی۔ درمیان میں
او کی جگہوں پر مکانات اور بلند درخت تھے۔ میں تیزی سے
نیچ روانہ ہوا۔ محضر راستہ اختیار کرتے ہوئے میں کمرشل ایر یا
پہنچا تو ساہ گاڑی شمیک ای جگہ موجود تھی۔ طویل قامت آوی
پہنچا تو ساہ گاڑی شمیک ای جگہ موجود تھی۔ طویل قامت آوی
ایک مناسب جگہ سے ساہ گاڑی کی تحرالی کرنے دگا۔ مجھے
ایک مناسب جگہ سے ساہ گاڑی کی تحرالی کرنے دگا۔ مجھے
ایک مناسب جگہ سے ساہ گاڑی کی تحرالی کرنے دگا۔ مجھے
ایک مناسب جگہ سے ساہ گاڑی کی تحرالی کرنے دگا۔ مجھے
ایک مناسب جگہ سے ساہ گاڑی کی تحرالی کرنے دگا۔ مجھے
ایک مناسب جگہ سے ساہ گاڑی کی تحرالی کی ریشائی صورت
میں نے ایان کوریستوران کے او پر والے فلور کی سومیاں
انز تے و یکھا۔ وہ اتنا پریشان تھا اور اس کی پریشائی صورت

اس نے یہ دھیائی جس سڑک کراس کی اور ایک طرف

اس آئے ڈرائیور نے خود بریک مارکرا سے بچایا۔ گراس نے

ادروازہ کھول کر اندر جیٹا چرجس طرح سے کارکواسٹارٹ

دروازہ کھول کر اندر جیٹا چرجس طرح سے کارکواسٹارٹ

کرکے آگے بڑھایا صاف لگ رہا تھا کہ اس کا ڈائن بہت

زیادہ دباؤیس تھا۔ ورنہ جس نے اسے کالونی جس کھی اس

طرح سے گاڑی چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ تیز رفآری کا سارا

موق وہ ہائی و سے پر پوراکرتا تھا۔ اس نے کارکوکالونی سے

ہاہر کی طرف موڑ دیا اور ایک منٹ سے بھی پہلے وہ باہر جا چکا

تھا۔ بھوک رفتہ رفتہ میری برواشت سے باہر ہو رہی تھی۔

باہر کی طرف موڑ دیا اور ایک منٹ سے بھی پہلے وہ باہر جا چکا

قما۔ بھوک رفتہ رفتہ میری برواشت سے باہر ہو رہی تھی۔

میرے پاس کچھ رقم تھی اور جس بیکری سے بچھ لے کرکھا سکا

قمار جس اس جگہ سے ہٹانہیں چاہتا تھا۔ جھے ڈر تھا کہ وہ کہاں

گاڑی والا کہیں چلانہ جائے۔ جس دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں

خیک چو بج وہ ریستوران کے او پری فلور سے نمووار ہوا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور وہ جابیاں محما تا مواسیاہ گاڑی تک آیا۔ اس میں بیشا اور کالوئی سے ایر کی طرف رواند ہو کیا۔ ریستوران کے او پر جتنے بھی آفس

جاسوسى دائجسك - 75 نومبر 2016ء

والے تنے یں ان کو ایکی طرح جات تھا۔ وہ پورے دو مختے او پرد ہا تھا۔اب بھوک برداشت سے باہر ہورہی می۔ ش نے بیکری سے سموے لے کر پید کی آگ کو عارضی طور پر بھایا۔اس بار بھی میں نے کی سے یو چھنے کی کوشش نہیں گ۔ مراتجرب كدجوبات مبرے كام كرعم عن آتى بود زیادہ ممل ہوتی ہے۔ میں واپس او پر آیا۔ معسل مرانی اور او پرینچ ہونے سے میرابوڑ حاجم تھک کیا تھا۔اس لیے میں شام تك آرام كرتاريا\_

مجرسارُن كي آواز نے مجھے جو تكايا۔ يس نے اللہ كر ديكما تو ايك ايموينس كالوني ش داخل موري مى \_ يارك كرد يك آكروه بتكوز كاطرف مرى اور پر فى تبرين ين وافل ہوئی۔ایمولینس ایان اساعیل کے تحریے سامنے دکی۔ وبال اوك جمع مونے لكے تھے۔ ميراول دھوكا۔ ضرور محماوا تھا۔ میں شیجے آیا اور کی میں داخل ہوا تو ایمبولینس سے لفن میں پیک ایک لاش اتاری جاری گی۔ کمرے اندرے ورتوں كرون كى آواز آرى كى اور بابرايان كا باب اساليل پچیاڑیں کھا رہا تھا۔ لوگ اسے سنجال رہے تھے اور ولاسا دے رہے تھے۔ لاش ایان کی تھی۔ لوگ آپس میں باتیں کر رے تے کہال کی کاربہت تیزرفاری سے ایک ٹرک سے جا عمرانی جب وه ایک گاڑی کو اوور فیک کر ربی سی اور ثرک سامنے سے آرہاتھا۔تصادم اتناشد بدتھا کدوہ موقع پر ہی ختم ہو

ایان مقبول لڑ کا تھا اور سب ہی اس کی نا کہائی موت پر افسردہ تے۔خود مجھے بہت د کھا اس طرخدا کی مرضی کے آ کے کیا کیا جاسکتا تھا۔ایان کا ایک برا ابھائی ملک ہے باہرتھا۔اس کی دو بہنیں دوسرے شہروں میں بیابی ہوئی تھیں۔ان کے آئے میں وقت لگاس کیے ایان کی تدفین دوسرے دن شام کے بعد مونی تھی۔اے کالونی کے نزدیک ہی قبرستان میں وفن کیا گیا تھا۔ میں بھی اس کی تدفین میں شریک تھا۔ اس وجہ ہے میں ماہ گاڑی والے پر تظرمیس رکھ سکا۔ ایان کی تدفین کے دوسرے دن میں شام جارے پہلے نیچے کرسل ایر یا میں پیچے سلام ساو گاڑی فعیک جار بج وہاں بیکی اور طویل قامت عينك والاخص اس سائر كرريستوران كاويروال فلوركى طرف بڑھا۔ میں اس کے پیچھے تھا اور میں چونکا جب وہ اس آفس میں کیاجس پرڈاکٹرشایان کے کلینک کابورڈ لگا ہوا تھا۔ من نے ایک اسٹیٹ ایجنس کے او کے سے تعدیق کی، وہ واكثرشايان بحاتها

اب ڈ آکٹر ٹایان کاراف یا اس کے تھریں موجود کسی جاسوسى دائيست - 76 دومير 2016ء

اور تورت ہے کیا تعلق تھا جو وہ اتنی رات کئے وہاں موجو دتھا۔ عن اس بات يرغوركرتا موافيح آيا- واكثر شايان بهظامرزم مزاج اورخو بروحص تفا مرض في اس كاباطن بعانب لياتها وه نبایت مفاد پرست اورسفاک مخص تھا۔ وہ ان لوگوں میں ے تھاجودوسرول کواذیت دے کرخوش ہوتے ہیں۔ایے محص کارافد (اس کا بہت امکان تھا کہ پردے پرنظرآنے والى مورت رافعدى كى سے كيا تعلق موسكا تھا۔ رافعد مي مجى انسانی تمزوریال محیل محربه حیثیت انسان وه بهت انجی تحی۔ ہدرد ادر دوسروں کا خیال کرنے والی۔ وہ کی صورت ڈاکٹر شايان جيے محص كو يستد تيس كرسكتي محى -جب ميس فيجاتر رہاتھا تويس في اساعيل صاحب كواويرى فلوريرجات ويكها-

ال وقت من نوج بين وي كي ين يني آكراي جكه بيشكياجهان عي ميليجي ساه كازي كي تراني كرتار با تھا۔ کچھ دیر بعدا ہاعیل صاحب او پر سے امرے تو ان کی تقريباً وبي حالت محى جودودن يهلي ايان كي وبال عاترت ہوئے تھی۔تب میں جو تکا۔ کیا ایان اور اساعیل صاحب کا بھی دُاكْرُ شَايان سے كوئى تعلق تھا۔ اساعيل صاحب ايك كارى میں بیٹھے اور جب انہویں نے گاڑی چلائی تو وہ ان سے شیک ے چلائی کیں جاری می ۔ اگرسٹرک پر ذرا بھی ٹریفک ہوتا تو ووكهيل ندكهيل حادثة كربيضت ميراخيال تفاكما ساعيل صاحب بنگوز کی طرف جا میں مے جہاں ان کا محر تھا۔ مروہ مرشل اسریث یر بی تحور ا آ کے کتے اور کالونی کے واحد بینک کے سامنے رکے۔ بینک کا وقت ظاہر ہے جتم ہو چکا تھا مگراے تی الم چویں کھنے کھلار بتا تھا۔ اساعیل صاحب اے تی ایم میں

وہ دس منٹ بعدا ندرے تکلے اور گاڑی میں بیٹے کرائ طرف والى آئے۔جب وہ گاڑى سے الر كرريستوران كے او پری فکور کی طرف بر حقق میں ان کے چیچے تھا۔ میری تو تع کے میں مطابق وہ ڈاکٹر شایان کے آفس میں گئے تھے۔ دروازہ اندرے بندتھا۔ انفاق سے دہاں اور کوئی تہیں تھا۔ میں نے خاموتی بینڈل تھما کرؤراسادروازہ کھول لیا۔آفس دو حصول پر محتمل تھا ایک آئے والول کے لیے تھا اور اس سے آ کے والاحصہ جولکڑی ہے یا رئیشن کیا گیا تھا ڈا کٹرشایان کا تھا اوراساعیل صاحب ای میں کئے تھے۔ میں اندرجانہیں سک تھا۔ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو میرے یاس بہاں اپنی موجود کی کا کوئی جواز نہیں تھا اس لیے واپس آغلیا۔اب سوال بیقا کہ کیا المان كا داكر شامان ك ماس آما تما-كما ا عد كوفي نفساني ستلدتها اليا موسكم فلاكراح كل برانسان كماتهونفساتي

## http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

## براني

فیخ سعدی کے پاس ایک فیص ضعے بی بحرا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ "جورا ہے ہے کھڑا ہوا ایک آدی آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔" اس پر فیخ سعدی نے جواب دیا۔"اس نے فضا بی تیر طلا یا اور تم نے لا کرمیرے سینے بی ماردیا۔" میں تیر طلا یا اور تم نے لا کرمیرے سینے بی ماردیا۔" برائی ہے۔

وہاں سے لے گئے۔ کی نے جاتو سے گاڑی کے چاروں ٹائروں اور اس کے عقب میں گئے اسٹیر ٹائر کو بھی کاٹ کر نائر وہ بھی کاٹ کر نائر کو بھی کاٹ کر نائر کو بھی کاٹ کر نائر کو بھی کاٹ کر سے کیا تھا۔ بہت تیزی اور شاموثی سے کیا تھا۔ بہت کم لوگوں نے انہیں و یکھا تھا۔ جب گاڑی گئی تو ٹیس بھی سکراتا ہوا اور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے میں بہت ون بعد گہری فیندسویا تھا۔ میری آ کھدو پہر میں کھی تو میں بہت ون بعد گہری فیندسویا تھا۔ میری آ کھدو پہر میں کھی تو میں اس بہتا۔ کال بیل کے جواب میں اس بے درواز و کھولا تو اس کی آ تکھیں سوتی ہوئی تھیں اور چرو اس بی ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رات بھر سوئی نہ ہواور روٹی رہی ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رات بھر سوئی نہ ہواور روٹی رہی ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رات بھر سوئی نہ ہواور روٹی رہی تازہ پھوٹیس بنایا ہے البت کی کا سالن بچاہوا ہے۔'

"لی بی میرے کیے توکل کا بھی تازہ ہی ہوگا۔" رافعہ نے جھے سالن اور روٹی لادی۔ البتہ چائے کا سگ اس نے تازہ بنا کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا۔" بی بی، میرےلائق کوئی خدمت؟"

"بایا و عاکرو کداللہ میری مشکلیں آسان کرے۔"

"بی بی، بندہ اپنی مشکلیں خود پیدا کرتا ہے ورنہ وہ تو انسان کو آسانیاں تی دیتا ہے۔" بیس نے کہا تواس نے چونک کر جھے دیکھا گریس ہے کہا تواس نے چونک کر جھے دیکھا گریس ہے کہے دیر آ رام کیا اور بھر ڈاکٹر شایان کی گریس ہے گئے دیر آ رام کیا اور بھر ڈاکٹر شایان کی گریس ہے گئے آیا۔ وہ حسب معمول چار ہے آگیا تھا۔ اس کا لباس اور اس کی گاڑی بتاتی تھی کہا س کے پاس دولت کی کہا ہی اور جہ کی گئی کہا تا کہا تھا۔ اس کا لباس اور اس کی گاڑی بتاتی تھی کہا تا گئی کہا تا کہا تھا اور خوب کما تا تھا۔ یا بی جی سے کر یب مدر صاحب ڈاکٹر شایان کے کینک تھا۔ یا بی جی کھی کے اس دولت کے کہنگ کیا اور گینگ تک بیجھے آیا۔ مدر صاحب ڈاکٹر شایان کے کینک آتا۔ مدر صاحب ڈاکٹر شایان کے کینک آتا۔ مدر صاحب کی جی جی تا ہے۔ اس کی بیار آگئے۔ میں اس کے اور پھر باہر آگئے۔ میں آتا۔ مدر صاحب کی دیرو ہاں رہے اور پھر باہر آگئے۔ میں آتا۔ مدر صاحب کی دیرو ہاں رہے اور پھر باہر آگئے۔ میں

مسائل ہوتے ہیں۔ بہ ظاہر ایان لااو بالی ٹوجوان تھا تکریس جانتا تھا کہ اندر سے ایک حیاس لڑکا تھا۔

مندوی تھا کہ میں کی سے یو چوجیں سکتا تھا۔ میری کونی حیثیت بی میس می کدیس کسی ہے کوئی سوال کرتا یا اس كے كى معاملے ميں وال ويتا۔ مجدوير بعد اساعيل صاحب او پرے بیچ آئے۔وہ گاڑی میں بیٹے اور کھود پرسر اسٹیرنگ يرتكا كريمفر بي عيائد ساؤث كي بول اورخودكوجع كر رب بول - خاصى وير بعد انبول نے كارا سارث كى اور رواند موت، ال باران كارخ ممر كى طرف تفاروه ۋاكثر شايان كے ياس كول آئے تھے اور استے ٹوٹے ہوئے كيول لگ یے ہے؟ بہرحال جو بھی تھا اس میں ڈاکٹر شایاں کہیں نہ الیں طوث تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مرانی جاری رکھوں گا۔ بیکام میرے لیے مشکل نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹر ون ش اے آف آتا تھا یا مجررات میں سیج الدین کے مرآتا تھا۔ یس نے و کھلیا تھا کہ دہ اس وقت آیا تھاجب سیج الدین محريرتين تحدوه مركاري افسرت اورائيس اكثر سركاري كامول سے دوسر عشرول على جانا يوتا تھا اور وہ ايك دويا زیاده دن می مرے غیر حاضر ہوتے تھے۔

مات کے وقت ش یارک ش موتا تھا اور آنے والی کوئی گاڑی میری نظروں سے نیج کر بنگلوز کی طرف نہیں جاسکتی محى - اكر واكثر شايان منج الدين كے كر آتا تو جھے معلوم مو جاتا۔وہ اللی رات مجی سنج الدین کے تھر پہنچا۔وقت وہی تھا معنى رات كايك بجاوران بارتحى كيث كالحجونا دروازه كطلا مواتھا۔ ڈاکٹرشایان خاموثی سے اندر چلا کیا۔ وہ سملے آیا تب مجى بورج اوركيث كى روشنيال بنديس اورآج بحى روشنيال بند تعیں ۔ ایسا بندو بست اندر کا کوئی فرد کرسکتا تھا۔ کھڑ کیوں کی روتی دیمنے کے لیے مجھے او پرجگل میں جانے کی ضرورت میں گی۔ رافعہ کے بیڈروم ش روتی ہوری گی۔ ڈاکٹر شایان وہیں تھا۔ اگر جیاس معالمے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا مكرنه جانے كيول مجتے ۋاكثر شايان يرغمه آنے لگا۔ جب آدى كوكى يرخصه أتاب تووه است فكالح كاكونى شكوني طريقه در یافت کر لیما ہے۔ میں واپس یارک آیا تو تقریباً تمن مھنے بعدایک وائث کیب کالوئی می آئی اور یارک کے پاس رکی محى اس كى آمد كے جندمنث بعد ۋاكثرشايان بنگلوز كى طرف معنودار موااوركيب عل سوار موكروبال سعروانه موا جب روشی ہوتی تو ایک آٹو ورکشاپ کی گاڑی

وہاں آئی اور اس نے محکور والی کی میں کوری ڈاکٹر شایات کی

گاڑی کے جاروں تباہ ہوتے والے ٹائر بدل ویے اور اے

جاسوسى دانجست - 77 نومبر 2016ء

نے ان کے پیرے پر ایک طرح کی مایوی اور پریشانی دیکھی تھی۔ آگے پیچھے دوگلیوں میں رہنے والے تین گھرانوں کے لوگوں سے ڈاکٹر شایان کاتعلق سامنے آیا تھا۔ بیتعلق نادل نہیں بھا

وہ ڈاکٹر تھا اور آ دی اس کے پاس اے سائل سے حل کے لیے جاسکا تھا۔ لیکن خاص بات سیمی کداس کے یاس جو جاتا تحاوہ پریشان اور ماہوں ہی ہوتا تھا۔ میں نے رافعہ کی جو حالت دیسی تھی اس کے بعد مجھے ذرائبی شبہیں تھا کہ ڈاکٹر شایان کی اس کے محر آمدیس اس کی خوشی شامل تھی۔ وہ اساعیل صاحب اور مرثر صاحب سے زیادہ پریثان نظر آئی تھی۔ چھے جے ڈاکٹر ٹایان اپنا کلینک بند کرکے چلا گیا۔میرا خال تھا کہ وہ رات کوآئے گا کیونکہ آج مجی سبح الدین اپنے المريان تعيدوه مح وفتر ضرور كے تعظم شام كوان كى واليي تبين مو في تحى \_ محر خلاف توقع ۋا كثر شايان را قعه كے محر ميل آيا يس في وج ليا قا كدار وه آج آياتو آج محل ال کی اڑی کے ساتھ وہی کروں گاجواس رات کیا تھا۔اس نے کی سے شکایت نہیں کی تھی اور خاموثی سے ایک گاڑی وركشاب والول كى مرد مع منكوالي تحى وه شكايت كرمجي نيس سكا تفاورنداس بات كى كما وضاحت وي كرتا كداس رات اس كى كا ژى بنگلوز كى لائن يى كيول موجودى؟

مين ۋاكثرشايان كا اقتظار كرر ما تھا كدآ دهى رات كو ایمولیس کے سائران نے مجھے جونکادیا تھا۔ایمولیس کالونی عی واقل مونی می اور تیزی سے سائزان بجاتی بنگوز کی طرف آئی۔ میں بھی یارک سے تکل آیا اور جب رافعہ کے محروال تی على وافل موا تو وہاں ایمولینس مرثر صاحب کے بنگلے کے سامنےرک تھی۔ان کے بین کے کا درواز ہ کھلا موا تھا۔ایمولینس کا عمله اسريج اندر لے كركيا اور بحراس ير در صاحب كولاكر باہرلایا کیا۔ باظاہروہ بے ہوش لگ رے تھے۔ایمولینس میں ان کو ڈالتے ہی وہ اسپتال کی طرف روانہ ہوگئ۔ مدثر صاحب کے ساتھ ایک طازم ہوتا تھا اور وی پیش چیش تھا۔ البتہ وہ ایمولینس کے ساتھ تبیں کیا۔ جب مرثر صاحب کو ایمبولیٹس میں ڈالا جار ہا تھا تو مجھے کیٹ کے اندر کسی کی جھک دکھائی۔وہ عورت می اوراس نے سفید کیڑے سے ہوئے تھے مریس اس سے زیادہ اور کھی تبیل دی مصال ایمولیس کے جانے کے بعدوہاں سناٹا چھا کیا۔ مرش صاحب کا ملازم کیث بندكرد باتفاكيش فياس يوجما-

''صاحب کوکیا ہواہے؟'' ''ان کی ۔۔۔۔۔طبیعت خراب ہے۔''اس نے یول رک

جاسوسى دانجست - 78 - تومبر 2016ء

کرکہا جے اس نے اندر کی طرف ہی و کی افعاد کردیا ہو۔ ساتھ ہی اس نے اندر کی طرف ہی و کی اتفاد مدر صاحب کے ہاں کوئی عورت نہیں ہوتی تھی ہی ہو ہے ہی دوئی ہوتے ہی مدر صاحب والی کون تھی ؟ یس وہ سفید لباس والی کون تھی ؟ یس والی بیارک میں آ گیا۔ اگلی سے روشی ہوتے ہی مدر صاحب ایک بیلنی میں گھر والیس آ گئے۔ میں نے ان کو منظلے کے سامنے انر تے و یکھا۔ وہ کمز ورلگ رہ ہے تھے گر بدظا ہران کی حالت تھی کے اندر موجود انجین بڑھ گئے۔ جالات کی فیر اندر چلے گئے۔ جالات کی فیر اندر چلے گئے۔ جالات کی فیر سامنے اور میر سے اندر موجود انجین بڑھ کئی کے جالات کی فیر سامنے اور کی میں اندر ہو گئے میں ان کو کئی ہیں اس اس سے اندر موجود انجین بڑھ کئی کے دیکھائی و کھورہا تھا۔ میری چھٹی کہ رہا تھا۔ میری چھٹی کے اس کے پیچھے والی ان میں ہے دیکھی کہ ان سب سے پیچھے والی تھا۔ میری چھٹی کس کہ رہا تھا۔ وہ پریشان والیس و کی میں تھی ہو جاتا وہ پریشان والیس و کی میں تھی ہو جاتا وہ پریشان والیس اس کے پیچھے انتھا۔ میری چھٹی کے ساتھ کی کھٹے کے میں جو جاتا وہ پریشان والیس اس کے پیچھے انتھا۔ میری چھٹی کس کہ میں جو جاتا وہ پریشان والیس کے باس جو جاتا وہ پریشان والیس کے میں جو جاتا وہ پریشان والیس

اس ون بش رافعہ کے بنظے پر کھانا کینے گیا تو بس نے اسے سفیدلہاس بن پایا۔ یہ ملکہا ہوااور گرشتہ روز کا پہنا ہوا لگ رہا تھا۔ تو کیا رات بن رافعہ مرثر صاحب کے بنگلے برخی ۔ ایان کا بجھے افسوں تھا۔ اس کی زندگی ہیں لوٹائی جاسکتی کی کیان رافعہ اور مرثر صاحب کو بچایا جاسکتا تھا مگر کیسے؟ یہی بات میری بچھ بین آرہی گی۔ بن رافعہ یا مرثر صاحب سے بات بین کرسکتا تھا۔ اگر کرتا تو ان کا ترقبل یقینا اچھا نیس ہوتا۔ وو دن بعد مدثر صاحب میں وہاں سے نکل رہا تھا۔ میرے آئے تو میرا سامنا ہوا۔ میں وہاں سے نکل رہا تھا۔ میرے مام سے بوجواب میں انہوں نے حال احوال ہو چھا اور موقع فیست جان کر میں نے ان سے بوجھ لیا۔ ''صاحب، اس فیست جان کر میں نے ان سے بوجھ لیا۔ ''صاحب، اس فیست جان کر میں نے ان سے بوجھ لیا۔ '' صاحب، اس فیست جان کر میں نے ان سے بوجھ لیا۔ '' صاحب، اس فیست جان کر میں نے ان سے بوجھ لیا۔ '' صاحب، اس

مرثر صاحب چو کے اور پھرانہوں نے سر ہلایا۔"ہاں ہاکا ساانجا نکا کا افیک تھا گرفوری ٹریٹ منٹ سے بہتر ہوگیا۔ ڈاکٹر آنے نہیں دے رہے تھے گریس اصرار کرکے واپس آگیا۔اسپتال میں دل گھبرار ہاتھا۔"

"صاحب، ول كا معامله ب، آب كو يكيدون احتياط

سری چہے۔ "کررہا ہوں یار۔" وہ بے خیالی میں بولے۔" محرکیا کریں زندگی میں مشکلیں آئی ہیں کہ ول اثر لے ہی لیتا ہے۔" "صاحب،میرے لائق کوئی ضدمت؟"

عرش صاحب نے میری طرف دیکھا۔" باباتم ایجھے آدی ہو اور اوپر والا ایجھے آ دمیوں کی سنتا ہے، ہمارے لیے دعا ک سنتا

وہ مے خیال میں ای امارے کہ کئے تھے ورشہ انہیں

گهر

میرے کہنا چاہے تھا۔ کرش نظان دی کی ضرورت محسوں پر ہاتھ مارتے ، نیس کی۔ اس کے بجائے میں نے موضوع بدل دیا۔ چیز بحول ممیا تھا ا "صاحب، یہ جو کالونی میں نیا ڈاکٹر آیا ہے، کیا یہ بجاری کا گاڑی اس طررہ علاج بھی کرتا ہے۔"

مدر صاحب نجیدہ ہو گئے۔" نہیں وہ کی مرض کاعلاج نہیں کرتا ہے۔"

ش فے انجان بن کر پوچھا۔'' تب کیا کرتا ہے؟'' ''وہ خود ایک مرض ہے جو دومروں کولگ جاتا ہے۔'' کہتے ہوئے مدر صاحب کے ہونٹ بھنچ کئے تتے۔'' مگراب اس کاعلاج ضروری ہوگیا ہے۔''

"اعلاج كاضرورت ٢٠

میری بات پر مدار صاحب جو کے اور پھر شاید انہیں احماس ہوا کہ وہ اپنے اندر کی باتیں کسی کے سامنے کر رہے تھے۔انہوں نے پھیکی پنسی کے ساتھ کہا۔'' بابا ایسے ہی بول رما تھا۔''

وہ آ کے بڑھ کے۔ ش ان کی باتوں پرخور کررہا تھا اور

الکھنے کی کوشش کرد ہا تھا کر صرف دو ہی ہا تھی میری بچھیں

آگیں۔ایک تو بیدک وہ ڈاکٹرشایان کو پہند تیں کرتے تھے اور

دوسرے وہ اس کے خلاف بچھ کرتا چاہتے تھے۔ ش فکر مند ہو

گیا، اگروہ بچھ کرگزرتے اور معاملہ پولیس تک جاتا تو زیادہ

خرائی ہوتی۔ ڈاکٹرشایان ایسا آ دی نہیں تھا جس کی خاطر کوئی

ماتھ ایسا نہیں ہوتا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے محدود ذہمن پر

ماتھ ایسا نہیں ہوتا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے محدود ذہمن پر

ماتھ ایسا نہیں ہوتا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے محدود ذہمن پر

ماتھ ایسا نہیں ہوتا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے محدود ذہمن پر

ماتھ ایسا نہیں ہوتا چاہے تھا۔ میں کے خلاف ہو گئے تھے۔

مادی ڈاکٹرشایان سے پریشان تھے۔ وہ آئیس تگ کررہا

تھا اور کم سے کم مدثر صاحب اس کے خلاف ہو گئے تھے۔

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

مافع اور اساعیل صاحب کا بچھے علم نہیں تھا۔ گروہ ای شام بچھے

اساعیل صاحب صورت سے بی بہت پریشان لگ رہے تھا ور انہوں نے ایک چھوٹا سا پیک اٹھار کھا تھا۔ وی مث بعد وہ والی آئے تو ان کا ہاتھ خالی تھا اور انہوں نے گاڑی میں بیٹے ہوئے ہوئے وان کا ہاتھ خالی تھا اور انہوں نے گاڑی میں بیٹے ہوئے جتی توت سے درواز و بند کیا تھا اس سے ان کی اعصالی کشیدگی کا انداز ہ ہور ہا تھا۔ ان کے جانے کے بچھ دیر بعد ڈاکٹر شایان اوپر سے نمودار ہوا اور وہ بہت کے بچھ دیر بعد ڈاکٹر شایان اوپر سے نمودار ہوا اور وہ بہت مرورلگ رہا تھا۔ اس کی خوشی کا تعلق یقینا اساعیل صاحب کی مرورلگ رہا تھا۔ اس کی خوشی کا تعلق یقینا اساعیل صاحب کی مروزان و مریشانی سے تھا۔ اس نے سے تھا۔ اس کے اور دار وہ مریشانی سے تھا۔ اس کے تھا۔ اس کے اور دار وہ مریشانی سے تھا۔ اس کے تعلق اور دو مریشانی سے تھا۔ اس کے تعلق اور دو مر

ر ہاتھ مارتے ہوئے واپس آفس کی طرف گیا۔ وہ یقینا کوئی چیز بحول گیا تھا اور اب لینے او پر گیا تھا۔ اتفاق ہے اس کی گاڑی اس طرح کھڑی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ فٹ پاتھ کی طرف آربی تھی۔ جس اس جگہ ہے کچھ بی وور تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی جس اٹھ کرگاڑی تک آیا ، گاڑی لاک نہیں تھی ، او پر جاتے ہوئے مجلت جس ڈاکٹر اے ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ اس کا لاک ریموٹ سے کھلٹ اور بند ہوتا تھا۔

میں نے دروازہ کھولا اورا تدرجھتے ہوئے بریف کیس
کھولنے کی کوشش کی اور ایسا کرتے ہوئے میں نے اپنی
ساری سا کھواؤ پرلگا دی تھی کیونکہ میں نے آج تک کہیں سے
کوئی معمولی تی چربھی نہیں چائی تھی اور یہ بات کالوئی والے
بھی اچھی طرح جانے تنے بلکہ میں لوگوں کی کم ہوئے والی
چیزیں تلاش کرکے دیتا تھا۔ خاص طور سے گھر سے بھاگ
جیزیں تلاش کرکے دیتا تھا۔ خاص طور سے گھر سے بھاگ
گاڑی میں کھسا ہوا پکڑا جاتا تو میری می پلید ہوجاتی ۔ چوری کا
گاڑی میں کھسا ہوا پکڑا جاتا تو میری می پلید ہوجاتی ۔ چوری کا
باد جودش نے بیخطرہ مول لیا تھا۔ بریف کیس مطابق اس می
باو جودش نے بیخطرہ مول لیا تھا۔ بریف کیس مطابق اس می
باو جودش نے بیخطرہ مول لیا تھا۔ بریف کیس مطابق اس می
وی پیکٹ تھا جو اسا میل صاحب نے کرڈاکٹر کے پاس کے
تھے۔ پیکٹ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی ساخت بتار ہی

محی کہاں میں تو توں کی گذیاں میں۔

ڈاکٹر شایان، اسائیل صاحب سے بہت بری رقیں
لے رہاتھا۔ اس روزا ہے تی ایم ہے بھی انہوں نے رقم نکلوا کر
یقیناڈاکٹرکودی تھی۔ وہ ڈاکٹر کوائی رقم کیوں اداکر رہے تھے۔
اس سوال کا جواب میں بعد ش بھی تلاش کرسکیا تھا۔ میں نے
بریف کیس بند کیا اور گاڑی ہے باہر نکل آیا۔ ای کمے او پر
کرنیف کیس بند کیا اور گاڑی ہے باہر نکل آیا۔ ای کمے او پر
گاڑی ہے دور جا چکا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں سکریٹ کیس تھا
جو وہ او پر بھول آیا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں سکریٹ کیس تھا
معلومات میں بیش قیمت اضافہ ہوا تھا اور اب میں اس
معلومات میں بیش قیمت اضافہ ہوا تھا اور اب میں اس
معلومات میں بیش قیمت اضافہ ہوا تھا اور اب میں اس
مارے معالم کو ایک نے زاویے ہے و کم درہا تھا۔ ڈاکٹر
مارے معالم کر دہا تھا اور ان ہے رقیس اور دوسرے قائد ہے
ماصل کر دہا تھا اور ان ہے رقیس اور دوسرے قائد ہے
ماصل کر دہا تھا اور ان ہے رقیس اور دوسرے قائد ہے
ماصل کر دہا تھا اور ان ہے رقیس اور دوسرے قائد ہے
ماصل کر دہا تھا اور ان ہے رقیس اور دوسرے قائد ہے
ماصل کر دہا تھا اور ان ہے رقیس اور دوسرے قائد ہے
ماصل کر دہا تھا اور ان ہے رقیس اور دوسرے قائد ہے
ماصل کر دہا تھا اور ان ہے رقیس اور دوسرے تھے
بیک خوب صورت عورت تھی اور ڈاکٹر کی کئی را تیں اس کے
بیڈروم میں کر رہا تھی تھیں۔

اب واس مور ہا تھا کہ ایان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر کے آفس سے نکلنے کے بعدوہ اتنا پریشان کیوں تھا کہ ذہنی

د یاؤ کے عالم میں خوفتا ک حاوثہ کر بیٹیا جس میں اس کی جان مجی چی گئے۔ ایان کے مرتے کے بعد کے والد اساعیل صاحب دوبار ڈاکٹر کے ماس آئے اور ان کی حالت بھی شیک حی*ں تھی۔ مدر صاحب میرے سامنے تھے، وہ ڈاکٹر شایا*ن ے طے اور ای رات ان کو بکا ساول کا دورہ پڑا۔ راقعہ جی بهت پریشان می میرسدانسان تصدان می انسانول والی كزوريان اورخوبيان تحين يمكرؤا كثرشايان مجصة شيطان لكا جواس خوب صورت جنت مي هس آيا تھا۔ وہ انسانوں كواپئى شيطانيت كى بيينث چراهار باتها-اكريهان ريخ والول كى کھے کمزوریاں تھیں تو ڈاکٹرکوان سے حساب لینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بیچن صرف خالق کا تھا۔اے لوگوں کو تک كرنے سے روكنا تھا اوراب لگ رہاتھا كدىيكام بجھے بى كرنا

جس رات میں نے ڈاکٹر کی گاڑی کے ٹائزز ناکارہ کے تنے اس رات کے بعدے وہ را قعہ کے تعمر کی طرف پیٹ کا بھی ٹیس تھا۔ شاید اے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی کررہا ہے، جو جاتو سے ٹائرز کا اسکا ہوہ حاقوے اے بھی کاٹ سکتا ہے۔ وہ بزول بھی تھااس لیے بھر رافعہ کے پاس مبیں آیا۔ مر جھے معلوم تھا وہ زیادہ دن ایک شیطانیت ے بازمیں رے گا اور میں انظار کررہا تھا کہوہ كب آتا ب؟ اور جحے زيادہ دن انظار جيل كرنا يرا-اس رات بارش مورى مى اورموم خوشكوار تقامر بارش كى وجد كالوني ش سرشام عي سنانا جها كميا تعار سوكيس، كليان ويران تھیں۔ بیاتو ارکا دن تھا اس لیے لوگ استلے روز معمولات کے آغاز کی وجہ سے جلدی سونے کے لیے جا بھے تھے۔ ہرا تو ارکو الیاعی ہوتا تھا۔ جے ہر جعے اور افتے کے دان رات تک رونن -550

یارہ بے کے قریب کالونی کے گیٹ کی طرف سے تیز بارش مي كسي كا ژي كي تيز ميذ لائتش لبرايمي اور مي چوكنا مو كر بنكوز كساته والى مؤك يرتكل آيا-كولى بحى كازى يهال ے گزرے بغیرآ کے نہیں جاسکتی تھی۔ایک منٹ بعد ڈاکٹر کی گاڑی اس طرف مڑی اور میں نے اسریٹ لائٹ میں اے شافت كرايا- كارى درا آعي آئي تويس فيموك يرآح ہوئے دونوں ہاتھ لہرائے جے اے رکنے کا اشارہ کررہا ہوں۔گاڑی کی رفآر تیز می اور مجھے لگا کہوہ رکے گی تیس مگر ميرے ياس آتے ہوئے اس كى رفاركم جوكى اوروه رك كئے۔ جیے ہی گاڑی رکی میں ڈرائونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر فے شیشہ نیچ کرویا تمااورای کامود خراب تھا۔ اس نے فراکر

كها "بشر عراك مراجات به" . اس کی بات نظرانداز کرے سامنے کی طرف اشارہ کیااوراس نے فطری طور پرسامنے کی طرف دیکھا۔ میراددمیرا ہاتھ حرکت يس آياجي يس جيوني ي ليكن وزني بتموزي د في محى ، ده اس كى کیٹی سے کی تو وہ کراہ کرآ کے جھکا اور دوسری ضرب شل دہ بہوش ہوگیا۔ میں نے پھرتی سے اے محسیث کرنتے اتارا اور ہاتھ بڑھا کر پہلے مینڈ ہر یک محینجااور پھرسو کج آف کرے چانی تکالی اور گاڑی کا وروازہ لاک کردیا۔اباے تھے کر لے جانا تھااور مجھ بوڑھے کے لیے سیکام آسان میں تھا۔ایک تويهال برطرف اسريث لائش آن هيس وومر عيكورتي والع بھی و تنے و تنے ہے گشت کرتے تھے۔ان سب کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر کو مینے کر اوپر کے جنگل تک لے جانا مرے لیے مالیر کرنے سے مہیں تھا۔ کر بھے یہ کام کرنا

ى تھا۔ اے ليے تيس اس كالوئى كے لوكوں كے ليے۔ على نے اپنا کام شروع کیا۔

اس نے گاڑی میں کنارے روی تھی اس لیے اب گاڑی وہاں کھڑی تھی اور کسی کوشک تبیس ہوتا۔ ڈاکٹر میری توقع سے زیادہ وزنی ثابت ہوا تھا اور اسے تھنچا کسی جماری بحر م بوری کوسینے سے مہیں تھا۔ جھے ہر چدودم کے بعددک كرايا سائس ورست كرنا يوتا- اكرجه بارش كى وجه س موکس چنی ہوری سی اس کے باوجودید کام میری توقع سے زیادہ دشوار ثابت موا۔ بنگور کی دو کلیاں میں نے کیے عبور كيس بيريس عى جانيا مول- جب عن اويروال حصيص پہنچا تو سائس ورست کرنے کے دوران میں نے دیکھا کہ رافعہ کے کمرے میں روشن کی اور کھڑ کی میں ایس کا سابید و کھائی دے دیا تھا۔اب آخری مرحلہ تھا میں ڈاکٹر کو سی کر درختوں کے درمیان لے گیا۔اب کوئی خطرہ تبین تھا۔ علی یا گلول کی طرح ہانپ رہاتھا اور بارش کے یائی سے زیادہ پسینا میرے سم پر بہدر ہاتھا۔ ہیں نے ایک بار پھردا فعدے تھر کی طرف و یکھاتواس بار کھڑ کی میں دوسائے نظرا ئے۔دوسرامردانہ تھا۔

"صاحب اومرایک آدی زخی پرا ہوا ہے۔" على نے

ڈاکٹرشایان میری کھوہ میں دیوارے اس طرح بندھا بیٹاتھا کہ وہ اپنی مرضی ہے جنبش بھی نہیں کرسکیا تھا۔اس کے م كلي بي ايك رى اس طرح بندهي موني محى كدوه كى قدر دقت ہے سائس لے سکتا تھا اور دھیمی آواز میں بول سکتا تھا۔ اگروہ زورے سائس لینے کی کوشش کرتا یا طاتا تو محلے کے مسل پھولنے کی صورت میں رومل میں بیندا خود پیخود بخت ہوجا تا۔

جاسوسي ڏائجسٺ 30 مومبر 2016ء



مى - دەم كىااورايان موقع عفرار موكيا-" "دخمیں کے پاچلا؟"

"اس كے همير ير يوجه تھا اورات راتوں كو ڈراؤنے خواب آتے تھے، وہ علاج کے لیے میرے یاس آیا تھا۔" "اورتم نے اے بلیک سل کرناشروع کردیا۔ رافعہ بھے

"وہ اینے شوہرے بے وفائی کرری تھی۔اس سے چے کردر سے جمانی تعلقات رکھے تھے۔اس کے ذہان يرجى بوجه تعااوروه ميرے ياس علاج كے ليے آئی۔" " در تمبارے یاس علاج کے لیے ہیں آیا مرتم نے

اے جی بلیک میل کیا۔

" ال كونكديد لوك اى قابل إلى ـ" اس في مركوشي ش كهار" أب تم كويتا جلاكه بيا ندر س كيا بيل-"میں جانتا ہوں تمہارے بنانے کی ضرورت نہیں

ب، يسب جانتا مول-

"تبتم محصالفاق كروككريداى قابل إلى-" "بے عام لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اس پر عمر کا یو جو محسوس کرتے ہیں۔ انسان اور شیطان ش میں قرق ہے، انسان کناه پرندامت کرتا ہاورشیطان اس پرغرور کرتا ہے: ایے گناہ کی تاویل بیش کرتا ہے۔ تم نے اپنے مل سے خود کو

شیطان ٹابت کردیا ہے۔'' ''سنو میرے ساتھ ال جاؤ، میں جہیں بہت دولت

"- BUD میں نے ہتموڑی افغاتے ہوئے کہا۔" مجھے دوات کی میں اے مرکے سکون کی ضرورت ہے۔

المحلے دن كالونى عجر يملي جيسى موسى تحى كوكله يمال آنے والا شیطان اب باقی مبیں رہاتھا۔اس کی گاڑی کھڑی محى اس كاكلينك تفاريوليس اس كى مشدكى كالنيش كرنے آئي محركوني نبيس حان سكاكه وه كهال كميا تعام صرف ميس جانا تعا كدوه كبال بـ وهاى كالونى كيجتل يس وفن تعااس جكم سے آیک شیطان کو اور دفتا یا تھاجس نے میری کم عری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ڈاکٹرے فلط نہیں کہا تھا، اے محکاتے لگانامیرے لیے ذرائجی متلہ ٹابت جیں ہوا تھا۔ کہانی شاید حتم ہوگئ، ہاں ایک بات اور بتائے والی ہے۔ ایک مینے بعدرا قعہ نے مبلیج الدین سے طلاق لے لی اورعدت پوری ہونے پر مدر صاحب سے تکاح پر حوالیا تھا۔اب وہ

اے ہوش آگیا تھا مراجی اس کی تظریباں کی تاریکی ہے ہ آ ہنگ تیں ہوئی تھی۔ جب اے نظر آنا شروع ہوا تو وہ مجھے ويهر حواكا-"تم .... فيقم في تدكيا ع؟" ''ہاں۔'میں نے احتراف کیا۔ ووکسسایا۔''محرکیوں؟''

" كيونكه تم اى لائق مو-"من في جواب ديا-" كياتم يهال سدرامونا جاست مويا بميشرك ليزمن من ون مونا جاتے ہو۔

اس کے چرے پرخوف مودارہوا۔"تم مجھے ڈرارے موجم اليانين كركتے

اتم جانے ہوتم کہاں ہواوران جگہے لتنی دور ہو جال میں نے سمیس گاڑی میں بے ہوش کیا تھا۔ ذرا اے كرون كاجائزه اورتقر يالهث عج إلى رزين رهمينے سے تہارا جم زمی ہے۔اتنا طویل فاصلہ طے کروا کے میں حمہیں يهال لايا مول \_ جب من بيه مشكل ترين كام كرسكتا مون تو میں مل کر کے دان کروینا تو بہت آسان ہے۔ علی ملے محل سيكام كرچكا مول"

ال كے چرے ير فوف بڑھ كيا تھا۔ ميرا اندازه ورست تھا كدوه ايك بزول آدى بيداس نے كھودير بعد كيا-"م كيابوجهنا جائج مو؟"

" تم ایان، رافعه اور در صاحب کو بلیک میل کرد ب

اس نے محری سائس لی۔" علی بلک میل نہیں کررہا البين ان كے كے كم راد بديا مول -"

"فلط اجم ان سے اپنا مفاد حاصل کررہے ہو۔ تم نے ایان سے رقم وصول کی اور اب اس کے باب سے وصول کر رے ہو۔ بدرست ہے؟"

"درست ب-"اس فيسليم كيا-

"تم رافعہ کے ساتھ رائی گزارتے رے ہو؟"

"يىكىدىسى -"

"ميسب كول إو چور بهو؟"

جواب میں، میں نے متوڑی سے اس کے کھنے پر ضرب لگائی تو وہ کھٹے انداز میں سی اٹھا تھا۔"میری بات کا

"بال كيا؟" ووسكة موت بولا-

"ايان كوكول بلك مل كيا؟" "اس نے بانی وے پر ایک مزدورالا کے کو کل مار دی

جاسوسى دانجسك 32 فومبر 2016ء

ووفول يتاكتاه كماتهدي الى

اور اولا۔ "میدوہ مقام بے جہال جور کی شاکا ہوائے قرید اس سرارع رسال كريشااكارين استأك كمر يحدوثن وتت موا بوا تهاجب ال في فالركيا تعالى مرونی بورج پر بھی کر سفر کا جا تر کھنے گی۔ وروازے ک چو کھٹ ا کھڑی ہوئی می اور دروازہ ایتی چول پر خطرماک حد تك جمول رباتفا-

مراع رسال برنیدن بال وے ش تھا۔ جب اس کی تظر كريشا ير پرى تو وه اس كے ياس چلا آيا اور حكراتے ہوئے بولا۔ "خوتی ہے کہ مہیں بہاں آنے کا وقت ل کیا۔

" تم تو جانے بی مورمیری این دانی زعد کی مجی ہے۔" كريشيائ كبا اورتباه حال درواز اوراطراف كي تصويري بنائے لی۔ چراس نے کولی کے اس واحد سوراخ کا کلوزاب لیا جولکڑی کے دروازے علی سے تک کی اونجائی پرورمیان علی بنا ہوا تھا۔"اب تک ماری مطومات کیا ہیں؟" اس نے اپ يار شركي طرف و عصف موية يوجها-

"صاف صاف كل باجواز كاكيس ب-" برنيدن نے

كريشا مكان يس دافل موكئ \_وه محاط قدم الخارى تحى تا کہ سی فیوت پر قدم نہ پڑنے یائے۔ ہال وے واقلی وروازے سے لے کر لیونگ روم تک چلا حمیا تھا جہاں ایک علامتی مر وطنشاعرى كے ليد كاموا تھا۔

سراغ رسال برنیڈن نے اس تخروط کی جانب اشارہ کیا

"كيابيددست بكرمرف والابورلى شاكا سابقه شوبر

"مرنے والا مشتبہ تھا۔" برنیڈن نے کہا۔"وہ بھال زبردی تھے اور ان پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ لیکن ہاں، وہ بور لی شاکا سابقہ شو ہر تھا۔ اس کا نام جبری کلائن ہے۔ اے اسپال لے جایا جارہا تھا تو اس نے یا یک من بعد ہی رائے میں ایمولیس میں وم توڑو یا۔

"میں بورلی شاکے بوائے قریند سے بات کرنا جا ہی

"میرے ساتھ آؤ۔" برنیڈن نے جواب دیا اور اے اے مراہ لے کر پروس کے ایک مکان میں چا گیا۔ ویاں بور لی شااین بوائے فرینڈٹرینٹ اسیل کے ساتھ مکن میں میتھی ہوئی می ۔وه دونول آئیں میں حکے حکے یا تی کررے تھے۔ جب مراغ رسال كريشان اينا تعارف كرايا تو بور لي شاكاچره بعيكاير كيااوراس كي آواز كافي كى-"من ال ع و مح تعلوك عامى مول " كريشان ٹرینٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اے اپنے جمراہ

## سراغری کے اس اررموزے آ راستدایک دلیسپ محریر۔

صبر سے اور ٹھنڈا کر کے کہانے میں ہی عافیت اور غذاثیت ہوتی ہے...لیکن کچہ عجلت پسنداپنے سے صبرے پن پرقابونہیں رکھتے اورکھیل کی بازی پھسل کے دوسرے کے حق میں چلی جاتی ہے... اپنی دانست میں ایک شاندار گارروائی کا منصوبه بنانے والوں کی کارکردگی...

لوعک روم عل کے تی۔





بور لی نے ایک کراسالس لیا۔" فالبامیری منت اجت كرتے كے كہ ش اے و كي كے لوں وہ بردو مخ بعد الماكياكيا كا اورجب شاس السائلي كيمال الاس كه معالمه ختم مجها جائية - تب وه ياكل موجاتا تفال بحيلي مرتبه الى نے بھے دھملى دى كى -تب ى بس نے اپنى حاطت ك - Lutus

ተ ተ ተ

" يكل باجواز كا ايك سيدها اورصاف مقراكيس ب-" برنیڈن نے کریشا سے اس وقت کیا جب وہ دولوں جائے واردات کی جانب والیس جارے تھے۔"اوین اینڈ شٹ

اتن جلد بازی شیک تیس " گریشا نے بورچ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔"اس سے پر قاسفری محلول "-33/c/s

برنیڈن ابنا سر کھجانے لگا۔" لکین اے کولی تھر کے اعد

"جوش كبدى بول ووكرو-"

جب مراغ رسال برنیڈن نے محلول کا اسرے کیا تو پوری کے فرش برنیلا ہٹ جیکنے لی اور ساتھ می خون کی ایک لکیر نمایاں ہوئی جو اورج سے لے کر مال میں اس مقام تک جل کی مى جال يرجرى كالأن يالى كاكى-

برنیڈن کا مند جرت ہے کلا رہ کیا۔ " تنہیں کیے پتا طا؟"

السلام كي كرون موع ورواز على كولى كا ايك تشان موجود ب-اس عظام موتاع كدجب فالزكيا كياتواس وقت درواز وبندتهااوراے فائر کرنے کے بعدلات بار کرتو ڑا گیا تھا۔ال ے ابت ہوتا ہے کہ جری جب باہر پوری شل مراہوا تھا تو اس پر دروازے کے چھے سے قائر کیا گیا تھا اور وہ کی خطرناك اراد بي عدوال الين آياتها-"

برنیڈن سائی اعداد عم سربلانے لگا۔

بعدش بورلى في اين جرم كااعتراف كرت موئ يتاياك جرى كوفوداس في بلايا تعاادراس كذبردى مرش مس آنے کا ڈراما رجایا تھا تاکہ اے اور ٹرینٹ کو این شادی رجانے کے لیے مزید سات ماہ تک انظار نہ کرنا

اور بول شادی ش علت کااراد وان کے گلے کا بہتدا بن

ں نے ٹرینٹ کوایک صونے پر ٹیٹنے کو کہا اور اس کے بيض كربعد كويا مولى-"اب جمع بناؤ كركياوا قعد بين إلى الحاج" الرينث مر بلانے لگا۔"جو چھموا بے صدوراؤ نا تھا۔ على رات گزارتے کے لیے بورل کے پاس آیا تھا کونکدوہ ڈرری محی کہای کاسابقہ شو ہرآ کراس کے لیے مشکلات کھڑی کردے گا۔اس محص نے بورلی کو کالف اور شکلات کے سوا کھیل وياتفااوريسلسلمان كاعلى كك جلار باتفاء" "لكاب كريورلى كاخوف جائز تا-"

"ہاں، جب ہم نے دروازے پر دیک کی تو بور ل خوف زن ہوگئے۔ اس نے ایک کن مجھ دے دی اور عل نے كرے سے كل كربال دے يى قدم ركھا بى تھا كريين اى وقت الى في زوردارلات رسيدكر كدرواز وتو روا-" رينك نے ایک ارتجر مر والے ہوئے کہا۔" ش نے فیج کرا سے دکتے کوکہالیکن وہ بھے پر جملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہوا آر ہاتھا۔ جھے معلوم میں تھا کدوہ کے ہے ایس سوش نے ایک اور پورلی کی زعر العانے کے لیے خوف کے مارے فائر کردیا۔"

"تم نے کنے فائر کے تھے؟"

كريشانے اے وائل مكن ش جانے اور يورلي كو يوتك روم على بينج كاحم ويا-

يورلى كيآن بركريشاس كانترويو لين كل-

"خدا كاشكرب كراس وت فريث ميرب ياس موجود تھا۔" بورل نے بتایا۔اس کی آکسیں آبدیدہ تھیں۔" ورندیں

تهييل طلاق موئے كتاعرصة و حكا بي؟ "اده، ہارے درمیان الجی طلاق ہیں ہوتی ہے۔البتہ مس ایک دوسرے ے علیدہ ہوئے تین ماہ ہو سے ہیں۔طلاق كاكيس فأعل مونے كے ليے مجمع مريد سايت ماه اخطار كرنا تھا۔" "كياش بتك تهار بسائع مولي مي "

بور لى نے جمر جمرى كيت موے تى شراسر بلاديا۔" جمع فاتركى آوازستانى وي كى اورى بهت برا مواتها يديرى زعركى كا ایک بدر بن تجربه تا۔ ش نے ٹرینٹ کو چھنے ہوئے ساج وجری كو يطيح جانے كا كهدر باتها اور پحر جھے ايك فائر كى آواز ستاكى دى۔ على بيدروم عالكر بابرآنى تود يكساكد جرى بال وے ك فرش يريدا موا تفاروه ..... لونك روم تك تقريباً مي عي كميا

كريشان ترديان يرحالس-"تماسيخيال على كما جرى يمال س ليا اوگاء"

جاسوسى دائجسك 34 فومبر 2016ء

## مقفللأش

كمرا چاروں طرف سے بندتھا...داخل ہونے كا واحدراسته كمرے كادروازه تها . . . اوروه مقفل تها . . . واردات كيسي بوثى اورمجرم كسطرحابناكارنامه بهايا . . . معما بن جانے والے كيس كى روداد

ایک سراغرسال کی در دسری جومجرم تک پینچنا جا بتا تھا

## Devided From Palsodawon

ہوریس مونکیک کے تحریس اس کی بہن کیرولین اور بھانجا فلب بھی ساتھ رہے تھے۔ ان کے علاوہ مین ملاز مین مجی اس محر کے ملیوں میں شامل تھے..... شوقر اینڈر یو، طازمه مائزااوریٹلرمیلونی۔

مونتیک کی بہن کیرولین پیشے تانے کاؤی کے ایک رومال تھا جس سے بار بارا بی اعموں کو یو جھ رہی

تھی۔فلب کمرے کی جانب پشت کیے خالی نظروں سے كمرك كے باہرد كھور باتھا۔ ملازمہ مائزا آتشدان كے ياس ایک کری پرجیمی ہوئی تھی۔ شوفر اینڈر یواس کے برابر میں كھڑا تھا۔

البيته بثلرميلوني وبال موجودنبين تقاروه سراغ رسال كنارے يربيشى موئى تھى۔اس نے اپنے باتھ اپنى كوديس سےاس بات كى يقين دبائى كرانے كے بعدك يو چھ كھے كے ر کے ہوئے تھے۔اس کے دائے ہاتھ میں سفیدرنگ کا لیے جب بھی اے طلب کیا جائے گا، وہ حاضر ہوجائے گا، وبال عاجازت كرجلاكماتها

جاسوسى دائجست 35 كومبر 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تماادرال فنم كمين شافط كولنوالا ايك چاتو كرا اوا همرے خيال ش، ش نے جو چود يكھا ہے، معالمه اس سے كبيں زيادہ بزده كرہے۔ آج شب اس كرے ش تمهارے الكل كے ساتھ اوركون موجودر باتھا؟" "كوئى مجى نبيس۔" قلب نے بتايا۔ "كيا مطلب؟"

"الكل مونتيك ايك عادى نائپ كى كلوق تھے۔وہ برشب شيك سات ہے برانڈى كا گلاس كے كرائے اس جمرے شي سات ہے برانڈى كا گلاس كے كرائے اس جمورے نے مرے شيك آ فيد ہے كرے سے بابرلكل كر ايتے تھے اور چر ماتھ يہاں لائبريرى شي آن بيٹے تھے اور پھر رات كو وقت مقررہ پرائے كمرے ميں واپس بطے جاتے .

"اور گزشته شب مجی ان کا بھی معمول رہا تھا؟" مراغ رسال اولس نے ہو چھا۔

قلب نے اثبات میں سر ہلا ویا۔" ماسوات اس کے کر وہ میں آٹھ بیچ معمول کے مطابق کرے سے باہر میں اس کے اس کے معالی کرے سے باہر میں اس کے مطابق کرے سے باہر میں اس کے مطابق کر ہے ہے۔ باہر میں اس کے مطابق کر ہے ہے۔ باہر میں اس کے مطابق کر ہے ہے۔ باہر میں اس کے مطابق کی م

اولی سوچ میں پڑھیا اور اس کی توریوں پر عل مودار ہو گئے۔" تو پر تم نے کیا، کیا؟"

"شی نے دروازے کے باہرے آئیں آوازیں دیں۔" فلی نے کہا۔" دیکن کھے کوئی جواب بیل طار" وہ ایک باریک کے کوئی جواب بیل طار" وہ ایک باریک موجھوں پر الکلیاں پھیرنے لگا۔" بھے فکر لاحق ہوئی ۔ وہ ول کے مریض ہے ۔ بھے ڈر لکنے لگا کہ کہیں ان پر دل کا دورہ نہ پڑ کیا ہو۔ یس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ جب جو سے دروازہ نیل کس سکا تو بی نے ایڈ ریوکو کیا را اور اے ایک کلیاڑی لانے کو کہا تا کہ دروازہ تو ڈا جا سکے۔" بیس کتے ہوئے اس نے اپنی آسٹین کو چواجہاں اس کا داہتا ہاتھ ہوتا چاہے تھا۔ واہتا ہاتھ غائب تھا۔" جیسا کہ در این باتھ و غائب تھا۔" جیسا کہ در ہیں۔" ہیں میں کلیاڑی چلانے کے قائل نہیں

" کیا کمرے کے تالے کی اضافی چائی بیں تھی؟" اس بات پر قلب نے ایک کموکھلا قبتہہ بلند کیا۔ " آپ میرے انگل کو تبیں جانتے۔ وہ ایکی خلوت کے معالمے میں بے حدجذ باتی تھے۔ انہیں کی صورت ہے گوارا نہیں تھا کہ کمرے کے تالے کی چائی ان کے علاوہ کی اور کے یاس ہو۔"

مراغ رسال نے ایک توجہ شرفر اینڈریو کی جانب

"لاش کہاں ہے؟" سرائے رسال اولی نے پوچھا۔ " وہ چھوٹے کمرے میں ہے جہال انکل مونٹیک خلوت میں رہیے تھے۔" قلب نے جواب دیا۔

کھر سراغ رسال کے اشارے پر وہ اسے ایک رہبری میں مونڈیک کی خلوت گاہ کی جانب لے کرچل پڑا۔ خلوت گاہ ایک جیوٹا سا کمرا تھاجس کے فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک تبضے پر لٹکا ہوا تھا۔

مونٹیک کا بھیہ کمرا ہالکل ترتیب میں دکھائی دے رہاتھا۔ سراغ رساں اولین نے ایک پولیس مین کی نگاہ ہے سمرے کا طائز انہ جائزہ لینا شروع کردیا۔ بالآخراس کی نگاہ ان ٹاگوں پر جم می جوشاہ بلوط کی ایک بڑی می میز کے چیجے

نمایاں دکھائی و کے دی تھیں۔ بقید دھر نظر جیس آرہاتھا۔
سراخ رساں اولین تھوم کرمیز کی دوسری جانب چلا
سیا۔ وہاں خاصتری بالوں والے ایک تص کی لاش چیشے
علی فرش پر بڑی ہوئی تھی اور اس کے سینے میں لفا فہ کھولئے
والا آیک چاقو گڑا ہوا تھا۔ لاش کے برابر فرش پر برا نڈی کا
ایک گلاس الٹا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کی قسم کی
حدوجہد کے وکی آٹا رفظر نیس آرہے ہے۔

مراغ رسال اولن نے ایک توجہ کرے کے دروازے کی جانب میڈول کردی۔"اے کیا ہوا تھا؟"

-122201

" ایستان کرے میں وافل ہوئے کے لیے استوڑ ا پڑا تھا۔ " قلپ نے کہا۔ " ہورواز وا ندر سے لاک تھا۔
"لاک تھا؟" مرائی رسال اولی نے ایتی پیٹائی
رگڑتے ہوئے کہا ہری افظروں سے کمرے کا معائد کرنے لگا۔
کمرے میں وافل ہونے اور باہر نکلنے کا واحد راستہ
ایک ورواز وتھا۔ میز کے عقب میں ایک کھڑی تھی لیک
تھیں۔اولین کے طق سے ایک فرہٹ می بلند ہوئی۔ ایس
تھیں۔اولین کے طق سے ایک فرہٹ می بلند ہوئی۔ ایس
نے کمرے کی دیواروں کو تھیتیا کردیکھا کہ کیس ان میں کوئی
خفیہ وافلی راستہ تو نہیں۔لیکن اسے ایسا کوئی راستہ نظر نہیں
آئیا۔وووالی لائیریری میں آئیا۔" مسٹرمونگیک کی لاش کو

قلب نے آبتا ہاتھ اٹھادیا۔'' بیس نے۔'' '' جھے اس بارے بیس بتاؤ۔'' دکس نے کہا۔ '' بالکل وی کچھ تھا جیسا آپ دیکے بچھے ہیں۔'' '' بیس نے تو سردیکھا ہے کہ ایک فیض کی لاش ایک ایے کمرے بیس پڑتی ہوئی ہے جس بیس اندر سے تالالگا ہوا

جاسوسى دائجست 36 مومير 2016ء

## بغیرداڑھیکے

مولانا شاہ اساعیل شہیر ہے کی نے یو چھا۔ 'مولانا صاحب الكريز كاكبناب كدوارهي خلاف فطرت چز بے کوئکہ انسان داڑھی کے بغیر پیدا ہوا ہے لبدا

داڑھی رکھنافنول ہے۔'' مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا۔'' پھرتو دانت ر کھنا بھی خلاف فطرت ہے کیونکہ انسان کی پیدائش کے وتت دانت بھی تونہیں ہوتے اس کیے اگریز کو ایے دانت جي آوڙوينے جا ميس-"

محفل میں ایک صاحب جلدی سے اولے "واہ مولا ناصاحب كمياد ندان فكن جواب ديا ہے "

===== وكهائي ديدر ما تماليكن اولن كويفين تها كدوه قال تك بد -82 6 BULT

مراغ رسال اولن نے تمام کڑیاں ملانے کے بعد

قائل نے مشرمونٹیک کی براوری میں اس امید کے ساتھ ایک نا قابل شاخت زہر شال کر دیا تھا کہ ان کی موت بظاہر ہارٹ افیک کا تیجہ دکھائی دے کی کیکن جب اس نے علوت گاہ کا ورواز ہ ٹوشنے کے بعد سے دیکھا کہ مسٹر مونکیک مرے جیس بلک صرف ہے ہوش ہیں تو وہ ڈر کیا کہ مسر مونکیک مجھ جا تھی کے کہ کی نے ان کی برانڈی میں تربرطاد ياتقاب

ای لے تا ال نے شوفر اینڈر یو کوفون کرنے کے بہائے خلوت گاہ سے باہر بینے دیا تھا اور اس کے جاتے ہی لقافہ کھو لتے والا چاقومسرمونديك كے سينے بيل كھونب ديا تھا۔

جى بال، قائل مسرمونتيك كا بمانجا فلي تمار چیک دوسروں کو باہر سے مسٹر مونٹیک کے جم کی صرف ٹاملیں دکھائی دے رہی تھیں تو کی کوجی بیام بیں ہوا تفاكهجس وقت خلوت گاه كا دروازه تو ژا گيا تفاء اس وقت تك مسرمونليك كيسيني من جاقو كرا موانيس تفارجا قوبعد مل ان کے سے میں کونیا کیا تھا۔

جاسوسي ڈائجسٹ 🔫 📆 نومبر 2016ء

مبذول کر لی جو کی سیای کے مانندا نین من کھڑا تھا اور اس کا سنجيده چره برسم كےجذبات سے عارى دكھائى وے رہاتھا۔ " مجے بد بتاؤ كرجب تم عصر موتليك كى ظوت كا و كادرواز وتو زن كوكها كيا توتم ي كيا ، كيا؟"

" من نے گراج میں سے ایک کلباڑی افغانی اور دورتا ہوا ممر میں آگیا۔" ایندریو نے کھا۔"مسرقلب وروازہ توڑنے کی جدوجد کردے تھے۔ انہوں نے مجھے تالاتو زنے كاهم ديا۔اس كوشش من دروازے كاايك قبضه مجى د حيلا موكيا تفا-"

" بجے ورواز و کھلتے عی اظل مونٹیک کے پیر دکھائی دیے جومیز کے یکھے سے باہر کو لگلے ہوئے تھے۔" قلب ئے بتایا۔

''اورتم؟''اولن نے شوفراینڈر بوے یو چھا۔ " على معرقل كين عقب على تما-" اعدريو ق مر بلاتے ہوئے کہا۔" میں نے مجی کبی دیکھا کہ مسر مولک میز کے بھے بڑے ہوئے تھے۔ ی نے مدد کے کے آگے بڑھتا جا ہا تو مشرقلب نے مجھ سے کہا کہ میں بنگر میلونی سے جا کر آبول، وہ 911 پرفون کر کے ایمولینس

"ايمولينس كيول طلب كي جاري حي جب بيرظام مو كياكدوه مريطي إلى؟"مراغ رسال اوكن نے يو چھا۔ "دروازے کی والیزے مسرمونڈیک کی ٹاتلوں کے سوااور کھ دکھائی تیں دے رہاتھا۔" قلب تے کہا۔" لیکن جوتی س نے کرے کے اعرب اکردیکما کدوم سے ایل آو من نے اینڈر ہوکوآ واز دے کر کہا کہ وہ ایمویش کو بحول جائے اور پولیس کوفون کردے۔"

" تمبارے خلوت گاہ میں واقل ہونے کے بعد کیا کی بھی وقت دروازے کو تنہا چھوڑا کیا تھا کہ اس پر نظر ر کھنے والا کوئی ندر ہا ہو؟" سراغ رسال نے سوال کیا۔ مسرمونديك كى بهن كيرولين بول يرى- "دليس-على تمام وقت يهال موجود ري مى \_ اگر كوئى كر \_ على واقل موتا يا با برلكا توش لازى اسد كيد لتى -"كركك كوكى خفيدات ب؟"

"كيا كمرك كورى كاسلافين قابل على كي وي ؟"" " وينين -"

مراغ رسال اولن نے ایک محراسانس لیا اور سوچ من يركيا - يستقل كرے على ألى كاكس فا .... يا بقابرايا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

# Downloaded From Paksodiety.com

انگارے

ب هرسباه میشل

نیکی کر دریا میں ڈال... بات محاورے کی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن خودغرضی اور سفائی کے اس دور میں نیکی کرنے والے کو ہی کمر میں پتھرباندہ کر دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان بے لوٹ ہو اور سینے میں دردمند دل رکھتا ہو تواس کے لیے قدم قدم پر بولناک آسیب منہ پھاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔ بستیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بےرحم سرغنه لہو کے بیاسے ہو جاتے ہیں... اپنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے ہیں... امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل پیش آتے ہیں که عزم کمزور ہو تو مقابلہ کرنے والا خود ہی اندر سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا چلا جاتا ہے لیکن حوصلہ جوان ہو تو پھر ہر سازش کی کو کہ سے دلیری اور ذہانت کی نثی کی نامی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان کی داستان جسے ہر طرف سے وحشت و بربریت کے خون اشام سایوں نے گھیر لیا تھا مگروہ ان پیاسی دلدلوں میں رکے بغیر دو ڑتا ہی چلا گیا... اثرور سوخ اور درندگی کی زنجیریں بھی اس کے بزھتے ہوئے قدم نہیں روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا مگروہ ہار مان کر پسپا ہونے والوں میں



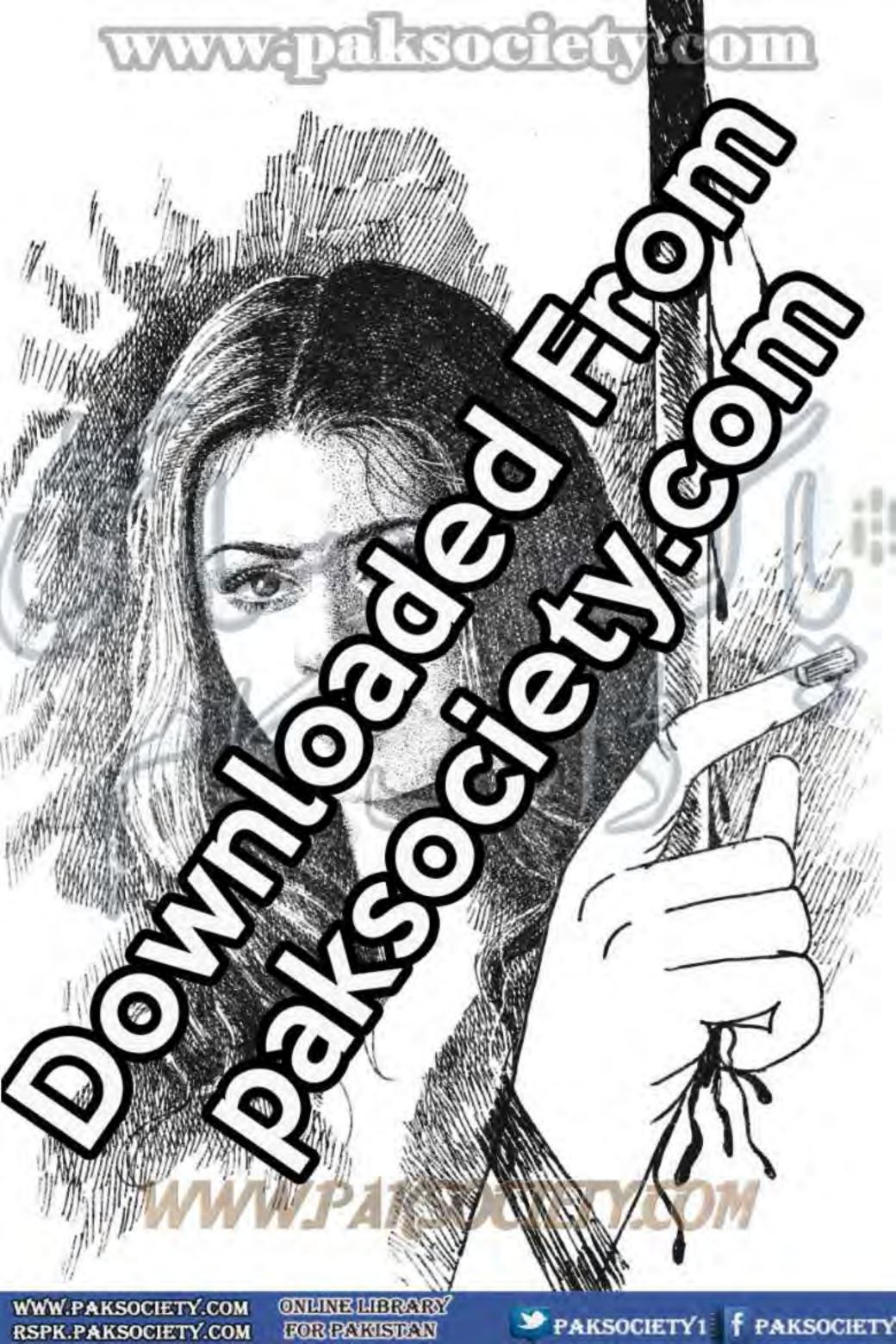

میں ڈٹمارک سے اپنے بیارے وطن یا کتان اوٹا تھا۔ بھے کی کی طاش تھی۔ بہتلاش شروع ہوئے سے پہلے بی میر سے ساتھ ایک ایسادا تعد ہو کیا جس نے میری زعد کی کوند و بالا کرویا۔ علی نے سرواہ ایک زخی کواف کراسیال پہنچایا جے کوئی گاڑی کر مارکر کر رکی تھی۔مقامی بیس نے بھے دوگار کے بجائے مجرم تغبرایا اور سیل سے جرونا انسانی کا ایساسلسلیٹروع ہواجس نے مجھے تکیل داراب اور لالدنظام میے تطرناک لوگوں سےساسے محواکردیا۔ یہ لوگ ایک تبندگروپ سے مرشل تے جور ہائٹی کالونیاں بنانے کے لیے چھوٹے زمینداروں اور کاشت کاروں کوان کی زمینوں سے محروم کرر ہاتھا۔ بمرے و است المردي ال كا آيائي زين العما ن كوشش كى جارى مى - چاكايا وليداس جركو برداشت ندكر سكا اور كليل داراب كروست راست الميكر قيمر چود حرى كسما منے سينة تان كركھزا ہوكيا۔ اس جرأت كى مزااے سائى كدان كى حو يلى كواس كى مال اور بجن فائز وسميت جلا كررا كھ كرويا كميا اور وہ خود دہشت گروقرار یا کرفیل بیج کیا۔ انگیر تعمراور لالدنظام بھے سفاک لوگ برے تعاقب میں تنے، دہ میرے بارے میں پھوٹیل جانے تھے۔ على MMA كايورني چيئن تقا، وسطى يورب كى يور يور كي التيك شو مير ب با تقول ذات الفائيك تن - على اين يجلى زعد كى س بعاك آيا تفاليكن وطن وكنيخ ي يدندكى يمر بحصة وازوية كل حى ين في اين جلى اور يجازاد يمن فائزه كي آل لالدنظام كوبيدروى سي ل كرويا - السينز قيعرشد يدزخي ہوکراستال نقیں ہوا۔ تکیل داراب ایک شریف انفس زمیندار کی بیٹی عاشرہ کے بیچیے ہاتھ دھوکر پڑا ہوا تھا۔ دہ ای عارف نامی توجوان سے حبت کرتی تھی جے میں نے زخی مالت میں اسپتال پنجانے کی مظلمی" کی تھی۔ میں نے تھیل داراب کی ایک تبایت اہم کروری کامراغ لگا یااور ہوں اس پرویا و ڈال كرعاشره كى جان اس سے چيزادى۔ يس يهال بيزار بوچكا تقااوروائي و تمارك لوث جانے كا تبييكر چكا تفاعر يجرايك انبولى بولى۔وه جادوكى حسن ر کے والی اور کی مجھے نظر آگئی جس کی تاش میں میں بہاں پہنچا تھا۔ اس کانام تاجور تھا اور وہ اپنے گاؤں جائد کئی میں نہایت پریشان کن حالات کا شکار تھی میں تا جور کے ساتھ گاؤں پہنچا اور ایک ٹریکٹر ڈرائیور کی حیثیت ہے اس کے والد کے پاس ملازم ہو گیا۔ انیٹ بطور مددگار میرے ساتھ تھا۔ جھے پتا جلاكة اجور كاختذ اصفت عيتراسحاق اين بمنواؤل زميتدار عالكيراور يوولايت كيما تحول كرتاجوراوراس كوالدوين فحرك كرد كيراع كرد باتقار وروالایت نے گاؤں والوں کو یاور کرار کھا تھا کہ اگر تاجور کی شاوی اسحاق سے نہ ہوئی تو جا عرفری پر آفت آجائے گی۔ان لوگوں نے جاعرفری کے راست گوامام سجد مولوی فداکوسی است ساتھ طار کھا تھا۔ تا جور کے تھرش آئی مہمان تبروار نی کوسی نے زخی کردیا تھا۔ اس کا الزام بھی تاجور کودیا جارہا تھا۔ ایک رات میں نے جرے برو حانا با عدد کرمولوی فدا کا تعاقب کیا۔ وہ ایک ہندومیاں بوی رام بیاری اور وکرم کے تحریمی وافل ہوئے۔ مہلے تو مجے کی علاقتی مونی کرٹا پر مولوی قدایمال کی فلونیت ہے آئے ایل لیکن بار حیث سامنے آئی۔مولوی فداایک خداتر س بندے کی حیثیت سے يمال وكرم اوردام يدارى كى مدد ك ليه آئ تحديا بم اى دوران عن وكرم اوردام بدارى كر يكون النين في ان كي تكرير بآلا بول وياسان كالحيال تناكرنى في كا شكار وكرم ان كے يج كى موت كا باعث بنا ہے۔ اس موقع يرمولوى فدائے دليرى سے وكرم اور رام بيارى كا وقاع كيا يكن جب حالات ر او برا ساق على قري الما حافي وكرم كوكت مع براا وااوروام بيارى كوكروبان ، بماك لكا من مبروار في كور في كرت وال كا كلوت لكانا جابتاتها ميام مولوى صاحب كمثا كردطارق في كياتها ووتاجود كى جان ليها جابتاتها كيونكماس كي وجد ي مولوى صاحب كى بليك سينتك كاشكار مورے تھے۔ طارق سے معلوم مواکہ مولوی تی کی تین بنب ایک ججب بیاری کا شکارے۔ وہ زمیندار عالمگیر سے تھر میں ایک وہتی ہے لین جب اسے وہاں سے لایا جائے تو اس کی سالے فیر ہوئے تھی ہے۔ای دوران شک ایک مخطرناک ڈاکو جادل نے گاؤں پر ملے کیا۔ حملے می مالکیر کا جونا بھائی مارا كيا عن تاجور كوحمل آوروں سے بياكر ايك محفوظ جكر ايك يم ووثوں نے مكوا جماوت كر اوال آئے كے بعد عمل نے بيس بدل كرمولوى فدا ے ملاقات کی اور اس متبے پر مجلیا کہ عالم وقیرہ نے زیت کوجان ہے تو کر بار کردکھا ہے اور یوں مولوی صاد کو مجور کیا جارہا ہے کہ وہ ایک میک کی جان عیانے کے لیے اسحاق کی حایت کریں۔ جس نے مولوی صاحب کوائی" بلیک میلک سے فکا لیے کا حمد کیا کر اگ مولوی صاحب کول کرویا کیا۔ میرا ك عالكيراوراسحاق وفيره يرتفار رات كى تاركى عن، على في عالكيراوراسحاق كوكى خاص من يرجات ويكما ووايك ويراف على المج -على في ان كا تعاقب كيا اوريده كيدكر جران روكيا كرعالكير و يوال كركند هي الاحتاط الميني في المان كي تصاوير ميني ليس المرش ا قبال كاتعاقب كرتا موا ياسرتك جا يهي اورجيب كران كى يا تم سيس ووب بس ومظلوم فنس تفااورجيب كرايك قبرستان ش اسية دن كر ارد باتقا - ايك ون على اور ائن ي ولايت كوالدي ساما كى كراس ۋى سے پر جائنے جوكى زيائے على جل كرخائستر موجكا تھا اور اس سے متعلق متصد كهانيال منسوب تھی۔اس دیے پرلوگ دم درودوفیرہ کرائے آتے ہے۔تا جور کی قرین دوست ریشی شادی کے بعد دوسرے گاؤں چل گئے۔اس کا شوہر تھی سزاج اورتشدو پیند مخص تھا۔اس نے ریشی کی زیر کی عذاب بنار می تھی۔ایک دن وہ اسکی فائب ہوئی کداس کا شو ہرؤ حویز تا رہ کیا۔ یس تا جور کی خاطر ریشی کا كوج لكانے كابير اافحاج خااور ايك الگ بى و نياش جائج اريشى ايك ملك كاروب دحار چكى قى اورآستانے پراپنى دكش وسر كى آواز كے ياحث یاک لی لی کا درجه عاصل کر چی تھی۔ درگاہ پر ہم سب تید تے لیکن تست نے ساتھ ویا اور حالات نے اس تیزی سے کروٹ لی کردرگاہ کا سب نظام درہم برہم ہوگیا۔ میرے باتھوں پردے والی سرکار کاخون ہوگیا۔ آگ وخون کا دریا عبور کرے ہم بالآخر پہاڑ دن کے درمیان تک جائے۔ بہال مجی ملکی ما فلوں سے مارامقابلہ موا۔ اس دوران ائن وغیرہ ہم ہے چھڑ کے۔ میں اور تاجور بھا کتے موئے ایک جنگل میں بہنے۔ لیکن ماری جان ایجی چھوٹی نیں تھی۔ آسان ہے کرا مجور میں الکا کے معدال ہم سالکوٹی سجاول اکست کے ڈیرے پرجائیجے تھے۔ یہاں سجاول کی مال (ماؤی ) جھے اپنا ہونے والاجوائي مي جس كى يوتى ميناز مرف الى مرى مات مع مى يون حاول مي مارى مان في من ميان حاول في ميرا مقابله باقر ساسكرا وبا سخت مقاع كراند يلى في إفر ميكويت كروياتوش في جاول كوستا في كالتي كرويار ير مي في في الراسب سركري بينان كرويا تمار جاسوسي دانجست ١٥٠٠ نومبر 2016ء

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

انگارے اس دوران ایک خاریرے باتھ آئیا جے پڑھ کر جا تھ کوئی کے عاصیر کا کروہ چروسا ہے آئیا۔ اس جد کے ذریعے ہیں جاول اور عاصیر میں وراژ والنے عمل کامیاب ہو کیا۔ سوقع مقابلے کے بارے میں سوچے سوچے میراؤ بن ایک بار پھر ماضی کے اور اق پلنے لگا۔ جب میں و تمارک میں تھا اور ایک کرور یا کتانی کو گورے اور انڈین خنڈوں سے بچاتے ہوئے خود ایک طوفان کی لیبیٹ میں آگیا۔ وہ خنڈے فیکساری کینگ کے لوگ تھے جس کا سرخندجان ڈیرک تھا۔ مجھے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میری یو ٹورٹی دوست ڈیزی کے ساتھ اجما کی عیل کھیلا، پھرڈیزی خائب ہوگی۔اس واقعہ کے بعد میری زعد کی عمل ایک انتقاب آعمیا۔ مجھے جد ماہ جل ہوئی۔ پھر میرار جان عمل مارش آرث کی طرف ہو گیا اور ایسٹرن کا کی حیثیت سے MMA کی قائش شی جلکا جا تا رہا اور دوسری طرف سکائی ماسک کی اوٹ میں فیکساری میٹ کے فنڈوں سے برسر میکار رہا۔ای مارش آرٹ کی بدولت مرب نے سجاول سے مقابلہ کیا اور سخت مقامعے کے بعد برابری کی بنیاد پر عمل نے بار مان لیکن سجاول کا دل جیت لیا۔ سجاول سے کہ کر عمل نے ائيق كوبلواليا- اول ايك عسين ووشيز وسنل كوتوبيا بناولهن كى طرح عباسنواد كرريان فردوس (والصصاحب) كى خدمت يس تحف يطور يروش كرنا چاہتا تھا۔ على، انتق اور جانا ل ساتھ تے۔ ہم وؤے صاحب كى تما ينكے پارا باؤس كئے۔ وؤاصاحب اسے دويوں كے مراه برونائى سے پاكتان شفت ہوا تھا۔ برونانی ش اس کی فاعدانی وحق تھی۔سب خیک تھا کداچا تک چھ تھاب پوشوں نے پارا ہاؤس برحملہ کردیا جن کاسر غدیا تف تھا۔ خت مقابلہ ہوا۔ سیاول نے جان جو کوں میں ڈال کر بڑی بھم صاحبہ کی جان بھائی لیکن سرخندنا قب نے اس کے بیٹے ابراہیم اور ایک مہمان کو برخال بنالیا ممان کانام من کریں چوک کیا لین قلیل داراب! پری نے اور جاول نے چوٹے صاحب کو اقوا کاروں کے چکل سے تجات دلائی۔اس مر کے میں مجھافوا کار مارویے سے اور کھی کڑے سے اول کو پارا ہاؤس میں کلیدی حیثیت حاصل ہوگئ تھے۔ پارا ہاؤس میں کوئی بڑا چکر جل رہا تھا۔ کموج لگانے یر پتا چلا کہ بڑے صاحب کے دونوں بیٹوں میں زہر بلاعضر یا یا جاتا ہے۔ زینب والا معالمہ بھی ای طرف اشارہ کرر ہاتھا۔ ای دجہ سے زینب کو بھی اغوا کرلیا گیا تھا۔ میٹی مجھ پراکشاف ہوا کہ ڈاکٹرارم یارا ہاؤس کے ذاتی اسپتال میں موجود ہے اوراس نے دھو کے سے رضوان کی کودوبارہ قابوکرلیا ہے۔

تیکمها حبر کاروروکر برا حال تقان حالات سے نیم دا تر ماہونے کے لیے بین اور سیاول وا سساحب کے ماتنے برونا فی جائے کے لیے تیار تھے۔ (اب آب مزید واقعات علاحظہ فرھایئے)

ے وائت کا کونا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ شاید کبڑی کھیلتے ہوئے یا فیل ۔ بہرحال ویسے کا کھیلتے ہوئے یا فیل ہوئے گا تھیں۔ بہرحال الحق سیدوٹا ہوا کونا برانہیں لگنا تھا۔ ہاتھ منددھوکروہ بیرے اور بیسے النق کے ساتھ تی باشتے پر بیٹے کیا۔ اس کی خوراک شیک سویر فاک تھی ۔ وہ بلاتر ڈد ایک بڑا پراٹھا اور تمن انڈے کھا کے کیا۔ بعد میں طوہ کھا یااور دودھ پاتی کے تمن کپ بھی کے ساتھ میں طوہ کھا یااور دودھ پاتی کے تمن کپ بھی کے ساتھ کے تمن کپ بھی

انیق سے ندر ہا گیا اور بولا۔" کیا آپ کوئی" طم" وغیرہ بھی جانتے ہیں؟" "کیا مطلب؟"

وویعی کالاعلم، نوری علم یااس طرح کی کوئی اور چیز۔ آپ ماشاء الله خوب وف کر کھاتے ہیں چرمجی اسارت

" اس كى دجيد بكرجتا كما تاول ،اس عزياده

میدداؤد بھاؤ کے اس خاص بندے کی تصویر می جے
جمارا پہلوان کہا جاتا تھالیکن بیٹا مکوئی اس کے منہ پرتو نیل
لے سکتا تھا کیونکہ وہ ایک دبلا پتلالیکن نہایت کرخت فض
تھا۔ اس کا اصل نام مخار تھا اور وہ لا ہور میں داؤد بھاؤ جیے
کینکسٹر کے اہم ترین کارندوں میں سے تھا۔ اس کی تصویر
میاں سیفی کی جیب میں رکھے بنوے سے تھا۔ اس کی تصویر
استوانی چرے پرکراس لگایا کہا تھا۔
میں نے خاموثی سے تصویر واپس بنوے میں رکھ

میں سے جاموی سے سویر واہیں ہوتے میں رہے وی سیفی کسمسانے لگا پھروہ جاگ کیا۔اس نے لیٹے لیٹے ایک طویل انگزائی لی اور جھے دیکھ کرا تھ جیشا۔ سر جھکا کر بولا۔'' مجھ میں تمہاری شکل دیکھی ہے،لگنا ہے کہ آج کا دن مہارک ہے اور اچھا گزرےگا۔'' میں نے کہا۔'' جھے بالکل اکٹ لگ رہا ہے۔'' اس نے کمانے پر اکٹا کیا۔اس کا اور والے ایک

جاسوسي دائجست ١٤٠٥ نومبر 2016ء

الما- الل في يحمد وليس تظرون عدد كي موع كما-"كونى بيدكا مسلم ب" النق في معموميت 'شاہ زیب بھائی! یہ کیا بھرہ اپنے بیجے لگا لائے ہیں آپ؟ ے ہو چھا۔

ورنيس مار، ورزش ..... كبدى كاشوق بلكم جنون ب دى كىل روزاندورتا ہوں، تع سويرے۔

على في كها-" تو مرآج كى دور الجى شروع كردو-یہاں سے نکل کر دس میل جؤب کی طرف جاؤ کے تو بڑی مؤك آجائ كى وبال سے لالدموى جانے والى كارى "- しとししといして

"شايدآپ بحول رے إلى، بي خادم الى مبران كار يريهال تك پنجا باوروه كاراس وقت يهال كے كارؤز نے گیرائ میں بندی موئی ہے۔ می اگرجانا جاموں تواس پر بھی جاسکتا ہوں لیکن یہاں سے جانا کس کافرنے ہے؟ ش آپ جناب كراتهر منا جا منا مول-

الوري آب جناب كوساته ركف كا خوابش مند

مبين بول-"ميرالجدر د كها تفا-اس نے بے یا ک سے میری استحدل میں ویکھا۔ ایک بات تم بحول رے ہوشاہ زیب صاحب! میں کیڈی كا كلا ري بون ..... حا يمي كا مطلب تحصة بوناتم ؟ يعني وه کا اڑی جو کیڈی ڈالنے والے کو پکڑتا ہے۔ ایسا تکلجہ لگا تا ے کہ بھا گئے والا بے ہی ہو کررہ جاتا ہے۔ میں جی جا چی اوں۔ پنجاب میں جہاں جہال کیڈی میکی جاتی ہے وہاں وبال تبار عال خادم كانام في جانا جاتا ب-

"كيا تجمانا جات يو؟" د 'بس این پکڑ کی بات بتار ہا ہوں ۔ تمہیں استاد پکڑا ہے تو بس مکرلیا ہے ....اور اگر .... تم کتے موتو بڑے ادب کے ساتھ جہیں اس پکڑ کا مظاہرہ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ " " De 34 2?"

"اين استادكوادركس كو\_اگراستادجيت كياتو چيلا بار جائے گا اور چیپ چاپ سلام کر کے اور ایک میران میں بیٹے كريهال عظل جائے گا۔ اگراستاد باركيا تواسے ايے چیلے کی درخواست مانٹی ہوگی۔"

يس في ال كى كالى سياه آ كلمول عن و يكمياء وبال بلا کا احماد تھا۔ بھے سوچے پاکر جلدی سے بولا۔ "لیکن اساد بی ایک گزارش ہے۔ تم مارا ماری میس کرو کے۔ مارا ماری يس، يس تمباري موا كويمي نبيل جيوسكا اي ليي تواساد مان ر باعول م كو-

انتى كى آكلمول شراب ايك المرح كالجش نظرة ريا جاسوسي دا تجست 201 نوهبر 2016 ،

بات تو بری کرا کے دار کردہا ہے۔ آزمانے ش کیا ہرج

لدے کے ساتھ تم بھی گدیے مت بو۔اس کے بازوؤل كازورش نےكل ديكوليا بي معير ايند يس ....." " نبیں استاولیں۔" اس نے میرے محشوں کو ہاتھ لگا كركها\_" ووتو ماركثاني هي اوراس بيس، بيس في حميس استاد مانا ..... ميرى آتے والى اسل نے مجى مانا۔ يس يهال كبدى والى بكركى بات كرر با بول- اكرخود كوچمرا لو كي تو چي وإلى يهال ع چلاجاؤل كا-"

ميرے بجائے ائت بولا۔" چلومتھور بےليكن اس كينيا تاني من اكرتمباراكوني باتحد ياؤل والوثا توتم خود ذي -Engl

"استادى وجدے باتھ ياؤل أوث كيا توبيرى خوش متى موكى سجال، بس ايك معانى مجصان سے دلا دو۔ یہ مجھے کوئی جوٹ شوٹ جیس ماریں گے۔

ش نے بچے کہنا جایا مگر این نے مرے مند بر باتھ ر کھ دیا۔ پانبیں کیوں میرا دل بھی چاہنے لگا کہ اس بندے کی حدے برحمی ہوئی خوداعمادی کو ذرا پر کھا جائے۔ میرے ذہن علی بار پارمخارجمارا کی تصویر مجی آرہی تھی۔ جمارا سےخطرناک محص کی تعویر کی ایرے غیرے کے بٹوے میں ہیں ہوسلی تھی۔

تحورى دير بعد يل اور افيق براء ملك محلك مود میں مہمان خاتے کے بال تما کرے میں کھڑے تھے۔ یہاں ایک ڈائنگ میز اورسات آٹھ کرسیوں کے سوااور کھے نہیں تھا۔ بیاشیا این اور میفی نے تھیدے کرایک کو شے میں كردي سيفى في الني جيك اورقيص اتاروى اب وه صرف شلوار مینے ہوئے تھا، بالائی دھڑ نگا تھا۔ سرتی جم ٹیوب لائٹ کی روشی میں دمک رہا تھا۔اس نے چھائی پرآن مث روشائی سے منوانی کا ایک شعر تکھوا رکھا تھا۔اس مختر شعركا مطلب بحجه يول تفا-كوني مردميدان موياسومني مومني كرى - ش نے جس كو بھى بكر ليا، اس كو ہاتھ سے چھوڑا

ووشكل وصورت سے ايسا بى لگنا تھا۔ تيز طرار پنجالى مرو، اورے ولیر می تھا۔ بہت ی اوکیاں اس پر مرنی موں کی ۔ سجاول پر ہروقت ایک مجیری خاموثی اور سنجیدگی طاری واقع کی سیان برقاشاد کھنے کے لیے وہ می بال مرے

انگارے

معتبری تو .... " میں فی بہنا کر کہا اور خود کو طاقت سے پلٹ كراے اپنے نيچ كرلياليكن اسے وكى فرق ميس يزا۔وہ اى طرح آکویس کے مائد جھے سے چٹارہا۔ باتی ہوئی آواز يس ميرے كان يس يونكارا-"مرداوير مويا فيے،مرداى موتا باستاد-"

"د کھتا ہوں تیری مردائی کو۔" میں نے اے چوٹ لگائے بغیرفرش پرزورواررگرادیے ہوئے کہا۔

نظا پنڈا تھا، یقیتااس کی کھال چھل کئی ہوگی تحراس کی مرفت میں معمولی سافرق بھی تبیں بڑا۔ میں نے محردوسری د بوار کی طرف محسکتے کے لیے زور لگا یا مگر چندا یکے سے زیادہ حركت نيس كرياياءاس كى بكزنے بيے ميرى محكيس كا الى میں۔ ایق میری حصلہ افزائی کے لیے یکار رہا تھا۔ "شاباش شاه زيب بمائي! آدها راسته طے موكيا، بهت كري، آكے برهيں۔"

حاول نے بھی جھے جوش ولانے کے لیے ایک دولفظ بولے۔ اگر چوٹ نہ لگانے والی شرط نہ ہوتی تو اب مک سیف کا بحرس نقل چکا ہوتا لیکن اس نے ایک مرضی کا میدان خخب کیاتھا۔ محمل شروع کرنے سے پہلے ہم نے تین من كا وقت مقرر كيا تها يسيف في كما تفا كدكيد ك ش اتنا زیاده وقت نبیل موتالیکن وه مجھے پورے تین منٹ کا وقت وے رہا ہے کہ ش خودکو چیز اکردوسری دیوارکو کے کرسکوں۔ میں نے بھی کرون محما کروال کلاک کی طرف دیکھا، محر سيف كى كرفت مي اليي تى تى كەش كردن يورى نېيى تىما يايا \_ كلاك ميرى نظر ساويل عى ربا-

این نے مرامقعد کھ لیا اور یکار کر کیا۔" 55 سینڈ بالى يى خاى بمانى الوشق كري-"

میں نے ایک بار پرسیف سمیت دیوار کی طرف کسکنا شروع کیا۔ جب اس نے دیکھا کدوہ تھے عل طور پر روك جيس يار ماتواس نے ايوى جونى كازور لكا ديا اور كھ نعرے بھی بلند کیے لیکن اس کا واسط کی عام بندے سے نہیں پڑا تھا۔ میں اے اپنے ساتھ تھیٹا ہوا دیوار تک پھنے ملا۔ عمن منٹ بورے ہونے میں اب بھی میں سیکٹر باق تنے ۔سیف نے ایک آ کو پس جیسی گرفت ڈھیلی کردی اور یں اٹھ کھڑا ہوا۔وہ ہارے ہوئے انداز میں فرش پر بی لیٹا رہا اور لیے لیے سائس لیتا رہا۔ ایت نے کسی ریفری کے اندازين ميرا باته يكر كرفضاي بلندكيا اور بولا-" .....اور ونروي شاعي بمائي ،ون اينذ اوكي ......

میرا زوردار رکزا لکتے ہے سیف کا ایک کندها بری

عن آليا ايم في دونول درواز الدر يا الدر يد بفركروب كرا يعن كاور تماس لي عل في بالا في لياس اتار ویا۔اب میرے بدن پر تلی جینزی پین می المائی کے رخ پر بال مرے کی ویواروں کا درمیانی فاصلہ 25 فث كرقريب تفاء سيف كادعوى فقاكدوه مجحے ديوار كے قريب و بوے گا اور دوسری و بوار کی طرف بڑھنے سے روک دے گا۔ مرے خیال میں اس دوے پر پورا اڑ تا اس کے لیے مكن ليس تعاريس نے پنجاب كے بے مثال كيڈى كھيلنے والول كاذكرين ركها تحا-آج الفاق بان ش سايك كو يركف كاموقع ل رباتها-

اس بات کا خدشہ تونیس تھا کہ کوئی مہمان خانے کے اس سے کی طرف آئے گا، چر جی ایق نے کورکیوں کے يرد عالمي طرح برابر كرديد ،سيف نے ايك بار چر جي ے "ورخواست" کی کہ میں اے کوئی چوٹ نہیں لگاؤں كا ..... آخر تماشا شروع موا-اس في كيدى ك كلا زيون کے انداز ش میری ایک کلائی اینے دونوں ہاتھوں کی معنبوط كرفت من لي مجراجا تك محسل كرميري دونوں تا كلوں كو ا ي اوَل كي ميني وَال دي \_ يمل اتنا اجا تك تها كه من اس عے ساتھ ہی چولو کے ال ماریل کے قرش مرکزا۔ اس كے اتھ بى مجھے سيف كى كرفت كى بے اثباً تحق كا انداز و

وه بولا\_" معانى استاد! اوراكل ايك دومنث على جو جى ہوگاس كے ليے جى معافى-"

ش نے اپنی ٹا کوں کواس کی پندلیوں کی منجی ہے آزاد کرانے کے لیے زور لگایا۔ ایک سینڈ کے لیے سے پھی زم پرتی محسوس ہوئی مر پراس نے ماہراندانداز میں اسے جم كوكروث كا عدازي موثر ااور يتذلون كالرفت يبك ے جی بڑھ تی۔ یں نے زور لگا کردومری و یوار کی طرف كسكناشروع كيا فرش جكنا تفااور يفي تحكيفي عدد سعدبا تھا۔ تاہم جلد ہی بنجاب کے اس ماہر جا چی نے بینترا بدلا اور میرے دو مرے ہاتھ کو بھی اسے بازوؤں کی بندش میں جكر لا ميرى فورى فرش عظرائى وماغ مي جاءان ی بھرکتیں میرادابنابازوبے سائنہ حرکت میں آیا۔ مجھے تھوڑی ی مخیائش ملی، اب میں اے سرکی طوفائی ضرب سیف کے جرے بررسید کرسکتا تھا گراھا تک یادآ یا کہ ایسا

ووكى كير ب كاطرح مر ب ساتھ چك چكا تھا۔ جے کی آئی علی کے اس یوکو بدردی ہے ممادیا کیا قبار

جاسوسى دائجسك - 93 فومبر 2016ء

طرح جھل محیا قبا اور خون رئی رہا تھا۔ انتی مرہم بٹی کا سامان کینے کے لیے باہر لیک کیا۔ سجاول کی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا۔ ''تم گاہے بگاہے اس تصویر والی بات کو درست تابت کرتے رہتے ہو۔''

"كون ى تصوير؟"

"السران كل والى-"اس فيسركوشي من جواب

( ش مجھ کیا کہ اس کا اشارہ ای دافتے کی طرف ہے جب ڈیرے بر سجادل کے باقر نامی کارندے کو مجھ پرشیہ ہو کیا تھا اور وہ کسی نیٹ کیفے سے میری ایسٹرن کنگ والی تصویرا پنے موبائل فون پر تھل کرا کے لے آیا تھا۔اس نے سجاول کو بڑے سنستی خیز انداز میں اطلاع دی تھی کہ میری اصل پہچان کچھادر ہے)

نیں نے سجاول کی ہات کا جواب وینا مناسب نہیں سمجھا اور سیف گوفرش سے اشخفے میں مدودی۔ کچھ ہی ویر بعد میں اور سیف علیحدہ کمرے میں بیٹھے بات کررہے ہتھے۔ اس کے کندھے کی بینڈ تئے ہو چکی تھی۔وہ ہار کیا تھا اور اب اسے وحدے کے مطابق بلاچون وجرایہاں سے جانے کو تیار اپنے وحدے کے مطابق بلاچون وجرایہاں سے جانے کو تیار تھالین میں اس سے کچھ یو چھتا جاہتا تھا۔

شل نے اے بتایا کہ ایکی کھد پر پہلے میں نے اس کے بڑے میں موجودوہ تصویر دیکھی ہے جس کے چیرے پر کراس کا نشان لگا ہوا ہے۔

وہ کہری سانس کے کر پولا۔''استاد تی! ہر بندے کی زندگی میں کوئی شہوئی پھٹراتو ہوتا ہی ہے۔ ہماری زندگی میں اس بندے کا پھٹرا ہے۔''

''سب کون؟''من نے انجان بنے ہوئے ہوتے ہوئے۔
''لا ہور میں کی بہت بڑے بدمعاش کا چچے ہے گر

یہاں ہمارے علاقے میں توبیہ فود بہت بڑا بدمعاش ہے اور
اس نے کئی ہی کہ ختے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ہی

علاقے کا جم بل ہے۔ سکھر اکے یاس والے گاؤں سلطان

یور کا رہنے والا ہے۔ علاقے کے توگوں کا ناک میں وم کر
کھا ہے اس نے۔ اس کا ایک ساتھی لود گی بھی ہے جو بہت

بڑا یا کسر جمی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا میلہ

ہوتا ہے۔ کوئی دو ڈ حائی سال پہلے اس میلے میں لود می یا کسر

ہوتا ہے۔ کوئی دو ڈ حائی سال پہلے اس میلے میں لود می یا کسر

مر والے است می ایک لوگ سے چھیڑ خائی کی اور پھر ایسا اس

گھر والے است می انہوں نے لود می اور جمارے وقیر و کے ساتھ

ملے کر لی اور لڑکی کا اٹاح لودھی کے ساتھ کر دیا۔ انہوں نے تو بیات ہم کر لی کر ساتھ کر دیا۔ انہوں نے تو بید بات ہم کر لی کر سکھیر اٹکاؤں کے بہت سے لوگوں کو بیات ہم کر لی کر سکھیر اٹکاؤں کے بہت سے لوگوں کو بیات کہتے ہم کہ بھر بھی ہموں۔''
سیف کی بات ہم کہتے ہم کہتے ہم کہتے ہم اس آری تھی اور اس کے ایس میں انہوں کی بات کہتے ہم کا اور اس کے انہوں کر انہوں کے انہوں کے انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کی بات کہتے ہم ک

سیت بات بات بات بات اوران کے استان استان کا دران کے ماتھ تا ہے۔ استان کی اوران کے ماتھ تا کہ اس نے استان کا دُن میں رہے ہوئے ہوئے ہوئے کا دُن میں رہے ہوئے ایک خطرناک بندے سے متعالگار کھا ہے۔ وہ آگ ہے گا در تا بدا بھی اے اس آگ کی چش کا محمد انداز دنیس تھا۔

عل نے کہا۔" تم نے اس تصویر پر کا لے کا نشان کیوں لگارکھا ہے؟"

"بياتو باے خطرناک رائے پر جل رہے ہوتم الے"

''جو کی اسادی ، ای او کی تمیندوالی بات تواب
آئی کی ہوئی ہے۔ وہ اپ حال پرراضی ہے۔ ایک یکے کی
مال می بن کی ہے۔ پرجمادے سے ہماری دھنی کی ہو چک
ہے۔ کہتے ایل کہ ڈائن می سات کمرچوڑ و کی ہے اوراس
نے اپ پڑوی گاؤں کی اور کی ہے ساتھ بیسب کی کرایا۔
ہم چوالاکوں نے صم کھار کی ہے کہ جمارے سے بدلہ ضرور
این ہے۔ اور یہ می کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہوئے نہیں
ویا سے کی جب بشارت وقیرہ نے آپ کواپے اسکوٹر کے
دیا سے کی جب بشارت وقیرہ نے آپ کواپے اسکوٹر کے
باس محکوک انداز میں کھڑے و کی ایسا تو وہ چو کتے ہو گئے۔
انہیں شبہ ہوا کہ شاید آپ باغ میں او کیوں کود کے درہے ہیں۔
اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے لیے جھے افسوس ہے اور
اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے لیے جھے افسوس ہے اور

میرا ذہن تیزی ہے سوچ رہا تھا۔کل رات میرے ذہن میں بیہ بات آئی تھی کہ بندہ تی دار ہے اور اسلح شاس بھی۔ اگر ضد کردہا ہے تو کیوں نا اسے واقعی ساتھ رکھ لیا جائے لیکن پھرساتھ تی بیہ خیال بھی آگیا کہ گروجوان ہے۔ کھیلنے کھانے کے دن جی ۔ اس کے شب وروز کو شطرے

جاسوسى دائيست - 94 فوهبر 2016ء

انگارے

افراد كم ساتوطيار عدي محيط صاص على تيران افراد يس جد خواتين مي سال سي -خواتين ش سنل نمايال تحي جوآج كل برے صاحب كي منظور نظريني موني تحي مراس وقت وہ بھی اداس بیقی تھی۔ بڑے صاحب کو بہت "مرغوب" موتے کے باوجودوہ آج کل اس کی تگاوالفات ے محروم می۔ آتشز دکی والے واقعے کے بعداس کے خوب صورت بال می کردید کے تھے اور اکیس ڈیانا کث والا اسٹائل وے ویا کیا تھا۔ یہ اسٹائل بھی اس پر چھا تھا۔ وہ ایک دوشیزہ کی حیثیت سے تحفیاً بڑے صاحب کی خدمت على چين مولى كى اوراس نے واقعى او عرعر يرك صاحب كو اپنا کرویدہ کرلیا تھا۔ بڑے صاحب کے لوث ہونے کااس سے بڑا ثوت کیا ہوگا کہ اس نے ایک دیریندروایت توڑی می اور" تین جائد" بورے ہونے سے پہلے عی میل کواپٹی خدمت میں طلب کرلیا تھا .....اورروی جو میلے ہے اس کی خدمت میں موجود تکی ، رقابت کی زوجن آگئی تک ۔ منبل كالباد ب كوآك لكافي كي جرم بي ند مرف اى

کے دائں دوم صاف کردی گی۔

منتمل کی نشست مجھ سے تین چارفٹ کے فاصلے پر
تی سناتھا کہ اس نے اپناسفید میں انجی ساتھ لانے کی ضد
کی تھی لیکن دو اس پرواز میں نہیں آسکا تھا، تاہم بڑے
صاحب نے اس سے دعدہ کیا تھا کہ وہ دد چارروز میں اس
کے پاس بچنے جائے گا۔ میں نے کہا۔ ''کیا بات ہے، اپنے
میمنے کے لیے اداس ہو؟''

نے بید کھائے تھے بلکہ ای بھٹلن کی حیثیت سے یارا ہاؤس

" موں ۔" اس نے ہولے سے اثبات میں سر بلایا۔ پھر ذراتو قف سے یولی۔" اس کا کیا بنا؟"

میں بھے کیا کہ وہ رضوان کی بات کررہی ہے۔" وہ بالکل محفوظ ہے اوراپنے کھر کا چاہے۔" میں نے اسے سلی

" كى كىدى يى الى الى ئىر توقى يى تقديق

" بھے جموت ہولئے کی ضرورت نہیں۔" ش نے نشست کی ہشت سے فیک لگا کرآ تکسیں موند لیں۔ میرا دھیان سکھیر اگاؤں میں گزاری ہوئی اس دو پہر کی طرف چلا کیا جس میں، میں نے اپنی محبوب ترین ستی کی کچھ جلکیاں دیکھی تھیں۔ اس "فوش رنگ باغ" کے سارے مناظر آتھوں کے سامنے سے گزرتے ملے گئے اور دو ساری وہش آوازی کا ٹول میں گونیں جو میں نے شن أيول والا جائي اب يوجائي في ابتد كريدة والملك المديدة والملك المديدة والملك المديدة والملك المديدة والملك المديدة والملك المديدة الملك المديدة الملك المديدة الملك المديدة الملك الملك

اس کی رام کہانی سننے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ اس نے جس بندے سے دھمنی پال رکھی ہے، اسے تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں۔ وہ لا ہور شہر کے ایک بڑے کینکسٹر داؤد بھاؤ کا کارندہ ہے۔

وہ بولا۔ "جی ہاں .....داؤد بھاؤ ..... کی نام سنا ہوا ہے ہم نے۔ سنا ہے بہت بڑی بلا ہے لیکن جو پچے بھی ہے .... اس جمارے ہے ہم نے کہیں نہ کہیں جساب چکا نا ضرور ہے۔ آج نہ سمی ، کل سمی ۔ کل نہ سمی پانچ سال بعد سمی .... "وہ دیر تک اس بارے میں بول رہا۔

یقینادہ شیک سے تیں جانا تھا کہ جن او گوں سے اس نے کرلی ہوئی ہے، دواس سے بہت آگے کی چیز ہیں۔ بات کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اپنازش کندھا بھی دبا ما تھا۔ ابنی بادکی ندامت اس کے چیرے پرتمایاں تھی۔

ش نے گہری سائس کیتے ہوئے گہا۔"اب کیا ارادہ پرتمیارا؟"

"اب توجوارادہ ہوتا ہے آپ کا بی ہوتا ہے۔"اب وہ مجھاحترام سے قاطب کررہا تھا۔

"ا ينااراده توش في مهين بتايا تفا-"

وہ چند کے تذبذب میں رہے کے بعد الحد کھڑا ہوا۔ " شیک ہے تی ۔ گتا خیوں کی معانی ۔ اگر آپ بھی چاہجے ایس تو چلا جا تا ہوں۔"

میں ہوں گاری اگر میں کہوں کہ میں ایسانہیں چاہتا تو؟" وہ فضل کرمیری طرف دیکھنے لگا۔میرے چیرے پر ایک ی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی آئھوں میں چک نمودار ہوئی .....خوش ہے اس کے ہونٹ بے ساختہ کرزرہے تھے۔ بدوئی .....خوش ہے اس کے ہونٹ بے ساختہ کرزرہے تھے۔

اوراب ہم برونائی کی طرف بچو پرواز تھے۔ بیدایک گلف اسٹریم 450 چارٹرڈ طیارہ تھا۔ بڑے صاحب ریان فردوس اور ان کی فیلی کے علاوہ آتا جان اور اس کی بیوی میڈم لورین مجی طیارے میں موجود تھے۔ یہ سب لوگ علیحدہ ایار فمنٹ میں تھے۔ میں ایش اور سجاول چند دیگر

جاسوسى دائجسك ح 95 نومبر 2016ء

ہم نے لاہورے پرواز کی تھی اور اب انڈیا اور علی بنگال کے اور سے ہوتے ہوئے ملائیٹیا کی طرف بڑھ رے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ یتے بس کہیں کہیں روشنوں کے جلمے تی نظراتے تھے۔ جیسے تاری کے سمندر میں روش نقطوں کے جزیرے ہوں۔ ہاری منزل مجى ايك جزيره بي محى - يمله ماراخيال يبي تعاكديد بروناكي كاكوكى ساطى جزيره بيكن ميس بروناني كيساطل عيم و میں ایک ہزار کلومیٹرآ کے جانا پڑا۔ جب جہاز میں لینڈنگ كااعلان مواءرات كے تين عج تيخاوير سے توبيہ جزيرہ فاسامحقرنظرا ياليكن جول جول بم زمين كيقريب بوت کے اس کی وسعت بر متی گئی۔ چوڑ ائی کم محی لیکن لسائی کے رخ پر بیدیں بھیں مل ہے کم نہیں تھا۔ یہ کانی آباد بھی نظر آتا تھا۔ پہاڑیوں کے آثار بھی تھے۔ ہم ایک چھوٹے ائر اورث يراتر اور مرجازے بابرآ تے۔ ياكتان ك كرا كدارسردى كربجائ يهال موسم قدر ب مرطوب تھا۔ رات چھلے پہر، یائی سے پوجل موا چل رہی تھی۔ ار بورث سے باہرآئے آجے حرت زورو کے مین گاڑیوں کی طویل قطار ہمارے استقبال کے لیے موجود تھی۔ باوروی مسلح گارڈ ز دورویہ یول کھڑے تے بیسے کی شاہی مہمان کا استغبال ہونے والا ہو۔ وورتک سرخ کاریث دکھائی دے ر ہاتھا۔ انیق سر کوشی میں بولا۔" لکتا ہے کہ بیالوگ ہم تینوں "ニッカンカラッカララ

من نے کیا۔" ماراتو پائیس کیل تم سے ضرور متارث ہوئے ہوں کے جمہاری شخصیت میں رعب داب بھی تو بہت

" آپ ذاق کرلیں لیکن اگر بات صرف قد کا شداور جے کی ہوئی تو پرولیب کماراورندیم جیسے اوگ الم انڈسٹری يرداج ندكر ت ..... اورجال عن شير ك بجائ زراف اوراونث وغيره كى باوشابت بموتى-"

"اچھاشر صاحب! سرگوشیاں ندیجیے۔ بیندہوکہ کوئی سیکیورٹی والا آپ کی دم میں نمدہ فٹ کردے۔"

10 COUNTY - 10 CO CO

و ہاں کی تھیں چھز میرا دھیان سیف کی طرف جلا گیا۔وہ مجی موان وقيده كيسف كما واسكا يد؟ عجیب کردارتھا۔ ہنجاب کے تھینوں میں اسلنے والے او نیج لیے درختوں کی طرح کڑیل .....لیکن تھوڑ اساسکی \_سیف کو مجى مارے ساتھ آ تا تھاليكن الجي اس كے سفرى كاغذات تیار نہیں ہوئے تھے۔امید می کدوہ اقلی کھیے کے ساتھ پنچے

انت ماب ریان فردوی کودوخوش رُوال کیوں نے با قاعدہ گلدے چین کے اور محراضیں اپنی بیکم، بیوں اور کچھ ویکر اہل خانہ کے ساتھ سیاہ رنگ کی شاندار کیموزین میں بھادیا گیا۔ آگے یکھے کع کاروزی کا زیاں اور موی بالمكس تحيل - يروثوكول كے افسران لوگوں كو درجہ بدرجہ مخلف گاڑیوں میں سوار کراتے رہے۔ہم بھی ایک مرسیڈیز ش سوار ہوئے ۔موٹر بالیس کے بوٹرز کو نج اور بدقا فلہ شمر کی تقریباً خالی سوکوں پر فرائے مجمرتا ہوا، پندرہ ہیں منٹ بعدایک شاعدار کل نماعمارت کے سامنے گئے گیا۔

اس عمارت کی شان و شوکت د میمنے سے تعلق رکھتی محى - يقرياً ولى عي عمارت عي جيسي بياوك ليد كيزويك پاراہاؤس کے پاس تعمیر کردہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ عمارت ابھی زیر تعمیر تھی اورائے تعمیر ہوئے عالیا چند سال كزر يك يتے \_ يهال جميل دراز قد باوردي دريان، محور ا گاڑیاں اور بھیاں وغیرہ بھی دھائی دیں۔ جمیں چھ ویکر افراد کے ساتھ اس ممارت کی وسیع اسکسی میں پہنیاد یا گیا۔ برائلتی بی کی سیون اسٹار ہوئی ہے کم نیس تھی۔ کم او کم جس بورش شر جميل پينجايا حميا، وه تويالكل وي آئي في تعا- بلند دروازے، دیدہ زیب مجتمل، قیمتی قالین اور غالیے، باتھ رومزا اے کشادہ وآرام وہ تھے کدائن نے دیکھتے ہی کہدویا كدوه توسونا محى يسيل يريندكرے كا۔

يارا باؤس كيطرح اس ربائش كاه يس مجى زبروست سکیورٹی نظر آرہی می جگہ جگہ ی کی ٹی وی کیمروں کی موجود کی مجی ثابت ہوتی تھی۔ ریڈالرث والے سارے انظامات دکھانی دیتے تھے۔اگر بیکہاجائے کہا یک طرح کا ہراس بھی یہاں نظرآ ریا تھا تو بے جانب ہوگا۔ ایمی کچھ پیانہیں تھا کہ یہاں کیا صورت حال ورچش ہے۔ میں نے لکرری باتحدروم من سنم محتد ، يائى سے مسل كيا اورسب كي منح ير چيوز كرسوكيا\_

میری آنکھایک نامانوس شورے تھلی تھی۔ کھڑکی کھول كرديكها تويجحه دكهاني نبيس دياب ببرجال نعرون اورللكارون کی آوازیں بدستورسانی دے رہی سیس بیجو کھے جی تھا، شايدا العظيم الشان ولاكى جارو بوارى سے باہر تھا۔ بول لك تفا کدایک برا اجلوس بے جو تعقیل تما جارد بواری سے باہر جح -レーラングシュート "بيكيا مورباع؟" من في وجعا-

وه الله عال عآب كوكونا كال عال العالم

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ وَآلِ فُومبر 2016ء

ا پینی کے ظاف تی ہورتی ہے۔ لگا ہے کہ بہت ے امر کی می اس جزیرے کے باشدوں میں شال ہیں۔" ریان فردوس توجمرو کے ش میس آیالیان ایک لاک آئی۔ہم اے کائی فاصلے ے دیکھدے تے مراس کے خدوخال واستح تے۔وہ تبول صورت می۔ بڑی دبتک جال چلتی ہوئی وہ جمرو کے ش چکی۔اس نے کوئی یونیفارم ٹائپ لباس پهن رکھا تھا۔ آسييں اڑی ہوئي، تمرسيدهي، سينة تا ہوا۔اس کے بال بوائے کٹ تھے اور اگر اس کے جم پر رهیان نه دیا جاتا تو وه ایک خوش شکل لژکایی د کھائی و تی سمی۔ وہ جمرو کے میں پہلی تو پروٹوکول کا عملہ ائین سین ہو حمیا۔ ایک آفیسر نے جمک کر بڑے ادب سے مانیک کا کلیالا کی کی کارے لگا دیا۔اے دیکھ کر بھوم نے ملے ط تعرے لگا ہے۔ ان می سے پھے شاید اب جی ریان فردوس کوبی دیکمنا چاہتے تھے۔وہ بولی تو اس کی آواز بھی چال ڈ حال کی طرح رعب دار گی۔ وہ لوگوں سے مخاطب بوئي توشور كم موكيا اورلوك توجه سے سنے لكے وہ طافي بول ری گیدائن میرے لیے ترجمہ کرنے لگا۔ لاک کا تقریر

ميرے بھائو! بہواور بزرگو! آپ كے مذبات كا عزت مآب کو بہت اچھی طرح علم ہے۔ اگر بیر کہا جائے آو غلط ند ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں آپ سے زیادہ فکر مند ہیں۔وہ سزے تھے ہوئے ال اور کھیل بھی ہیں اس لیے انہیں سكتے۔ان كى طرف ے ميں آے كو بتاتى موں كماب بم انشاء الله يجهي مين ائيل كم يحط ايك ويراء ماه من جو بھے سامنے آیا ہے، اس کے بعد اصل وحمن کی پھان بہت ا چھے طریقے ہے ہوگئ ہے۔ بید حمن ہمارے اندر ہی موجود ب\_ مس اس كو كلنا موكا

لوكوں نے فلك شكاف نعرے لكائے۔ لاكى نے اين دونول باتهواوير اشاع اورمضيال بمينج كرنعروال كا جواب دیا۔ جمروے عل اس کے ساتھ کھڑے باوردی افسران نيجي ايك ايك باتحداد يرافعا كرمكالهرايا-

لژکی دوباره بلندآواز ش بولی- "بس تعور ا انظار مجي ..... بهت تعورُ ا ..... ايتي مفول على وسيلن برقرار ر کھے۔ عزت مآب الحلے جوہیں کھنٹوں میں بہت اہم نیلے كرنے والے إلى - بم خون فرائے سے بح كے ليے آخری مدیک کے این اور اب بھی آخری کو مسیل کردے ال مرجوبي موسف والاسب، ووسائن داوار برلكما نظر آربا

کو جیت پر جلنا ہوگا۔ بہت سے لوگ باہر میدان شل جمع یں۔ ورت آب ریان فردوس کے حق ش نعرے بازی

ن يةوبهت غے ش لكتے بيں۔" "نے فعم عزت مآب کے دھمنوں کے لیے ہے۔ وہ

ان کے خلاف کارروائی کامطالبہ کررے ہیں۔"

" لين وي زيان فردوس كا سوتيلا بينا اور اس كى

" نبیں، ابھی ایک سے پانیں چل رہا۔ یہ بار بار امريكن اورامريكن الجنى كالقطائجي استعال كرد بي-الجی انہوں نے دو سے جلائے ہیں۔وہ جی امریکیوں کے بی الله تع المريش مول ك-"

جاول البحى تك سويا يرا تفا- ميں جلدى سے كيڑ سے بدل كرائق كم ساتھ باہر تكل آيا۔ ہم ايك سبك لفي كے ذر مع تمري مزل كي حيت ير بني، يهان ساس كل نما عمارت کا صدر دروازہ صاف نظر آر ہا تھا۔ دروازے کے بالكل قريب بى بلندى پرايك بهت بزاجهروكا ساتھا۔شايد يهال كعرب موكرريان فردوس اين لوكول كواي ورش كراتا بوكا ـ اوك اس جمروك كرائ وحم تق ان كى تحداد ایک بزارے کم تہیں ہو گی۔ وہ زیادہ تر ملائیشین اور برونانی طرز کے لباس عل تھے۔ اکثر کے یاس آتھیں متعیار یا لانعیال وغیرہ نظر آرای سی- ان کے چرے تمتمائ بوئے تصاوراً عموں سے شعلے نکلتے محسوس موت

کھ لوگوں کے یاس بڑے بڑے گئے جی تھے جن پر طانی زبان میں تعربے وغیرہ لکھے تھے۔ چند کتے الکش میں مِن جى نظرة ئے۔ايك كتب يرورج تما-"عزت ماب آب عمدیں۔ ہم کث مرنے کے لیے تیار ہیں۔" ایک کتے کی تحرير ملى يوسي بره چا، اب خاموى كا مطلب

این نے کیا۔ " لگتا ہے کہ بیالوگ ریان فردوس كوبالكوني من ويكمنا جائة إن اوران كوافي مطالبات ナンしょうしょうじゃ

بالكوني ش كي باوردي آفيسرزموجود تصاوروه ميكا فون کے ذریعے گا ہے نگا ہے لوگوں کو تھم وضیط اور مبرکی مقن كرد ب تحدان كي ورويال بزرتك كي مي-چرك ريد كرد كار الوك كارون و فرون برح چلا کیا۔ائن نے کہا۔ اور تاوہ تر سے بازی کی امریکن

جاسوسى دائجست -97 دومبر 2016ء

[ 15 10 / 2 / Let 2 / 3 / 1 / 2 | 1 کسی کوشے میں سے ہوائی فائر تک کی آواز بھی سنائی دی۔ مبروکل کی تلقین کرنے کے بعدائر کی نے لوگوں کو الوداع کہا اورگارڈ زے ساتھ بڑی مردانہ جال جلتی پر فکوہ جمروے میں اوجل ہوگئے۔

'' بیکون ہے؟''میں نے انیق سے پوچھا۔ '' فٹک تو مجھے بھی ہور ہا ہے....کن .... ہے بیاڑ کی

"ایک چیز مارول گا۔ کھاندازہ ہوا کیاس نے کس مشت عقر برگا ہے۔ "اس كے ليج يس برى آگ تى اور د كھ بى ابرى

لے ریا تھا۔ میرااندازہ ہے کہ یہ بڑی بیلم کے مقتول بھائی کی کیلتی ہوگی .... يوى ، يمن يا محر ين سى موسكى ب عیت پرے ممارت کے اردگرد کا علاقہ دور تک نظر آر ہاتھا۔ یہ بڑی شاداب جگہی۔ حقیقاہ تک جدید طرز کے مكان تھے۔ تى وى كے يہ اراشينا رجى دكھائى دے رہ تے۔کشادہ چکیل مؤکوں پرنی عملی کا زیاں پسل ری میں۔ یام کے بلندورخت تازہ ساحلی ہواش بلکورے لیتے تھے اور فضایس گلاب اور شواب کے ان بے شار محولوں کی مبک می جواس کل میں اور رہائی علاقے کی یالکونیوں سے جما تك رب تھ\_ دورسندركا خلاياني اوراس من تيرنى ہوئی خوش رنگ کشتیاں بھی جلک ربی تھیں۔ ببرطور ان ساری خوب صور توں کوایک خاص ملم کی کشید کی اور تناؤ نے و مانب رکھا تھا۔ میسے کوئی تا ہوار سا ہوجو کی جی ال ب

پناه دباؤ ك وجد عالوث مكا مو-دوپر کا کمانا ایے ہی تا جے ہم بعظم پیل میں کما رے ہوں۔ وستانے سنے ہوئے خوش ہوش ویٹرز، انتہائی مین کراکری اور بے صدفایاب وشرائل نے سرداہ بحرکر كها-" كاش بم يملوان حشمت كوساته لا كيت -"

سہر تن بے عقریب ل کے اعدونی صے ش كونى بنكاى مينتك شروع مونى جوشام يا ي بي بي تك جارى ری میشک برخاست ہونے کے بعد عزت آب کی طرف ے بچے اور سواول کو ا تدرطلب کیا حمال ا کا ا تدرونی حصد آراکش وزیراکش کی قابل دیدمثال تفاریوں لگتا تھا کہ تیل کی دولت کا برا حصہ اس عمارت اور گردونواح کی عمارتوں کی شان وشوکت میں کھیا دیا حماے۔ جمیل نشست گاہ س لے جانے کے بچائے براوراست ڈاکنگ ہال ش لے جایا گیا۔ بڑا صاحب ریان فردوی اور اس کے دولوں السوسي ذائبست ﴿ 98 عُومبر 2016ء

فرزند ابراجم اود كمال يكى يهان موجود في آقا جان اور صلی کے علاوہ کھے اور باوروی افسران بھی میاں و کھائی وے رے تھے۔ ایک بری مر پر شام کی جائے کے لوازمات بي مح تحديد إلى في" طرز كى عاع مى-باوردی ملاز مین دیدہ زیب طشتر یوں کے ساتھ چکرا رہے تھے کہنے کوتوبیدوزمرہ کی چائے می لیکن کی بڑی دعوت کی ع وم ليے ہوئے تھی۔ زعفرانی کوفتے، چکن کے تخ كباب، كى مولى چىلى كے كيے، كاغذى سوے جن يى ایرانی آلواورمٹن کا آمیزہ بحراحیاتھا۔شابی تکڑے،حلوہ، استيس، ملاكيشين طرز كى مخياتيان اور تجاف كيا مجم عاسة كے ساتھ موجود تھا۔ بڑے صاحب كى آن بان ہم نے ليہ کے یاداہاؤس میں بھی ویکی تحریباں آکراس میں کئ گنا اضافہ نظر آیا تھا۔ جاول جونکہ بڑی جھم کے" محالیٰ" کی حیثیت اختیار کر حمیا تھا اس لیے بڑے صاحب نے اے اسية قريب جكدوى - بزے صاحب كواورت ، شراب سكار اور گلاب کے علاوہ کباب، یعنی کھانے ہے بھی خاصی رقبت می اوراس کا جوت سے انتہا تھی ہوئی میز بھی تھی۔ یں نے توٹ کیا کہ دونوں بھائی ابراہیم اور کمال ایک ساتھ فيض إلى اوران كے ليے لواز مات كى اليكل دو يكن طفتر مال

ہم چائے لی رہے تھے جب تیز قدموں کی جاب ابحری دروازے پر کھڑے باوردی گارڈزنے کھٹا کھٹ سلیوٹ کے اور وہی مجل یا می اوی وبلک حال ملی اعدر آئ مے ام نے کا وی و رائل جرد کے على ديكما تھا۔وہ اب مى ايك يويفارم تمالياس على حى - كري بولسر جعول رہاتا۔ بڑے صاحب فائل کے لیالی زبان عرب جو الفاظ كوده وكماك طرح كے تع\_" آؤ ..... أو ..... ول آميد .... يخويري ين-"

( ملائی زبان اب کھی کھیری بھے شی آنا شروع ہو محی تھی۔ میں لیدیس قیام کے دوران میں بھی اس کی مطل كرتارياتها)

لوکی نے انواع واقسام کے کھانوں سے بھی ہوئی میر کوقدرے تا کواری سے دیکھا۔ ایک باوردی دربان نے اس کے لیے کری چھے بٹائی اوروہ بیٹے گئے۔ بڑے صاحب ک طرف سے اے کھے لینے کے لیے کہا کیالیکن اس نے تفی مس مربلا يا اور جائے كى چندچكيال لينے پر اكتفاكيا-اى ووران میں بڑے صاحب کے عم رحمی فے لاک سے مارا اتعادف بحى كراياء ہم ب کے لیے قابل صداحرام ..... اور عرت ماب ک يكى ..... يد جناب آدم شهاب كى دخر بي جو يجيلے دنوں شهادت يا ي ال

اس کے بعد ملی نے ماری طرف اثارہ کرتے موية كما-"يور باني نس! اور بيمسر سياول إلى ..... بيدان كے ساتھى مسرشاه زيب ہيں۔ان كاتھوڑا سا ذكرآپ سے يبلي مى موچكا ب- انبول نے يارا باؤس پرنا قب وغيره كے شب خون كے وقت برى بے جكرى سے يارا ماؤس كے دفاع يس حدليا مسر جاول قريا آده محفظ تك بزياني نس بڑی بیلم کے ماضے و حال بندر ہے۔ بیتار محی کا ت ی ئی وی کیمرول ش محفوظ ہیں۔ بعدازاں چھوٹے صاحب کو ناتب كے كيك سے آزاد كرانے ميں مجى مسر حاول اور مسرشاه زيب كانهم كردارد با-"

ہم دواوں نے سر جما کر اس قسطینا نامی او کی کوسلام كيا- ال نے بھى سركو حفيف اعداز مين حركت وى وه يرے تناؤش الكرى كى - جائے فتم مولى توسب سائے والى ديوار كى طرف متوجه و محتف يهال ايك برى ايل ي ڈی آویزال می قسطیا کے عم پرایک دریان نے ہوایس بی وال كرام ي وى كوآن كيا- ايك جوالا ويد والا معر وكمانى دين لك بدال جزير عكا عى كونى حصد تفاريام کے درخت، سرمبر ملے اور شفاف مؤکس دکھائی وے دہی مس بدایک بارونق سؤک می بالی بارش موری می -شام کاونت تھا۔ آیک ساہ کارجس کی کھڑ کیوں کے شیقے تعدُّ و تے،ایک فائواسٹار ہول کےسائے آگرری۔اس میں ے دو افراد برآ مرہوئے۔ان ش سے ایک دراز قامت سفید قام تھا۔ اس کا چرو کائی لب تھا۔ اس نے ایک رین كوث يكن ركما تما جس كى تونى اس كرمر يرسى-ساه

فيشول والي ميتك كى وجر سے اس كى شكل فيك وكما في تيس دے رہی تھی۔اس کے ساتھ ایک یاوری ٹائے محص تھا۔ مول کے دروازے پر دو افراد استقبال کے لیے موجود تھے۔ان میں سے ایک بارعب مقا می محص تھا۔ بہت تومند اور کول مٹول۔اس نے فریج کٹ واڑھی رکھی ہوئی تھی اور برونائی کا ی لگاتھا۔ دونوں کے ہاتھ ش چھتریاں سیس۔وہ آنے والوں کو چھڑ ہوں کے نیچ ہوگل کے اندر لے گئے۔ بدود يوكلب يهال فتم موكيا \_قسطينا في تغيرى موتى آوازيس حاضرین کوچاطب کیا۔" بہاں اس خبیث نے رہن کوٹ يهنا مواب على ساف نظر نيس آراي لين آع كاب ين

اس نے دوبارہ وڈیو لیے کی ، اس مرتبہ وی کرے كار، ايك ناتف كلب كرسام كمرى في -ايك محص كلب كاندرے برآ مربوا-اس نے في كيب اور چشمه كن ركا تھا۔ بدوئی پہلے کلب والا دراز قد محص تھا۔ تب اس کے ساتھ یادری تھا، اب یادری کے بالکل برعس" چیز" تھی۔ ایک خوبروائ جس کے جم پرلباس کے نام پر آدھا میٹر کیڑا بی ہوگا۔ لیے چرے والا وہ دراز قد حص تیزی سے کاریس واظل ہو گیا۔اس عمل کے دوران میں ایک دوسینڈ ایے جی آئے جب اس کا چرہ کائی صاف دکھائی دیا۔ تسطیعا نے ريموث تشرول كي ذريع و ويوكويهان" ياز" كرديا- لي چرے والا کوئی امریکن بی لگتا تھا۔ اس کی تاک کی سائٹر پر ایک چیوٹا سامسامجی تھا۔ قسطینا نے تصویر کواٹلارج کرکے اس سے کونمایاں کیا اور تغیری ہوئی آواز میں بولی - " جھے لگا ے كداب فك شيح كى كوئي مخالش يس-

بالفاظ اس نے الکش میں کیے تھے۔ وہ مقامی مونے کے باوجووائی منتکوش کی تقرے الکش میں ادا كرتي حي.

واستك بال على موجود مى افراد ك جرول ير سرائیلی اورسنی نظر آری تھی۔ علمی اور آتا جان کے چرے مجى تمتمائ وي تحد قسطيان شعلد فشال يكابول س اسكرين كي طرف و يكعا-اس كي خوب صورت المحمول ش د کو آمیز طیش کے سوا اور یکی تیل تھا۔ ایکی چیود پر سلے میں بتایا کیا تھا کر قسطینا کے والد محرم آدم کو عالقین نے ایک برے حملے کے دوران میں شہید کیا ہے۔ قسطینا کی آجھوں ين جو يحد مجى نظر آر با تعا، وه يقينااى آل اورخوزيزي \_ نسبت ركمتا تحارات بإب ك موت يروه مرايا انقام فحى-اس كرمام يشف اراجم في وهي آوازي اس كر كيا۔ وہ آ كے كو جلك كر اور اس كے دونوں باتھ تھام كر مذباتی لیج میں بول-"تم شیک کدرے ہو مرب يارے بمائى ميكن اب ان لوكوں نے مارے سامنے كوئى دوسرا راستہ چھوڑا عی نیس ہے۔ان بدیخوں نے مارے اعدر بع موع ماري جزي كاني بي اورون رات كاث رے ہیں۔اصل دحمن اب بے فتاب ہو بھے ہیں۔"اس کی آواز مل مينكار عي-

يه "اصل وهمن" والالفظ مي دوسري تيسري بارس ربا تھا۔لگ رہا تھا کہ امریکی باشھرے جو ہر بین الاقوای مستلے یں اپن من کے شریف اڑاتا، بیائی تن مجھتے ہیں یہاں

جاسوسى دائيسك - 99 دومبر 2016ء

مجی کمی نہ کمی صورت علی موجود کالی اور ''اسل وٹیمن'' کا خطاب انجی کودیا جار ہاہے۔ابھی وڈیوکلپ میں جو بندہ نظر آیا تھا، وہ بھی امریکی ہی لگنا تھا۔ کم از کم میرا تجربہ تو بھی کہتا تھا۔

ا کے بیندرہ بیں منٹ میں وہاں پر جو گفتگو ہوئی، وہ
کائی جذباتی تھی۔ زیادہ تر گفتگو طائی میں تھی لیکن کی جگہوں
پرانگش جلے بھی بولے کئے جو بچر میرے لیے پڑااس سے
کی پتا چلا کہ یہاں بھی وہی تقسیم کرو، لڑاؤ ..... اور فائدہ
اٹھاؤ والا کلیہ استعال کیا جارہا ہے۔ ابراہیم اور کمال کے
موتیلے بھائی نے تو بے فیک وہمنی کا جینڈا گاڑ رکھا تھالیکن
اس جینڈے کوزور شورے لہرائے اور پھڑ پھڑانے کے لیے
اس جینڈے کوزور شورے لہرائے اور پھڑ پھڑانے کے لیے
ہوا بچھاور ذریعوں سے مہیا ہوری تھی۔ ذبین وفطین غیر کمکی
گردہ یہاں بچھ کمری چالیس چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس

قسطینا کا چرہ لال جمیو کا مور ہاتھا۔ بوائے کٹ یال ماتے پرابرارے تھے۔ دوبات کرتے کرتے گا ہے گا ہے بدوسیانی عل میز برمکارسید کرنی می اور برتن منجمنا اشت تے وہ زیادہ تر بڑے صاحب، آ قا جان اور حلی وغیرہ کو ى تاطب كردى مي \_ ويكر افرادكي طرف اس كي توجد نه اوتے کے برابر کی۔ بڑے صاحب کا رویتہ اب مجی رحيما اور حش و في والاتحاريث صاحب ك الفاظاتو يوري طرح ميرى محد على تين آر ب تصائم بالبي بل دبا تا كدوه اب مجى كوئى افهام وتعبيم كارات تكالنا جابتا باور وحمن کی طاقت سے بری طرح خوف زوہ ہے۔ ابراہم ادر كال كيارے على بى بات ولام شوت كرماتھ کی جاسکتی می ۔ وہ دولوں کم سم تھے۔ان کی کزن (تسطیعا) كاب بكاب اليس مى خاطب كرنى فى اورنستارم ليجين م کھے اوچھی می ۔ اس کے جواب میں وہ دونوں آپس میں مر کوشیال کرنے لکتے تھے۔ کی وقت ابراہیم کا چرو بھی غصے سيرح بوجاتا تقار

جروک کی طرف برجے جو آبیاتی کے درخ پر آریا کیاں
فف اور حجرائی کے درخ پر آبیا جی فف پھیلا ہوا تھا۔ اس
کے سامنے کی طرف جو ہم کول جنگلا تھا اس پرسونے کا پتر ا
چرا ہوا تھا اور چا ندی کی دکش جمالریں لک رہی تھیں۔
بین اور سجاول بھی موقع فنیت جان کرسب کے پیچے ہو
لیے۔ جمرو کے سے باہر بیروئی چار دیواری کا فاصلہ زیاوہ
نہیں تھا۔ اس فصیل تما چار دیواری کی دوسری جانب ایک
تعداد بھی زیادہ تھی اور جوش و خروش بھی نے بناہ تھا۔ وہ
تعداد بھی زیادہ تھی اور جوش و خروش بھی نے بناہ تھا۔ وہ
دیوانہ وار نعرے لگا رہے تھے اور ایک رہے تھے۔ شرکی
طرف سے گاہے بگا ہے فائرنگ کی آوازی بھی آنے گئی
طرف سے گاہے بگا ہے فائرنگ کی آوازی بھی آنے گئی

ب مروك من سراسيكى كى كيفيت تحى - سجاول في ملى سے يو جہا۔" كيا موا ب؟"

معلی بولا۔ "شمر میں بنگاہے پیوٹ پڑے ایل۔
اوگوں نے ایجنی والوں پر حملے شروع کردیے ایل۔
ان کی ایک کیپ کو آگ لگا دی ہے اور دو پولیس اسٹیشن
کیجرے میں لے لیے ایل۔ پیمدہ میں بندے ہلاک ہو
گئے ایل۔ زخمی ہونے والے بتائیس کتے ہوں گے۔"
سیاری والے کون ایل؟" سیاول نے یو چھا۔
"میاری والے کون ایل؟" سیاول نے یو چھا۔

اس سے پہلے کہ طلمی جواب دیا، آتا جان نے اسے
اس یا لالیا۔ تاہم اسے سوال کا جواب ہمیں ایک اور
قریعے سے ل کیا۔ میری نظر کی کتبوں پر پڑی ان پرانکش
میں مرز رنگ سے درج تھا۔ ''ایجنی قاتل ہے''۔۔۔۔۔
میں مرز رنگ سے درج تھا۔ ''ایجنی قاتل ہے''۔۔۔۔۔۔
''ایجنی نامنظور''۔۔۔۔۔ایجنوں کو بارو، کلیوں میں کھیٹے۔۔۔۔''

ال دوران میں بہت ہے گا افراد کل کے اعراضی اس آئے۔۔۔۔۔ وہل کے افظوں کی روک ٹوک کی پروا کے بغیر سنگ مرمری سیز جیوں تک پنچ اور پھر دعرناتے ہوئے وسیج و میں آئے۔ ان سب کے چیرے جوٹن موجوں آئے ہوئے تھے۔ موثی تھی موجوں اور رعب دار چیرے والا ایک فض آئے بڑھا اور سب کی تر بھائی کرتے ہوئے بڑے والا ایک فض آئے بڑھا اور سب کی تر بھائی کرتے ہوئے بڑے صاحب سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا۔ بوعی بڑے صاحب سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا۔ اللہ تعالی کی ذات کے بعد ہمارے لیے اللہ تعالی کی ذات کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ اختیار کے بالک آپ بیں۔ آپ ہمارے مالک آپ بیں۔ آپ ہمارے مالک آپ بیں۔ آپ ہمارے مالک آپ بیل ۔ آپ ہمارے مالک آپ بیل ۔ آپ ہمارے مالک آپ بیل ۔ آپ ہمارے مالک موجود ہیں۔ آپ کو مالک آپ کو مالک موجود ہیں۔ آپ کو مالک ک

دوبارہ اقترار کی کری پر ہشا تھی تھے۔ ان بدیخت ایجنوں کو''جامائی'' سے تکال کررہیں تھے۔'' بادركرارها بيك يهال كالاكادرة فود باور والعظارية 8c /3803U

جيرا كه بعد يش معلوم موا جاما جي يا پولاؤ جاما جي اي جريرے كا نام تقا اور كما جار باتھا كەيدىن چاركىلوں يے بڑے صاحب کے خاندان کی مکیت ہے۔ پہلے اس کی آبادی چند برارنفوں پرمشمل می لیکن پھر بڑھتے بڑھتے کئ لا كالمستك الله كان-

ممنى مونچوں والے فن كے ساتھ ليے تركي پھایں کے قریب افراد تھے۔ بیاسب کے سب شکلول سے ع جلو لگتے تھے۔ان کے یاس جدید آتش بتھیار تھے۔ كى ايك في الى يكفس في ساتھ دى بم بھى الكار كے تھے۔انبوں نے آ کے بڑھ بڑھ کرریان فردوس کے ہاتھ چے۔ کی نے ایک مختا زمن پرفیک کرریان فروس اور اس کے بیوں کو تعلیم پیش کی۔

ریان فردوس شدید تذبذب میں نظر آر با تھا۔ وہ میسے ان لوکول کے جوش وخروش سے خوف زوہ تھا۔ شایدوہ اس علین معالمے کومز پر علین بنانانہیں جاہتا تھا مرجمروک ے نے لوگوں کی تعداد برحتی جاری تھی اور نعرے فلک كے باتقول سے لكا جار باہے۔

دومرى طرف تسطينا اورآقا جان وغيره خوش وكماني دیے تھے۔قسطینا کی آموں کی چکے کی گنا بڑھ کی گی۔ شايده وريان فردوس كي دجي چيكي ورندوه آ كے بره كران جعموا فرادكوشاباش و آياور پيندهوسي

مجد حريد معل افرادكل عن واقل موسي ته\_ جیما کداب معلوم ہوا تھا کدان جکہ کوڈی میلس کے نام ہے ياد كيا جاتا تقار وه لوك اب جكه جكه توليون كي شكل ين كري تے اور نعره باذي كررے تے۔ ريان فردوى نے طويل منى مو محجول والعص كوافغانى كهدكر فاطب كيا اور اس سے کہا کہ وہ مروقل سے کام لے سب اچھا ہوگا۔ مرجوش لوگوں سے جان چیزا کرریان فردوس ریائی ھے میں واپس آگیا۔ ہم بھی اس کے ساتھ تھے۔ رہائی ھے میں واپس وینجے ہی ریان فردوس اور قسطینا میں جمزب مو کئے۔ ریان فردوس لین عزت ماب کوش نے پہلی دفعہ فعے میں دیکھا۔اس کے چرے کے مرخ داع مزید مرخ مو تے جم ارز نے لگا۔ وہ بڑے کے لیے س بول رہا تھا۔ قسطينا كا چره مجى لال جبوكا موكيا\_ وه مجى تيز ليج مي

جوابات دے ری کی۔ صاف بتا جل رہاتھا کہ وہ تسطینا ک

قسطینا بمنائی ہوئی سی جلی مئی۔ آقا جان اور چھ باوردى افراد مى اس كے ساتھ بى كتے - يہاں كھ مجيبى مجرى كى مولى مى مورت حال واسح طور ير مارى مجد میں تیں آربی می مرف یہ بتا چل رہا تھا کہ کوئی امریکن الجنى يهال موجود ب\_مقاى لوك اس سے يورفقا بي اوراس کے خلاف الحم کوے ہوئے ہیں۔اس الجنس کا ابراہیم کے سوتیلے بھائی اور اس کی ریشہ دوانوں سے کیا تعلق ے، بدائمی ماری محدض میں آرہا تھا۔

الطے دن دو پہر کے وقت ایک اور اہم وا تعد ہوا۔شمر کے وسط میں چندز وروار دھا کے ہوئے۔ سچاول کو بھین تھا كديددى بمول كردها كي بي ميراا بناخيال بحي يي قا الجى ان دهاكوں كى مازكشت ماتى تقى كدؤ حاكى تين سومت افراد چھسفیدفام لوگوں کو لے کرا 'ڈی میلن' جس واقل ہوئے۔ مجھے دیمنے بی اندازہ ہوگیا کدان ش سے زیادہ تر امر كى الل - ال على على اور كورتي مى شال كي -مردول على سے اكثر كياس يعنے اور عے تعے اوران كے جسوب پرچیس دکھائی وی تھے۔ انیس کہیں سے پکڑ کر دُى مِيْس لايا كياتها\_

الميل يراو راست عزت ماب ريان فردوى ك ساہنے چین کیا گیا۔ منی طویل موجھوں والا وہ گرانڈیل مخض مجى مستعل افراد كے ساتھ تھا جے ریان فردوس نے افغانی كبدكر فاطب كيا تفاء وبال مون والى تندو يو تفكو س اعدازه موا كمصفعل افراد غيريكي تيديون كوقورا فل كرنا عاج نال- ان كا خيال تما كما يجنى والے است جديد اسلح سے شہر علی وحشیاند کشت وخون کرد ہے ہیں۔ اس کا انقام لياجانا جائية تاكمان كوعرت مو

بڑے صاحب ریان فردوس نے افغانی اوراس کے معتعل ساتھیوں کو اس کارروائی سے مع کر دیا۔ اس نے سگار کا طویل مش کیتے ہوئے اسے اضطراب کو م کیا اور بولا۔ "جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، ان کوسر اضرور لے کی۔لیکن اس طرح عورتوں بچوں سمیت سب کو انتقام کا نثانه بنانا محيك نيس - ان لوكوں كو مارے حوالے كر ديا جائے۔ہم انعاف کے قاضے پورے کریں گے۔

افغانی درا بعوك كر بولا-"عزت مآب! آب يهال وى ييلس على يل - اينى بلث يروف كا وي يرورا شركا ليك وا وَهُ لِنَّا إِلَى مِ آبِ كِوالدات ولا كديدلوك يك الما جاسوسي دا نجست 102 فومبر 2016ء انگاہے

انگاہے

انگاہے

انگارات کے کے سروطازین ایسے ہوں کے جو نیل کود کو کراس

مینے کی قسمت پر رفتک کرتے ہوں کے گرسٹیل کے گلے

سے لگنے کا موقع ملی تھا تو ایک ادھ رحم بیار شخص کو ..... جو

یہاں کا عزت آب تھا۔ سنبل نہائی دھوئی اور گھری گھرائی

نظر آئی تھی۔ آ گھوں میں ایک طرح کی طمانیت بھی تھی۔

جلدی اس کا راز کھل کیا۔ کل شب اے بڑے صاحب کی

"رفافت" نصیب رہی تھی۔ بات تھوڑی کی جرائی کی تھی۔

ان پریشان کن دنوں میں بھی بڑے صاحب نے بیش و

عشرت سے کھل طور پر ہاتھ نہیں کھیٹھا تھا یا شاید اپنا تم غلط

مرنے کے لیے بی اس نے کل شب نو جرائی کو اپنی خلوت

میں بی تی تی ہوئی ہویا کھوئن کن بھی لے رہی ہو؟ یہ کیا ہور ہا

میں بی تی تی ہوئی ہویا کھوئن کن بھی لے رہی ہو؟ یہ کیا ہور ہا

میں بی تی ہوئی ہویا کھوئن کن بھی لے رہی ہو؟ یہ کیا ہور ہا

میں بی تی تی ہوئی ہویا کھوئن کن بھی لے رہی ہو؟ یہ کیا ہور ہا

میں بی تی تھی ہوئی ہویا کھوئن کن بھی لے رہی ہو؟ یہ کیا ہور ہا

میں بی تھی ہوئی ہویا کھوئن کن بھی لے رہی ہو؟ یہ کیا ہور ہا

وہ بولی۔''جوتھوڑی بہت بات بڑے صاحب نے
ہتائی ہاس سے تو بس بیا چاتا ہے کہ دوسری بوی سے
بڑے صاحب کا بیٹا اپنے باپ کے خلاف اور ان کی جیلی نے
اور آئی جس مدد کے لیے بڑے صاحب اور ان کی جیلی نے
ہاہر کے ملک سے پچھ جھیار اور جھیار چلانے والے متحواتے
ہتے۔ یہ جھیار چلانے والے آہتہ آہتہ استے بڑھ کے
ہیں کہ ایک چھوٹی موٹی فوج کی طرح ہو گئے ہیں۔ اب ب
اوگ بڑے صاحب کو بی معیبت میں ڈال رہے ہیں۔ اب
کچھاس طرح کا معاملہ ہے۔''

کھاس طرح کامعالمہے۔'' ''بیا یجنی والے کس کوکہا جاتا ہے؟'' سپاول نے

" يرتو ..... بجھے پتانہيں ..... "سنل ہولی۔
سجاول نے براسا منہ بنایا۔انیق بولا۔" لگنا تو بھی
ہے کہان جھیاروالوں کو بی ایت کی ہے۔" سجاول نے طنز یہ
لیج میں کہا۔" ہم سوسال بھی کریں مارتے رہے تو اس نیچ
سک نہ سکتے ہے۔" پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔
" تمہارے اس کوشہزادے کوتو" ہواین او" میں ہونا چاہیے
تفا۔ بڑے بڑے مسئلے چکی بجاتے حل کرسکیا تھا۔"

"سوری" انتق نے کہا اور مغموم بکرے کی طرح کرون جمکا لی۔ سجاول کی شعلہ بیانی سے بیچنے کا میں نے اے بی عل بتایا ہوا تھا۔

ڈی جیلس کے اروگرداب لوگ مشقل طور پرجم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیلس کے وسی سبز وزاروں شروع ہو گئے کیے۔ انہوں نے بیلس کے وسی سبز وزاروں " جو کی بھی ہے افغانی جمیں ان کو مارنے سے پہلے جرم اور بے قسور کی پیچان کرنی ہوگی ۔ ان چھوٹے بچوں کا محملا کیا قصور ہوسکتا ہے .....اور پیکورٹیں؟"

افغانی کھ کہنا چاہتا تھا تحرقریب کھڑے آتا جان نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کراے مٹع کر دیا۔ آتا جان جیسے خاموثی کی زبان میں کہدر ہاتھا..... بحث کا فائدہ نہیں جو کچھ بھی ہے تزت ماب کی بات مانتا پڑے گی۔

ریان فردوس اور افغانی میں ساری گفتگو طائی میں ماری گفتگو طائی میں ہوئی تھی۔ اینق سر کوشیوں میں جھے اس کا مفہوم بتاتا جارہا تھا۔ فیر کئی گئی ۔ بنچے رور ہے تھا۔ فیر کئی گورتیں انگلش میں فریا دکنال تھیں۔ بنچے رور ہے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد ساتھ کے لگ بھگ تھی ۔۔۔۔۔ زیادہ تر فورتوں نے جیز اور شرنس پھن رکھی تھیں۔ بنچے فراکس اور تیکر وفیر وشن تھے۔ بہوئیشن ایبل مرد بھی تیکر زیہنے اپنی توصد والوں کی نمائش کرر ہے تھے۔ان سب کے چیر ہے ہراس اور اندیشوں کی آنا جگاہ تھے۔

ریان فردوس کے تھم پرڈی پیلس کے جا فنلوں نے تید ہوئے باہر تید ہوئے باہر تید ہوئے باہر تید ہوئے باہر کیے۔ اس میں سے کی لیے ہوئے باہر کے مشتقل افراد مطمئن فیس سے کی کے چروں پرریان فردوس کے لیے بھی دئی دئی برہمی نظر آتا جان دخیرہ کے کہنے پرافغانی سے لوگوں کو واپس لے کیا۔

سے لوگوں کو واپس لے کیا۔

اگلی منج سجاول نے سنبل سے ملاقات کی۔اس کا سفید میمنا اس کے پاس آئی حکا تھا اور وہ اسے گئے سے جمنا کے ہوئے تمی۔ پارا ہاؤس میں اور اب یہاں ڈکی ویکس ش

جاسوسى دائجسك 103 نومبر 2016ء

باوجود رک تیل رہے تھے .... بیسب کے میں کی شے اور انداز ہ ہوتا تھا کہ شہر کے باہر سے بھی آ رہے ہیں۔ بیسب ایجنس کے لوگوں کو پولاؤ جاماتی سے نکال باہر کرنا چاہے تھے۔۔

سچاول، ائیل سے چڑتا تھالیکن ائیل وقا فوقا اپنی اہمیت ثابت کرتار ہتا تھا۔ شام کے وقت بھی بھی ہوا۔ ائیل کی زبان دائی ہمارے کام آئی۔ اس نے آکر جھے بتایا۔ '' کچھامر کی مورتوں کے ساتھ براسلوک ہونے دالا ہے۔ شمل بھی آ قاجان کے قربی بندے آرب کی گفتگوی کرآرہا موں۔''

میرے اور سپاول کے پر جینے پر این نے جو تفصیل بتائی۔ اس سے بتا چلا کہ ابھی باشیج میں آتا جان کا قریبی ساتھی آرب ایک ووست .... کے ساتھ تاریل کا پانی ٹی رہا تھا اور ملائی میں معنی نیز گفتگو کررہا تھا۔ دونوں نئے میں بھی شخصہ آرب کہ رہا تھا۔" بھی ....ولائی مرفانی کھائی ؟" دوسر ابولا۔" ونیس یار، آج کک تو حسرت ہی رہی۔ کون ویز الگوائے اور ولائی مرفانی کھائے امریکا یا بورپ

مور الکین اب تو و یزے کے بغیر ولائی مرغانی لے گی اور س مجی رہی ہے۔ آئ رات کو جی پک رہی ہے ہوگی واشکنن میں بے چلنا ہے تو چلو۔"

" پارا کیں مروانددینا۔ انجی کھ پتانیں کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اگر ولا تی مرغابیاں اور مرغاب پھر حاوی ہو گئے تو حشر خراب ہوجائے گا۔"

"اب کھی ہونے والانہیں۔" آرب نے شرابوں کی طرح ہاتھ اب کی ہوئے والانہیں۔" آرب نے شرابوں کی طرح ہاتھ اس کی اس تھا ہے۔ اب جو کھی کرتا ہے ہز ہائی نس قسطینا اور آقا جان جیسے لوگوں نے ہی کرتا ہے۔ تخت یا تختہ اور امید کی ہے کہ تخت۔ "

اس کے بعدوہ دونوں دوست ایک جیپ میں سوار ہو کرڈی میکس سے باہر چلے گئے تھے ..... ولا چی مرغابیاں کھانے کے لیے۔ منات کے معالد میں مار غربی تھے۔

ائِن كَي اطلاح فاللِي فورقى - يرب ما تعد ما تعد

سحاول کے اندر بھی جسش ابھر آیا۔ ویسے بھی ہم شہر میں لکلنا جاہ رہے تھے تا کہ صورت حال کو پچھ مجھ سلیں سےاول نے این مرضی کرنے کا اچھا راستہ وجونڈ لیا تھا۔ اس کو کہیں جانا ہوتا تو براوراست بڑی بیکم سے اجازت طلب کر لیتا تھا اور وه اس يريب اعمادكرتي تحيل احازت ل جاتي محى ،اس مرتب می اس نے ایسا می کیا۔ بڑی بیلم نے کھ محفظات اور ہدایات کے ساتھ جسٹس جانے کا اجازت نامہ دے ویالیکن میں دوگاروز کے ساتھ جانا تھا۔ ان عل سے ایک " ڈرائےور م گارڈ" تھا۔ہم يہاں آنے كے بعد يكى بارؤى يلى ب تكليدا عرمرا بملية بي شري أن كنت روشنال جميًا أقى تحيي مرجهل بهل نظرتين آتى تحى عام لوك جيس محرول میں دیجے ہوئے تھے اور ایک طرح کے خوف و ہرال نے درود وار برائے ساتے کیا رکے تھے۔ مؤكول يرمرف كا افراد ك جف تع جو على وت مآب کے جن می نعرہ بازی کردے تھے۔ آیک دوجگہ ہماری كاژى كويمى روكا كميا اور كمزيون نل سر كلسا كرايجني مرده باد .... از مراد كرا مراد كرا مراك مراك ايك دو جكائس ماجدك بلند جنارجي نظراع جس عاس بات کی تعدیق ہوئی کہ یہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہے۔ غالباً بڑی بیکم کے اثر ورسوخ اور کوششوں کی وجہ ہے اکثر لوگ اسلای شعاری یابندی می کرتے تھے۔

مختف کشادہ سڑکوں ہے گزرنے کے بعد ہم جلد ہی اس بڑی محارت کے قریب کی گئے جس کی پیشانی پر ہول واشکشن کے حروف جگرگار ہے تھے۔ بد محارت بھی ہنگاموں سے متاثر ہوئی تھی۔ کھڑ کیوں کے شیشے تو نے ہوئے تھے اور کی جگدآ تشز دگی اور ٹوٹ پہوٹ کے آثار تھے۔ پار کنگ میں ووجلی ہوئی کاروں کے ڈھانچے پڑے ہے، ان میں سے ایک ابھی تک سلگ رہا تھا۔

ہم کچھ آ کے جاکر جیپ سے اتر کے اور چہل قدی
کے انداز میں کچھ آ کے لکل گئے۔ ہمارے ساتھ آنے
والے مقامی گارڈز کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ ہمیں یوں
گھوشے پھرنے سے روکنا چاہج ہیں، لیکن ان میں اتی
ہمت نہیں تھی کہ ایکی روک ٹوک کر سکتے۔ہم اردگر د کا جائزہ
لینے کے لیے ہوئی کی عقی ست میں چلے گئے۔ یہاں بھی دو
تمن عارتی ایک نظر آئی جن میں ایک روز پہلے تو ڑپھوڑ کی
مئی تھی۔ ایک بلند درخت پر ایک موثی می چے لگئی د کھائی
دی۔ یہ چھل تو ہرگر نہیں ہوسکتا تھا۔ خور کرنے پر مقدہ کھائی
دی۔ یہ چھل تو ہرگر نہیں ہوسکتا تھا۔خور کرنے پر مقدہ کھائی۔

جاسوسي ڏانجست 104 - 2016 موهير 2016ء

فام ہے۔اس ایک مظرے یہاں کے حالات کی علین کا اندازہ تو لی ہوجا تا تھا۔ کھآ کے بر عاتوایک چراے پر بہت سے او حطے ٹائریزے دکھائی دیے۔ رات کے اس پہریبال کمل خاموثی تھی۔بس کی وقت سنے افراد کی کوئی گاڑی فرائے کے ساتھ گزرجاتی تھی۔اجا تک ہم بےطرح المنك مع مع المواني آوازيس سائي ديران جلائي مولى آوازول ش كرب تها اور فرياد مى - بيته هم آوازي يول والطلنن كي فيم تاريك ممارت كا عدري آرى مي -كى وقت كوني عورت او يكي آواز ش يحد كبتي في اور بحر خاموشي

میں نے اور سجاول نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ یقینا وہ فقرہ سجاول کے کا نوں میں بھی کو نجنے لگا تھا جوائن نے مارے کوش کزار کیا تھا۔" آج رات مول والتطنن ميں و قير ملى مورتوں سے بدسلوك كى جائے گا۔" دفعاً ایک گاڑی کی میڈلائش نظرا کی۔ بیکانی دھی

ى من اور حاول تيزى سے آيك ٹرك كى اوث عى مو م جو ہوئل کی عقبی د ہوار کے ساتھ یارک کیا گیا تھا۔ جسیں براوا کرشاید بدوی جیب ہے جس برہم میال پنج ایل ليكن جب كازى قريب آلى تووه مخلف مى ملى جهت والى اس کار کوٹائے میں یا ی تھ کے گارڈ زسوار تھے۔ بیاب مقای ہے۔ ان میں ے وکھ نے سفتی ہیلمث اور بلث پروف جيكش بھي پهن رھي تھيں۔ چيد سين كے ليے وہ شرك كر يب رك ينيااليل مى مول كاعد ا بر ف والي تدهم آوازي ساني ديري تحي-

ان میں سے ایک گارڈ نے ملائی زبان شر اور طنزیہ ليج س كي كيا- ياتى في الكي الكي الكريقي مولى آ کے بڑھ کئی۔ ہول کے کی اندرونی کمرے سے کی محص ك كركتي موكى آوازستاني دى يتب كوني عورت بلندآ وازيس رونے گی۔ ایے موقول پر مرے اعد ایک عجیب ی وحشت بعزك المتي تحى - يتانيس كون ..... بريار جمع وي مظريادة جاتا تحاجب ايك عرصه يبلية وثمارك مس ميرى ایک دوست کوبندگاڑی میں درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔تب یں بے بس تھا اور شاید کمزور بھی لیکن آج استے برس کزر جانے کے بعد ش وہ شاہ زیب جیس رہا تھا۔اب میں کچھ اور ہو چکا تھا۔

اس كار خ روشنى كا جانب مواتو بنا جلا كدوه كوني اسر كي سفيد

جماحاتي مي

رفارے گفت کرنے والے اعداز عن جاری طرف آرجی

سجاول نے جواب دیے کے بچائے اپتا دایاں ہاتھ اعی ہاتھ سے پار کرمیری طرف بر حادیا۔اس کا مطلب مجھتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ پر یاؤں رکھا اور او پر المحرباة تدرى والكابالانى كناره تعام ليا-

چند بی سیکٹر بعد میں اور سیاول دونوں ہول کے عقبی احاطے کے اندر تھے۔ شور تما آوازیں اب ملند مولی میں۔ يقيتا عمارت كيكى ايمروني عصيص شيطاني محيل كحيلا جاربا تھا۔ پتائيس كربيامر كى مورش تيس ياكونى اور .....كىن جو مجی تھا عورتیں میں اور انسائیت کے ناتے ان کی مدد کرنا فرض بلا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فسادات اورجنگوں میں سب ے زیادہ استحسال مورتوں کا بی ہوتا ہے۔ یہاں بھی چھالیا ى تعتشينظر آر با تعا- درد من ووني، ايك عِلْدُني موني آواز ا بحرى - كى الركى في الكش من كها-" يدو ..... كولى بي .... "Sel =?"

بری بھم نے بی فراہم کیا تھا۔ پس خالی ہاتھ تھا کر ہوتت ضرورت جھیار حاصل کرنا میرے لیے کوئی ایسا مشکل میں تھا۔ ہم ایک کوریڈورے گزرگر، ہول کی ایٹ کی لائی ش ينج اور وبال سے ڈائنگ بال كرمائ آئے۔ ايك ويوار كيركموى كيشيش يركونى بتمراكا تفااوروبال ايك برا موراخ تھا۔ عل فے ال موراخ سے اعد جما تکا اور لرد کیا۔ اس التج يريدهم بيكول روتي شي شيطان شكا موكرناج ربا قا۔ يہ كوكى آ فوفير كى ورتى تحس جو" نشے مي دهت مردول" كرح وكرم يركي -ان يس عدودوم الى عرك باقی توجوان یا جوال سال میں۔ الیس ایک دوسرے کے سامنے بی ہے آ برو کیا جار یا تھا۔ فرش پرشراب کی بوطیس او على مولى تعين اور لباس بمعرب موت تھے۔ اس كمناؤية على كالك صديقي قاكرايك نسبا" كآريز" الرک کورتص پر مجور کیا گیا تھا اور وہ میڈونا کے کی گائے پر النسيده باتحه ياؤل جلاري مى-

میری تگاہ سیسے پہلے آتا جان کے وست راست آرب پر پڑی۔ووسٹمری بالوں والی ایک لڑکی کے مندیس زبردى شراب اعتبل دباتها اسعل عس اس كاايك ساتحى ודט טוב כלנו או שו-

ہارے سامنے دورائے تھے۔ایک تو ہم فوری طور يريماه راست كاردوائي كرت وومر الديدكر يان قردوس كيا تبال ب الول، و يكما جائ كد كيا عور إلى يا بزى يكم بك سل قون ك وريع ال ولدوز واتع كى

جاسوسى دائجسك 105 نومبر 2016ء

## یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اطلاع پنجات۔ براہ یاست کارروائی سے لیے ہما پاس بورى مطومات ميس ميس اورندى بديا تفاكداس كانتيد كما تكلے گا۔ البحى ہم إلى شهر كے حالات سے تقريباً ناوا قف تے۔ریان فردوس یا کی اور ذیے دار تک اطلاع پہنانے ك صورت بن تا خركا مكان تقا-

یا یک میری چین حس نے خطرے سے خردار کیا۔ اس سے پہلے کہ میں مؤکرد کھتا ، ایک کڑک دارآ واز میرے کانوں میں بڑی۔ کی نے ملائی میں کھ کہا تھا۔ عی نے بلك كرد يكما توايك درميان جم كالخفي مرخ أتعول ي میں موررہا تھا کراس نے اپنے مولشر میں سے پہتول . برآ مركما جابا ميرى تا مك كى بروقت ضرب في لول اس کے ہاتھ سے چیزاد یا۔ جاول نے لیک کراسے اپنی کرفت میں لے لیا اور اس کا مندایت جوڑی مسلی سے بند کردیا۔ مقعید یکی تما کدوه آواز ند نکال سکے لیکن ای دوران ش ایک تھی نے پہلوے جھے پرحلہ کردیا۔اس نے رائل کو لا تحقی کی طرح استعمال کرتے ہوئے میرے سر پر تیاہ کن چوٹ لگانا جابی تھی محرراتلل میرے کندھے سے تکرائی۔ میں نے بلٹ کراس کی کھٹی پر چا مام کا دسید کیا۔ مارشل آرث كى زيان عى الصراد تلا ي كياجاتا ب-اس إعداد كى دوروار ضرب چرے يركيس بحى كلے، بند مع كوا كالحفيل كرستى ب- ير عدمقائل كماتير مى يى محد موااور وه تاب نه لا كرفرش يركر كما -

اب اتا ثور پيدا موچكا تما كدا عد بال ش شيطاني مل کھلنے والے بے خرایس رہ کے تھے۔ افراتفری کی آوازیں سائی ویں ۔ سی کونے سے ظل کر تین اور گارو وہم پریل پڑے لیکن وہ زیادہ میں ہوتے تو میرے اور حاول كسامين ديم ميكت بم في اليس كون اور فوكرول يردك لیا۔ ایک گرانڈیل فض کو سیاول کے تیاہ کن محو نے نے اسا لٹایا۔ایک تھڑے گارڈ کو سینے پر میری زوردار محوکر سبنا یڑی۔ای اٹائل آرب اوراس کے تین چارنگ دھڑتک ما می موقع پر کا کے۔ان یس سے ایک کے جم پر تو انڈرویر بھی تیں تا۔ میری چھٹی حس نے گوائی دی کہ فانزنك اورخون خرابے عظے كے ليے ليے رو كے آرب پرقابد یا ناضروری ہے۔ میں نے خودے لیٹے ہوئے گارڈ کو افحاكرايك دوسرے كارۋىر مارا اورجست لكاكر آرب كو چھاپلا۔اس کی گرون مرے بازو کے ملتج میں آئی اور اس كامند بساعة عل حمار حاول في اينا پيول ميرى طرف مجينا۔ ش نے کرکٹ بال کاطرح اے ایک ہاتھ

ے داد جا اور آرب کی میٹی بررکادیا۔ وہ میلی کی الرح مزیا لین میری گرفت ہے تہیں گل سکا۔اس کی تحن گرج اس كے ملے میں بی گھٹ كررہ كى۔

"خردار ..... كولى مار دول كا-" يل في كما اور آرب و هينا موا يجي لے كيا-اب ميرى بشت ديوار ك ساتھ میں نے جواعدازہ لگایا، وہ بالکل درست ایت مواراي سرغنه آرب كوميرى كرفت شي ديكه كر كارؤز جال کے تبال کو ہے رو گئے۔اعد بال میں اور کوریڈورز یں کہرام سا میا ہوا تھا۔ لڑکیاں بال کرے سے تل کر راہدار ہوں میں بھاگ رہی تھی اور کونے کمدروں میں حبيب ربي محيل \_ يقينا بإبر تكلنه كا راسته مسدود تها ورشده این حالت کی پرواکیے بغیرتکل چکی ہوش ۔

ين آرب كواية ساته تحسيناً موالا في ش ينجا اور يحر مین کیٹ تک آخمیا۔ حاول کے ماتھ میں آیک کا منتوف نظر آرای کی۔ بھیتا ہاس نے کی گارڈے می سی کی گی کی۔ وہ یوری طرح میراساته دے دباتھا۔ عن کیٹ اندر سے متعقل تھا۔" کیٹ کھولو، ورنداڑا ڈالوں گا اس کو۔ ڈے دارتم ہو مر المرون في المراح والمرون في مساتے ہوئے الکش میں کھا۔

آرب کی حالت بلی تلی ہے۔ وہ خاصاز ورآ ورتھا تحریث نے اے ایسا ج رکھا تھا کہ وہ دود فعد مزید پیدا ہوجا تا توجی اس منتج سے تکل نہ سکا۔اس کی کردن میشی ہوئی تھی اور باق کاجم توری کی طرح لک رہاتھا۔اس کے بدن پرفتظ سغیدا تدرویر تفاجے اس نے ایک باتھ سے تفام رکھا تھا۔

جب كيث كولائين كياتو عاول في اس يركا التكوف کا ایک میڈیم برسٹ ماراء لرزہ خز آواز کے ساتھ شعلوں نے رفع کیا اور گیث کا تا لے والا حصر وث کریا ہر جا کرا۔ ين آرب وهمينا موا بابر لي آيا-جي جي يرجم يهال ينے تے وہ ياس ى كورى كى \_ دونوں كاروز ير تماشاد كيوكر دیک رہ کے۔ الیس میے این تکاموں پر بحروسالیس مور ہا تھا۔ یس نے " ورائیور کم گارو" سے الکش میں کیا۔" بڑے صاحب، بڑی بیم، یا کی دوسرے دے وارے بات -315

چد بی سینشر بعد میں سواول کی طرف سے بڑی بیکم ے فون پر بات کررہا تھا اور البیس بہال کی نہایت کشیدہ صوريت وحال ك بارے على بتار باتھا۔ بوى يكم في كماك בסגנים נישוע-

مم او کم یا چے افراد نے حاری طرف راتفلیں سیدمی

جاسوسى دائجست (106) دومبر 2016ء

۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۷ ۱۷ انگارے ای طرح ایک ورت کی آبرو بچانا مجی پوری تورت و ات کی آبرو کی حفاظت کرنے کے برابرے۔

ا اردوش کہا۔ "بڑی بین ،آب آ قا جان ہے کہیں کہوہ اینے آ دمیوں کوایئے کنٹرول میں رضیں۔وہ اکثر این حد یار کرجاتے ہیں۔آب جاتی ہیں انہوں نے وہاں یاکتان میں بھی دومرتبدایا کیا ہے اور ہم پر حملہ آور "-U12 31

میں نے اس کا ترجمہ انکش میں بوی بیٹم تک پہنچایا۔ ببرحال برى يمم نے بچھے اور سجاول كومخاط رہے كا مفورہ دیا اور یہ جی کہا کہ ہم بلاضرورت ڈی پیس سے باہرندللیں انبول في محقر الفاظ على معلى مرف إنا بتايا كه چد برى ملے یوایس اے کی ایک بڑی سیورٹی ایجنی سے چدسو افراد سکیورٹی کے مقاصد کے لیے یہاں لائے مج تے مح بجران کی ضرورت بڑھتی چکی گئی اور ان کی تعدا داور اہمیت شل مجى اضافه موتا چلاكيا اب صورت حال يد ب كديدلوك یورے جزیرے پر حاوی ہونے کی کوشش کررے ہیں اور مقائ لوكول كى بالمى الرائى سے فائد وافعار بيے ايل

یری بیم سے طاقات کے بعد ہم الیسی علی والیس آ تے۔ میرے کد مے علی شدیدورد ہور ہا تھا۔ جورے کے شروع میں بہاں وزنی رائقل کی زوردار ضرب فی سمی۔ وراصل بيدوى كندها تماجهان مجموعه يهلي محدوري ك دوران ش الحاول كا تاه كن موسا لكا تما اور جحه ايك بديال كركي محوى مولى تص -اب بينا قائل فراموش جوث برے جاکئی

مرى تكيف وحول كرت موع جاول في ايك بار پھر بڑی بیلم کوفون کیا۔ قریباً پندرہ منٹ بعد ایک ملاعظین لیڈی ڈاکٹرموقع پر بھی کی۔اس نے میرے کندھے کو ہلاجلا كرديكها-اس كے خيال ش المسرے وغيره كي ضرورت مي عمراس وقت شبر کے حالات شیک قبیں تھے اور ڈی پیلس ے باہر لکتا نامناب تھا۔ اس نے درورو کے کے لیے ایک اجکشن لگایا اور کھانے کے لیے دوادی۔ایک آرام دو بٹی سے اس نے میرے کندھے کو پوری طرح جکڑ دیا اور آرام کی ہدایت کی۔

تنائ لخ الانت ن محے کا۔ 'جو کو می ہے شاہ زیب بھائی سجاول انڈین ولن امریش پوری ہے کم میں ہے۔ میں نے کہا تھا تا کہ آپ اجا بھر پکن بنے کی کوشش کریں کے تور مردرا کے کوئی کمری جان لگا جائے گا۔''

كر ركى تين كر آرب كى وجدے كوئى كارروائي كيل كرياري تھے۔ميرے كندھے سے دروكى شديدىسى الحدر بي ميس -الجي بمشكل دو تين منك بي كزريد بول ك ك مورز "سال ديد سيكورتي فورس كي شي التي كا فريال فرائے سے وہاں پیچیں اور ان میں سے سے افراد چھاتھیں لگا کراڑے۔ بہلوگ یقینا کہیں آس پاس می موجود تھے اور بڑی میکم کے ڈائر یک آرڈر پر یہاں پیچے تھے۔ان كآتے عى صورت حال نارال ہوكى اور ملى خونى نظرون ے دیکھنے والے گارڈ زاینے اسلے سیت چھے ہٹ گے۔ کچے بی ویر بعد ہم سی فورس کی گاؤیوں میں بیٹے

م عنے منے میں دھت آرب اور اس کے کی ساتھیوں کو المكاروب في المن حويل عن الرا تعاب سحاول ك كهنير المكار وول كا عربي على محكة ما كرغير على عورتون كود حوندا اورها قت شلاما حاسك

\*\*

ڈی میس کنے کے بعد مس بڑی بیم نے طلب کیا۔ ہم ان کی خدمت میں بیٹ ہوئے۔ بڑی بیٹم کے چرے پر الے بمائی آدم کی موت کے بعدے ستعل سو کواری نظر آئی سى ـ تاب كي هر على ان كا چرومتورم اور آنوول ے مربتا تھا۔ وہ آرب اور اس کے ساتھیوں کی حرکت پر بہت زیادہ مسلمل میں۔ بڑی بھم اسے دونوں بھول کی طرح کانی مدیک الکش میں بات کر عتی تھی ۔ انہوں نے كها-"بياوك مارے لي مسيني برحارے إلى-يى ان کوکڑی سے کڑی مزاد ینا جا ہول گا۔"

مروه بجاول سے خاطب موکر پولیں مسحاول وال الورتول كى خوش متى كرتم د بال جائي مريه واكيدي ""

اس بوال كاجواب تو يى تماكدائق في آرب اور اس کے ساتھی کی وہ روز یہ تفکوئی (جس میں مرغابیوں وغيره كاذكرتها) مرجم برى بيكم كوبلكه كسي كوجى يربيس بتاسكة منے کدائی طائی زبان جانا ہے۔ لہذا سجاول نے پہلے ہے مطے شدہ پروگرام کے مطابق بڑی جگم کو بتایا کہ ہم ہول والطفنن كى فستدها لى ديمين كے ليے وہاں ركے تھے كہ ہم في ورول كي آوازي على اورجم يربيسب كهي آهكار موا-على نے كيا بم آپ كويداطلاع وينا جاه رہے تھے كراى دوران میں آرب کے ایک سائلی نے ہم پر حلد کردیا اور مين ايناد قاع كرنايزات

الميل تم دولوں سے بہت توش ہول س طرح ایک

معار اس نے من لیا ما تو تم ہے وہی سلوک کرے گا انسان کی جان بھانا ساری انسانیت کی جان بھانا ہوتا ہے جاسوسى دائجست 107 نومبر 2016ء

گارڈ گرفت تھے تایا ہے۔'' ''کرفت تھی؟ یہ کیانام ہے؟'' ''ساگ میں کی دور اس کا دور

"ان لوگوں کے نام ایسے بی ہوتے ہیں ہی ۔ لگاہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو افر اتفری میں جو چیز سامنے نظر آئے ای پر نام رکھ دیتے ہیں۔ کرخت سکھ، درخت سکھ، دیوار سکھ، درواز وسکھ، پرنالاسکھ،ڈیش سکھ۔....."

"シャインとっからか"

" کوئی بھی گندہ سانام رکھ لیں۔سب پھیمکن ہے لیکن کرخت علیہ ہے اچھا آدی۔ پرارتعنا کردہاتھا کہدہ ولکڑا گارڈ چکے جائے تا کہ آپ کی شکل میں نہ پڑیں۔"

.....اگلا دن بھی ای کھی اور کوگویں گزیا۔ ڈی
جیل پی اور ڈی جیل ہے باہر صورت حال کئیدہ تھی۔ یہ
جی بتا جلا کر بیان فردوس اپنی دوسری بوگ کے بیٹے رائے
زل ہے اپنے برادر بھی آدم کی ہلاکت کے .... خون کا بدلہ
خون ما تک رہا ہے۔ اس روز اس کے سواکوئی اہم واقعہ بیس
ہوا کہ جھے ایک بگتر بندگا ڈی کے ذریعے تر بھی کلیک ہیں
ہوا کہ جھے ایک بگتر بندگا ڈی کے دو تین ایمرے
ہوئے۔ بتا جلا کہ کندھے کی بڈی
ہوئے۔ بتا جلا کہ کندھے کی بڈی
اور بدایت کی کہ ایکے دو ہفتے تک کندھے کو تھل ریٹ
اور بدایت کی کہ ایکے دو ہفتے تک کندھے کو تھل ریٹ
دول۔ بھی دار بی بھی کردی گئی۔

یای رات کوئی گیارہ بیج کا اس تھا۔ جاول ڈرنگ
کر کے سوچکا تھا۔ انتی 'ڈی دی ڈی' پرایک پرائی انڈین
ظم دیجے رہاتھا۔ یس کند سے کی تکیف کے سبب کی بے جسن
ساتھا۔ سوچ رہاتھا کہ اگر کوئی ہے افا قدیس ہواتو انتی سے
درد کش انجکش گلوالوں گا۔ استے میں انٹرکام کا بزر گونجا۔
میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز
نے چونکا دیا۔ میں اس نسوائی لیکن قدر ہے جماری آواز کو
تخوبی بیچا نیا تھا۔ یہ بڑی بیکم نسانورل کی سیجی قسطینا کی آواز
تھی۔۔

"تم شاه زیب بول رے ہو؟"اس نے چھوشے ای

چ چھا۔ ''تی ہاں۔''میں نے بھی انگٹش میں جواب دیا۔ ''میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم انگسی کے میڈنگ روم میں آ کتے ہو؟''

یں نے ذراتو تف کر کے کہا۔" اگر آپ کا تھم ہے تو حاصر ہوجا تا ہوں۔" جوامریش پورگا اپنی قلم کی بیرونن وفیر وسے کرتا ہے۔"

"آپ جھے اس سلسلے بی انڈر اسٹیسٹ کرتے
ہیں۔ بیں بس آپ کی وجہ سے چپ رہتا ہوں ورشداس
ویش ویش کوشیک فعاک ایک تائم دے سکتا ہوں۔"
"ویش ویش کوشیک فعاک ایک تائم دے سکتا ہوں۔"

"لین مرضی ہے اللہ میں میاں آپ ایک مرضی سے " "لفظ" بمر کتے ہیں کوئی بھی پلید جانور وغیرہ ....."

رات کے اس پہر بھی ڈی ٹیکس کے باہر بہت سے
افراد جمع تنے اور شور شرابا کررہے تنے۔ کہل منظر شیل
فائزنگ کی آوازیں بھی سٹائی دے رہی تھیں۔ کسی وقت
بارودی مواد کا دھا کا ہوجا تا تھا اور آ واز دور تک گوجی محسوں
ہوتی تھی۔ بیساری آوازیں شہر کے مختف حسوں سے آرہی
تھیں۔ بیس نے انتی سے کہا۔'' جاؤ دیکھو بیفترے بازی
کول ہورہی ہے؟''

ائی و کھنے چلا گیا۔ کچھود پر بعد آگراس نے بتایا کہ
بیرو بی کل والا کھٹا ہے۔ ریان فردوس نے جن غیر ملکیوں کو
کل ہونے سے بچایا تھا وہ اب ڈی خلس میں بی ہیں۔
لوگ عزت مآب ریان فردوس سے مطالبہ کررہے ہیں کہ ان
لوگوں میں سے مردول کوان کے حالے کردیا جائے تا کہوہ
انہیں مارکرا پنے ساتھیوں کا بدلہ لے سکیں۔

"مطلب یہ ہے کہ قباد کی آگ فینڈی ٹیس ہو

پارسی۔
''جی ہاں .....اورآپ کے لیے ایک اور خربھی ہے۔
ہول واشکن میں آپ کی جن اوکوں سے مارا ماری ہوئی
ہے،ان میں سے ایک بند و بری طرح ترقی ہے۔ وہ پہلے تی ایک ٹا تگ سے معذور تھا۔''

میرے ذہن میں فورا اس مخص کا خیال آیا جولنگڑا تا ہوا مجھ پر جھیٹا تھا اور میرے جم میں تنگین ا تارینے کی کوشش کی تھی۔

"کیا ہوا ہے اُسے؟"

"بیتو آپ اپنی ٹا تگ شریف سے پوچیس کہ اس نے
کیا کیا ہے۔ آپ کی شوکر سے بے چارے کی دو پہلیاں
ٹوٹ کر پینچیزے میں جاتھی ہیں۔ اسپتال میں بے ہوش
پڑا ہے۔"

پڑا ہے۔'' ''دلیکن وہاں جو کچھ ہور ہاتھا وہ تم نے نہیں ہم نے ویکھا ہے۔ بے بس مورتوں کو تھلونا بنایا جار ہا تھا اور یہ بندہ ان میں سے تھاجواس تھیل کی تکرانی کررہے تھے۔'' ''بہر حال اس کی حالت نازک ہے۔ بھے ایک تھی

جاسوسى ڈائجسٹ <del>< 108 نومبر 2016</del>ء

انگاہ۔ شاہ زائب! تم یقینا کام کے بندے ہو، ورنہ عزت مآب حمہیں یہاں جاماتی میں کیوں لے کرآتے لیکن تم نے آتے ساتھ میں اپنی صدہ تجاوز کیا ہے۔'' میں نے کہا۔''شاید پور ہائی کس کا اشارہ کل ہوٹل

من چین کے جات سامیر پور ہاں ان اس اور اس ہو شن چین آنے والے واقعے کی طرف ہے۔'' مدی الدین کی کرت میں یہ ریاں '' القرض میا

وہ کی ان کی کرتے ہوئے ہوگا۔" بالفرض کال دہاں کوئی غیرة انونی یا غیراخلاتی کام ہو بھی رہا تھا تو جہیں اس میں براو راست مداخلت کرنے کی اجازت کس نے دی۔ تم دے دارافراد کواطلاع دے کیے تمے۔الکل آقا جان ادر طمی تمے۔عزت آب اور بڑی بیگر تھیں ....."

''ہم بالکل ایسا ہی چاہتے تھے ہور ہائی نس! لیکن ہمیں اس کا موقع ہی تیں ملا۔اچانک ہم پرحملہ کردیا کیااور ہمیں دفاع کرنا پڑا۔''

" من تم نے دخل اندازی کی .... ایکی حد سے اور اوقات ہے آئے بڑھے،ای لیے بیسب پھے ہوا .... تہمیں اوقات ہے، تمہاری وجہ سے جوگارڈ شدیدزنی ہوا ہے، وہ کون جوں ؟

الما المستخرس بتاتی .....کن دوانمی لوگول علی سے تعا جود ہاں خت غیرا خلاقی کارروائی کی قرانی کررہے ہے۔'' ''وہ دیال نہیں تھا۔'' قسطینا اچا تک کرج کر ہولی۔ ''دہ دنگا فساد کی آوازیں ٹن کر باہر سے آیا تھا.....اور تہیں کیا بتا وہ کون تھا؟ اس نے کتنا دکھ سہا ہے ان گوری چڑی والوں کی من مانیوں سے .....ادر ان کے کرتو توں ہے۔'' آخری الفاظ کہتے کہتے قسطینا کے لہجے میں جیسے تفرید کی بکل کوندگئی۔۔

"ایک گورت کی آبرولوٹے سے بڑا کرتوت اور کیا ہوسکتا ہے بور ہائی نس!اور بیلوگ ڈیکے کی چوٹ پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے۔"

" وہ زور سے کرتی اور سے میں قانون بتاؤ ہے ؟" وہ زور سے کرتی اور حسب عادت اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ ایک کب میں کچھ بکی میں کچھ بکی کانی پڑی تھی۔ ہاتھ لگنے سے بلیث اور کپ بری طرح التھا کے۔ بچھ کانی میر سے چیر سے اور کرون پر کری۔ میں نے بہنا کر اس کی طرف و کھا۔ میرا بوں و کھنا ہی اس نازک مزاج کو اور بھڑکا گیا۔" او بوس آف ....." اس نے الئے ہاتھ کا تھیڑمیر سے منہ پرجڑا۔

ایک سیکنڈ کے لیے میں سائے میں رہ گیا۔ جب اس نے دوسری بار تعیش ارئے کے لیے ہاتھ اٹھا یا تو میں نے اس کی خوب صورت کائی تھام لی۔ بیدا یک طرح سے مزاحمت کا

و المراد الم المراد ال

۔ ''اوکے، ویٹ کررہی ہوں۔'' اعرکام خاموش ہو

انی بھی ہے تھنگون رہاتھا۔"میننگ روم میں طلب کیا ہے۔" میں نے بتایا۔

" کوئی چکر تشر ہو۔ سچاول سے مشورہ کر لیں۔" نتی زکھا

" فیل اسے کول بے آرام کریں۔ " میں نے کہا اور جانے کے لیے الحد کھڑا ہوا۔ انیل نے پھر اعتراض کیا لیکن میں نے ردکردیا۔

قریا دس من بعد میں ایکسی کے میٹنگ روم میں موجود تھا۔ یہ کمرا کول شکل میں تھا اور بہت زیادہ پڑا تھیں موجود تھا۔ دیدہ زیب فرش کے درمیان ایک بڑی کول میز تھی، تھا۔ دیدہ زیب فرگ و بیش جیس آرام دہ کرسیاں موجود تھیں۔ اس میں ایک صدارتی کری بھی ہے۔ دیواروں پرامل می ڈیز کل ہوئی تھیں اور اس جزیرے کا ایک تفصیلی تعدیم ایک دیوار پر آویز ال تھا۔ دیوار پر آویز ال تھا۔

مدارتی کری پر قبطینا بیشی تھی۔ جس اے پہلی بار

یو بیفارم کے بغیر دیکہ رہا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا ایک

ریک سوٹ بہنا ہوا تھا اور بال یوئی ٹیل کی صورت بند ہے

تھے۔ یاؤں میں جو کر زنظر آ رہے ہے۔ تا ہم اس لیاس میں

ہمی اس کی اسارٹ کر سے آیک ہولسٹر خسلک تھا جس ش سے چھوٹے سے طاقتور پر بٹا پسفل کا دستہ جملک دکھار ہا تھا۔

ایک نہایت تومند ملائیشین گارڈ قسطینا کے عقب بی چوک ایک نہایت تومند ملائیشین گارڈ قسطینا کے عقب بی چوک میراتھا۔ اے دیکے کر پاتھر تو ڑنے والے کسی طاقتورا جن کی شہیمہ ڈائین میں اہرتی تھی۔ اس تحض کی سوجی سوجی شہیمہ ڈائین میں اہرتی تھی۔ اس تحض کی سوجی سوجی

جونی میں اغدر داخل ہوا قسطینا نے سلح گارڈ کو باہر جانے کا تھم دیا۔ وہ فوتی انداز میں سیلیوٹ کر کے باہر نکل کیا اور اس کے عقب میں میٹنگ روم کا آٹو جنگ درواز ہیں۔ ہوگیا۔ باہرے آنے والی آوازی کھمل طور پرفتم ہوگئیں۔ بھے اندازہ ہوا کہ یہ میٹنگ روم ساؤنڈ پروف ہے۔

میں نے قسطینا کوسلام کیا۔اس نے جھے اپنے سامنے کری پر بیٹھنے کو کہا۔ اس کا سرن وسید چرو بیشہ کی طرح حمتما یا ہوا تھا۔وہ کے لیجاورشہ الگش میں بولی۔ مسٹر

جاسوسى دائجسك 109 نومبر 2016ء

كرما تفرما تعربوت سيخ كالملاحث رمحي في إورامينك روم اب كبارًكا مطريش كرر باتها-اندروني شيش أوث ك تے، لاکھوں رویے آرائش کی چیزیں، بیکار محروں کی طرح فرش پر بھری ہوئی میں۔ مرا ساؤنڈ پروف ہونے کے سبب باہر کی کو چھ چاکیس قیا کدا ندر کیا چل رہاہے۔

من بیجے بنتے ہوئے کی چزے قراکر پشت کے بل كراتووه ميرے او پر چرھ ميمى - ش بے پلي كرا ب من كرديارا كلے الله الله وه مرسالك فرشى داؤكى زديس تى \_اب اگروه جامتى بحى تواپتا باتھ پستول تك تيس پنجا علی تھی۔ میراایک مختااس کے پیٹ پرتھا۔اس کے دونوں ہاتھ کلا توں کے یاس سے میری مفیوط کرفت میں تھے۔ اس كريك سوت كا "اير" بيت كياتها اورآ عمول كو چندصیادیے والاجم جما تک رہا تھا مگران علین کحوں میں نہ عى اسے اپنى عربيانى كى يروائحى اور نەمىراد حيان اس" بوش ربائی" کی طرف تھا۔ یس نے الٹے ہاتھ کا تھیڑ رسید کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔لیکن بھراسے ہے بس و کھوکر اراده الوى كرديا- الى كاجره مرخ الكارا تفا اورسائس وحوتی کی طرح مل ری می۔ دوائے جم کے نوے فیصد - ピルンはとこってが色

ش نے اپنیا کی ہاتھ سے اس کے پہلے ہوئے کریان کو درست کیا اور سرمرانی آواز ش یوچها۔ "بس ..... يا الجي واور؟"

مرع فرے عدد الراس الى الى الى الى الى لخت مجمل كى طرح ورك رخود كومر النفي سے تكالنا جاہا۔ عن نے اس کی دونوں پنڈ کیوں کوائٹ یا تھی ٹا تک کی لیپیٹ ش كليا اور يخفي كا دباؤير ماديا ومناكام مونى اورايك بار گرب ہی سے میری طرف و یکھنے لی۔ ہرسائس کے ساتھ اس کی گرون میں سامنے کی طرف ایک گڑھا بڑتا تھا جواس بات كاغماز تهاكه وه بيطرح بانب رتى ب-اس كے تا رات اب مى كى كوائى دے رہے تھے كدوہ بار مانے کو تیار میں۔ اگریس نے اے چھوڑ اتو پھر جھے پریل -5-2

"دور ہو جاؤ کھ ے۔" وہ زور لگاتے ہوئے يعتكاري\_

ميرےدور ہونے كا دارو مدارات بات يرےك یور ہائی س کا آئدہ روید کیا ہوتا ہے۔ کیاتم بدوعدہ کرئی ہو كداب يدونكاليس ميادكى؟"

"مند عد كرو .... مند بند كرو-" وه الكش عن و بازى

اعلان تقا۔ وہ مرتا یا شعلہ بن می ۔ اس نے جلآ ہے ہوئے مجھ پر با قاعدہ حملہ کیا۔ یس نے اس کے دولوں بازو تھام ليداى دوران عن اس في ياؤن علول ميزى الك يرنكا مواكوني كمفكا دباديا-ساؤنڈ يروف كرےكا آ او يك دروازه کملا اور وبی قوی چشگارڈ اندر لیکا جے تھوڑی دیر پہلے قسطینا نے باہر بھیجا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی مجھ پر ٹوٹ یڑا۔وہ لڑائی بھڑائی میں ماہر لگتا تھا۔خاص طورے اس کے ہاتھ پھر کوشے والے ہتوروں جیے تل تھے۔اس کی ایک تخت ضرب ميرب يبلے ے زحى كندھے يركى اور يورابازو مجنجمنا اشا\_تسطينا كاكلائي يرسيدير كالحرفت فتم موكى-اس نے بازو محما کرایک ضرب میرے سینے کے مجلے صے على لكائى \_ مارسل آرث على يديدى كاركرضرب مجنى جاتى ہے۔ تریف کی سائس بند ہو علی ہے اور چیم اڑتی ہونے ك سبب وه جان سے مى جاسكا ہے۔ چدمكند كے ليے میری آ محمول کے بی اعرفراچھا کیا۔اس کے ساتھ ہی ہے احساس مجى مواكه جوازى مجه يرجيتى بيكوني معمولي يزخيل ہے۔ان دونوں نے بچے رکید کر رکاد یا۔ایک ماہر فائٹر کی طرح كرائذيل كارؤ كواندازه ووكيا تفاكه بيرا كندهازجي مو کیاہ یا پہلے سے دی ہے۔اس نے ساری توج میرے کندھے پرمرکوز کردی اور بیدردی سے اس پراہے کول كالتورك برساع - جى كند مع كوارام اور كمهداشت ی ضرورت می وه طوقان کی زوش تھا۔ میں نے بہنا کر ٹا تک کی ایک سخت ضرب گارڈ کے سینے پر ماری۔ وہ اس برى طرح و اوار عظما يا كداوند مصح مديث عدو في مولى صدارتی کری پر کرا۔ اوبا کرم دیکھ کرش نے ایک اور چداس كاتيش برنگائي اوروه اللي دُير صدو محظ كے لي ملريست يرجلا كيا-تاجم اسكاررواني كدوران عي تسطینا نے مجھ پرایک زوردار حملہ کردیا۔ وہ کی جنگی کی کی طرح مجمه يرج حدوري-وه اينه باتحه ياؤل كوسكن انداز على حركت وے ربى مى۔ الجى تك الى فے اسينے مولسر ے پیول میں تالا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اے ایے آب پر بورا اعماد ہے اور بداعماد کھاایا غلاجی تیس تھا۔ مجھے ایک بارتو اے سنجالتے ہوئے دائوں سینے آ گئے۔ ميرامعنروب كندها بحى جيسان موكرره كميا تفا-اب تك ش تسطینا کوکوئی تحطرناک ضرب لگانے سے بازر ہاتھا مرجب ایک موقع پر مجھےلگا کدوہ کی کی کوئی مہلک وار کرجائے کی توش نے جی اے دو جار خت چیس لگا سے۔ دہ مارس آرث کی سوچھ او او کے علاوہ بے حد طراد بھی تھی اور اس جاسوسى دائجست -110 - دومبر 2016ء

وانكارح اللے كا كوش كى - اتنى باكى سوير ياوركى شرى ..... وه كريم جے کوڑے سے معذرت کول کرفی۔ کریم نے اسے گاڑی چلانے سے روکنا جا ہا اور اس کو ہازو سے بگڑا۔ میں اس کے کے قیامت بن کیا۔ ایجنی کے المکاروں نے اسے تھانے عن بندكر كا تنا تشددكيا كهاس كالبيشاب بند موكيا اوراب استال میں داخل کرنا بڑا۔ استال می جی اے محکویاں کی ہوئی میں جیسے وہ کوئی بڑا دہشت کرد ہواور نائن الیون می ای نے ترتیب دیا ہو۔ کریم کا جمائی عظیم اس سے استال میں ملے کیا تو اے وہاں سے جمانے کی کوشش کی منى \_ووايمنى كروالمكارول سائر يرااورايك المكارى تاك كى بذى تو ژكر بھاگ لكلا۔ وہ دہشت كر دقر اريايا۔اس كى يورى يملى " عطرناك ترين" لوكول كالسك ين شال مو كئ-ان كے چوئے سے كريس جال شايد برى كاشے والى چېرى بحى نيس تنى ،خطرناك بتقعيارون اور كيميكل بيون كامركز قرار يايا۔ايے ى كرتے ہيں ،ايے ى كرتے ہي

ساوك وہ سائس لینے کے لیے رکی اور ایک بار پار خود کو چیزانے کی ادموری می کوشش کی۔ تب جنو کی اعداز میں يولى- "وبال كائل ش جى توكى مواقعا ..... بغداد ش جى تو می ہوا تھا۔ وہاں بہت زہر ملے تسم کے جرافی اور کیمیائی ہتھیار تھے جوال ساری ونیا کوئی بار برباد کر کے تے ليكن ..... ليكن وبال ع قلا كيا ..... چد ميراكل ..... جي ہے دی گنا تباہ کن مواد اس سویر یاور کے ایک جنی بحری جاز پر موجود ہوتا ہے .... بال برلوگ ایے عی کرتے الى - " الى كى آواز درد شى ۋونى مونى مى مايش كى باند لرس اب اعمول ش كى كامورت اختيار كردى مي \_ میں نے کرفت ڈھیلی کردی۔وہ اٹھ بیھی کیلن اب

اس نے کی طرح کی"ا محریش" کا مظاہرہ میں کیا۔ یس نے پیتول اس کے بولسر میں بی رہنا دیا تھا اور بیا ایک طرح کادسک بھی تھا، کراس نے اسے اس ہتھیار کی طرف توجیس دی۔ دو متمائے ہوئے جرے کے ساتھ کری پر بیت کی۔ یس اس کے سامنے بیٹ کیا۔ وہ برستور دکھ آمیز كيفيت مس كى - اي كى تكايل يص ماضى قريب ك وا تعات میں ووست میں۔ وہ بولی۔" ایک ٹی کن لے کر آئے ہوئے الل سام الجنى والے ..... جو جار الح موث محكريث كى دومرى جانب بحى ماركر لتى ب-الحك كنر اور الي ميزاكون كالملي ترك كرف كالدار وڈ اوز وغیروینائے کے لیے ان امریکیوں کو ہم جیسے لوگ ہی

8 15 Km غالباً وه ان لوگول ش سے تھی جو کسی صورت ہار مانے کوتیار جیس ہوتے۔ یعنی ری جل بھی جائے تو بل برقر ار رہتا ہے۔ جل نے كندھے كے شديد دروكے باوجودات ای طرح جراے رکھا۔ قدرے زم لیج میں کہا۔" میں بڑی ہے بڑی مسم کھانے کو تیار ہوں، ہم نے وہاں کوئی زیادتی میس کی م بی جیسی کھے بے بس او کیوں کوشرائی غندوں سے بھانا جاہا۔ ہم خود کوئی کارروائی کرنائیس جا ہے تے مراس سے بہلے کہ ہم کی سے رابط کرتے ہم پراندھا وهندحمله كرويا حميا

"لکین تم نے اس سارے معافے میں اپنی کندی اك مسانى تى كون؟ يا (آ قا جان) بى يد بتات يى كرتم وبال ياكتان على احقائده الدازى كرت رب مو چلو وہ تو یا کتان تھا..... مہیں یہاں" تشریف" لائے ہوتے وقت بی کتا ہوا ہے؟ اور تم يہاں كے وى آئى بى بن بيض او مهين كيايا يهال كيا جل ديا يكاد اوركس كراته كيابيت رى ٢٠

"اكر يحي لأل يا توتم بنادو\_"

و و كرى - "يد جى كريم ما ى بندے كوتم نے زمى كيا ے مہیں با ہاں کا صور کیا تھا؟ مہیں با ہے کہ بدایک المك ساياج كي موا ..... " كروه ذرا توقف سي يولى -"ال كاقصورية قاكداس في ايك الريكن الرك وبالحداكايا تا، چ كركال كجم كو بليدكرويا تا-بيادارك كرنے سے پليد ہوجاتے إلى - ہم ال كے ليے جانوروں بلكه كيڙے موروں كى حيثيت ركھتے إلى- ناياك، طروه كيزے كورے، محل مجه سے خالى، كندى ناليوں اور محرول من ريكنے والے، اور يه آسان سے اترى مولى محلوق ہیں۔ قدرت نے ان کو اعلیٰ ارقع دماغ عطا کیے موتے ایں۔ بیابتی مال کے پیٹ سے میں بلک بائنس کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی او کی ہواؤں عن اڑنے لکتے ہیں .... زعن پر ریعتے موے کوے كوروں كود يكھنے كے ليے اوران كو مارتے كے ليے ..... و ذرار کی۔ شایداے احساس ہوا تھا کہ وہ موضوع سے بث

ورا توقف کے بعد ہولی۔" کریم کی موثر سائیل کو ایک امریکن ایتحلیث مارگریث نے ایک اسپورٹ کارے عر ماری موز سائیل بردیشا مواکریم کاند کر کروئی دوار كريم كوجى جوت آنى معترب كي بحارة ماركرون ي

جاسوسى ڈائجسٹ 111 كومبر 2016ء

چاہے ہوتے ایں۔ او اس کیس شامعظیم اور اس کی قبلی ارکٹ بی ہوتے ہیں۔ اس کی قبلی ارکٹ بی اس کی اور اس کی قبلی ارکٹ بی اس کی اور اس کی ارکٹ بی اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی بیلی اور اس کی بیلی دیکھی۔ اس کے سرکے والی کو اس کی اور اس کی بیش دیکھی۔ اس کے سرکے والی کو اور اس کی بیش دیکھی۔ اس کے سرکے والی کو اور اس کی بیش انداز میں سر ہلایا۔ "دیا ہے کے اندر ہوتی میں آجائے گا۔ فکری کوئی بات

تین کین اگرتم جا ای بوتو ڈاکٹر کود کھا لو۔''
اس نے وی بٹن دہا یا جو گول میز کے زیری جھے بٹن قبا اور یا ڈس سے آپریٹ کرتا تھا۔ سلائڈ نگ دروازہ حرکت بٹن آیا اور دو سے گارڈز اندر داخل ہوئے۔ میڈنگ روم کا ''شاندار نقش' کو گارڈز اندر داخل ہوئے۔ میڈنگ روم کا ''شاندار نقش' کو گھران کے اپنے چروں کا نقشہ بگر کیا۔ انہوں نے وہ چوٹر آئیں ہجی دیکھیں جولڑ ائی ہوڑائی بھرائی شرق پر بے سرھ پڑے اور گردن پر آئی تھیں پھر انہوں نے فرش پر بے سرھ پڑے اپنے ساتھی کو ملاحظہ کیا۔ ان کے خور بھر کی سرگر ہے ماتھی کو ملاحظہ کیا۔ ان کے تور بھر کی سرگر ہے کہ اور پھر کی روش کے اور دونوں گارڈز نے باتھی اور پھر کی روش کا روز نے باتھی کی اور پھر کی۔ میٹری۔ باتھی کے ابتد دونوں گارڈز نے باتھی کی اور پھر کی۔ باتھی کی اور پھر کی۔ میٹری۔ کے ابتد دونوں گارڈز نے باتھی کے ابتد دونوں گارڈز نے باتھی کی اور پھر کی۔

قسطینا نے اپنی بات تھوڑے سے توقف کے بعد جاری رکھی۔اس کی تفکو سے بتا چلا کہ ایجینی والوں نے اپنی تی کن کا جو ' تجریہ' کیا ،اس ٹی بے گناہ تظیم ،اس کی بیری ، ٹین کا جو ' تجریہ' کیا ،اس ٹی بے گناہ تظیم ،اس کی بیری ، ٹین سالہ بچہاور برادر نبتی موقع پر بی ہلاک ہو گئے تھے۔ کریم بحث جان جا گا تھا ،اس کی ٹا تک شدید تھے۔ کریم بحث جان ایک پر نجا گا تھا۔ وہ گولیاں ایے تی بھائی کی کھو پڑی کا آیک پر نجا لگا تھا۔ وہ گولیاں ایے تی ہمائی کی ٹری کی بیری بھائی کی ٹری بالاک بیری بالاک بیری بالاک بیری بالاک بیری بالاک بیری بیری بھائی کی ٹری بالاک بیری بیری بھائی کی ٹری بالاک بیری بیری بھائی کی ٹری بالاک بیری بیری بیری کی ٹری بالاک تھے۔ اور وہ مستقل طور پر لٹکڑا ہے کا شکار ہوگیا تھا۔ ہاں اس ٹی اور وہ مستقل طور پر لٹکڑا ہے کا شکار ہوگیا تھا۔ ہاں اس ٹی اور وہ مستقل طور پر لٹکڑا ہے کا شکار ہوگیا تھا۔ ہاں اس ٹی امریکی ایجینی بھائی کو جا گئی جہالی کی ٹری اُڑی اُڑی کر کی بھی کراس کے اپنے تی بھائی کو جا گئی تھی۔

میں تسطیعا کی ہاتھی سٹمارہا اور جھے لکنے لگا کہ وہ آتی علاجی تہیں ہے جہتا ہیں اے مجھدہا ہوں۔ اس کا پیارا باپ علاجی تہیں ہے جہتا ہیں اے مجھدہا ہوں۔ اس کا پیارا باپ اس فیر ملکی ایجنسی نے مارڈ الا تھا اور وہ اس کی یا دکو ہے ہے لگائے ، اس کے انتقام کی حتی الا مکان کوشش کردہی تھی۔ میرے ساتھ تسطیعا کا رویتہ کچھ بہتر ہو گیا تھا پھر بھی اے میرے ساتھ تسطیعا کا رویتہ کچھ بہتر ہو گیا تھا پھر بھی اے وستانہ بین کہا جا سکتا تھا۔ میں اس سے پیچستا چاہتا تھا کہ بہد

الحجنى آخر ہے کیا اور یہ بیاں است اختیادگی الک کیے بی ہے؟ لیکن جا کیس لگا کہ میر ہے اس سوال ہے اس کے موڈ پرکیا اثر پڑے گا۔ میر ہے سوال کرنے ہے پہلے ہی وہ جسے میری سوچ کو بھائپ گئی۔ ذرائغم سے انجی تم لوگوں کو ایجنی لگنا ہے کہ عزت ماہ یا بڑی تیکم نے انجی تم لوگوں کو ایجنی والوں کے بارے میں کھن یا دہ تیس بتایا ہے۔''

وہ یولی۔"اس بات کا توتم لوگوں کو یقینا ہا ہوگا کہ ملی بوی عوزت آب کا ایک علی با ہے۔اس کا نام رائے زل ہے۔ رائے زل اور اس کی والدہ نے عزت مآب کے لیے عرصہ حیات تل کردکھا ہے۔ وہ انجی لوگوں کی وجہ سے پاکتان شغث ہوئے تھے، مررائے زل کی وصى كبير بحى ان كايجيانيس چوزرى \_اس وصى نيمس بہت د کادیے ہیں اور ان ش سے بی ایک دیکھ بدائی جی ہے۔ چوسات سال پہلے عزت آب سے علمی اول اور انہوں نے رائے زل کی برحتی ہوئی ریشددوانوں سے بح کے لیے اس غیر ملی سکیورٹی ایجنی سے چند سوتر بیت یافت گارڈ زیمال منگوائے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گارڈز کی نفری اور جدید جھیاروں کی ضرورت برحتی چلی گئے۔ سكيورني إيجنني كي موجود كي ش عزت آب مطمئن اوت ط مح كيكن المحتى والے اندرى اندرائے باتھ ياؤل مسلاتے رے۔وی میل جوبدلوگ بیشہ سے تیسری ونیا ك لوكول ك ساته كلية رب إلى اوراب محى كى اسلاى مما لک پس تھیل رہے ہیں ۔قصریحقریہے کہ پچھلے چوسات سالوں میں بدلوگ ماری باجی الرائی کی وجہ سے بتدریج مضبوط ہوتے کے ال اور اب نوبت یہاں تک افتا کی ہے كدان لوكول نے ميں بالكل كارزكر ديا ہے۔اب يچيلے تقریما ایک برس میں یہ بات یالکل ثابت ہوگئ ہے کہ یہ گوری چڑی والے وہرا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ اماری باہی وضیٰ کی آگ کوسلسل بھڑکا رہے ہیں اور نتیج میں يهال اين يخ كر ع الت جارب بل .... تم ف مى وہ وڈیو دیکھی ہو گی جو میں نے پرسول ڈاکٹک بال میں وكماني حي؟"

''جی ہاں۔''میں نے اثبات میں جواب دیا۔ ''اس میں جو امریکن دکھائی دیا تھا رین کوٹ والا ..... وہ اس سیکیورٹی ایجنس کا چیف گیرٹ ہے جواپنے سبز قدموں کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ہم لوگوں کی سادہ ولی ہے کہ ہم ایک عرصے تک بھی تھے رہے کہ بیلوگ رائے

جاسوسى دائيست ١٤٠٠ نومبر 2016ء

انگاہے

میس شی زیروس الحل ہے۔ گاڑیاں استارف ہوری
ایس۔ گارڈز بھاگ دوڑ کررہے ہیں۔ طاز مین بلندآ وازوں
میں ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے ہیں۔ ای دوران
میں ڈی پیلس کے عقبی جصے سے آیک ہیلی کا پٹر کی
گیڑ گھڑا ہے سائی دینے گئی۔

سی نے سیاول کو جگایا اور اس سے کہا کہ وہ بڑے
صاحب یا بڑی بیکم وغیرہ کوفون کرے اور پتا جلائے کہ کیا
معاملہ پی آیا ہے۔ سیاول نے کوشش کی گردونوں بی سے
معاملہ پی آیا ہے۔ سیاول نے کوشش کی گردونوں بی سے
سی افراد بڑی تیزی کے ساتھ کی جانب روانہ ہوگئے۔
کی کے ساتھ رابطہ کرنے
کی کوشش کے بعد سیاول منظل سے رابطہ کرنے
میں کامیاب ہوا۔ اس سے صرف انتا یا چلا کہ سمندر کے
کنارے ایجنسی کے لوگ اثر پورٹ پر تبخہ کرنے کی کوشش
کررے ہیں۔ ان کورو کئے کے لیے برلوگ جارہے ہیں۔
کررے ہیں۔ ان کورو کئے کے لیے برلوگ جارہے ہیں۔
منظل معلومات تو دیتی تھی گر پوری نہیں۔ ایک
جاسوسہ کے طور پر سیاول نے منظل کا انتقاب درست نہیں کیا

تموری بی دیر بعد سائل علاقے کی طرف سے زبردست فائر بک کا دوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ بکے بعاری اور ورمیانے ہر طرح کے ہتھیار استعال ہور بے بعاری اور ورمیانے ہر طرح کے ہتھیار استعال ہور بے استعال ہوئی تھی ہو گئے۔ گئے ہوگئے دہائے والی کن بھی استعال ہوئی تھی ، کوئے داردہائے سے روشی بھیلی تھی جو بائج چومیل دور ہے بھی ساف نظر آئی تھی ہر سریدائی کو بھیلی ہوئے ہوا کہ بھی ہوارے آس پائل استعال ہونے لگیں اور جنگ کا سا معظر دکھائی دینے لگا۔ بیشد ید ہنگامہ جسے ایک وم شروع ہوا تھا۔ ایسے بی قریبا ایک کھنے بعد اچا تھا۔ ایسے بی قریبا کے بی بعد اچا تھا۔ ایسی می گئی تھی جس کے بعد ایک فریق شاید ہار مان کیا تھا۔ ای دوران میں میرا بعد ایک فریق شاید ہار مان کیا تھا۔ ای دوران میں میرا رابطہ ابراہیم سے ہوگیا۔

اس نے کہا۔ ''ایجنی والوں نے ائر پورٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھے ہم نے ناکام بنادیا ہے۔ بہت سے غیر ملکی گارڈ زیارے کئے ہیں اور گرفتار ہوئے ہیں۔'' ابراہیم کی آواز جوش سے لرزری تھی۔

من نے کیا۔" اگر آپ بھی بتاتے تو ہم بھی اس کارروائی میں کھے حصد وال کے تھے۔"

''بس جو پھر ہی ہوا ہے بالکل اچا تک ہوا ہے۔ ہمیں میں جب بتا چا! جب قسطینا اور س کو لے کر یہاں سے کال پھی میں۔ بہر حال آپ لوگوں نے بھی تو ایک کارروائی کر ہی زل کے ساتھ اور نے علی ہماری مدد کردہے ہیں تر آہت آہت بتا چلا کہ بیا افدرے ہماری جرس جی کاٹ رہے ہیں۔ بیہ ہماری اور دائے زل کی دھمتی کو سلسل ہوا وے دہے ہیں تا کہ جربرے میں ان کی اور ان کے تھیاروں کی ضرورت روز بروز بڑھتی جائے اور بیہ بقدت کی میاں کے مالک و مخار بن جا کی ۔ اب اس وڈ ہو کے بعد تو کسی کھم کا کوئی فلک وشیہ باتی ہی نیس رہا۔ وہ وڈ ہو جر برے کے اس حصے کی ہے جس پردائے زل قابض ہے۔ چیف گیرٹ کول چرے اور بھاری بھر کم جسم والے جس فص ساس کمنام ہول کے دروازے پرل رہا ہے، پتا ہے وہ کون ہے؟"

من نے تی میں رہلایا۔

وہ ہوئی۔ " کی ہے ورت آب کی پہلی ہوی ہے ان
کا تافلت بیٹا رائے زل۔ جاماتی کے عام لوگ ایک ورسے
کا تافلت بیٹا رائے زل۔ جاماتی کے عام لوگ ایک ورسے
کی بھی اور دائے زل ایک دوسرے کے جانی دسمن
ہیں گراس وڈیو نے اس تصور کے تابوت میں آفری کیل
موک دی ہے۔ ٹایت ہو گیا ہے کہ بیدلوگ اندر ہے ملے
ہوئے ہیں اور اس پورے جریے کو بڑپ کرنا چاہج
ہیں۔ بیسوچ جے منصوب کے تحت معاملات کو بگاڑتے
ہیں اور اس کے منصوب کے تحت معاملات کو بگاڑتے
ہیں اور اس کوری پوری والوں کا مقابلہ کریں، مر
جاکس یا اردیں۔"

اس کے دخسارا تگاروں کی طرح و بک رہے تھے۔ اس دوران میں ایک فون کال نے قسطینا کو کری ہے اٹھنے پر مجود کر دیا۔ چھ سکنٹر میں اس کے چیرے نے کئی رنگ بدلے۔وہ تیزی ہے باہر جانے کے لیے آخی۔ میں نے اس کا بازوقام لیا۔وہ بلٹ کرمیری طرف و کھنے گی۔ میں نے اس کے پہلے ہوئے کر بیان کی طرف اشارہ کیا۔ ''کہیں بھی جانے ہے پہلے تم یہ کیڑے بدل لو۔''

وہ جینے چونک کراپے لباس کی طرف و کھنے لگی پھر اس نے میری جانب دیکھااور یولی۔" شکرید۔"

میں پوچینا چاہتا تھا کہاہے کیا خرملی ہے؟ مگروہ اتن ی مرجم کی مجمد اسال مجا تھے۔ میں

تیزی ش کی کہ مجھے اپناسوال بے کل محسوں ہوا۔ شکی اینازخی کندھا ویا۔ یز والی استریا

شی اپنازی کدها دیائے واپس اپنے بیڈروم ش آگیا۔ وہاں انتی بیٹیا ہے چینی سے میرا انتظار کررہا تھا۔ تھے دیکھتے ہی وہ بچھ گیا کہ قسطیا سے ملاقات کے بعد کوئی ''معرک'' چین آیا ہے۔ اس نے تابی تو رسوال کیے۔ بیس نے تختیر جواب دیے ای دوران میں ہم نے ویکھا کہ ڈی

جاسوسى دائجسك 113 نومبر 2016ء

ڈالی ہے۔ بھے اس کھور پر پہلے ہی بتا جانا ہے کہ آپ او کول نے ہول والحلنن میں چھ کر چھے بے گناہ غیر ملی عورتوں کو بلوائوں کے چکل سے تکالا تھا، بدقائل محسین کام ہے۔ والدواوروالد مي خوش موس يس

" آپ کی بیم کاکیا حال ہے؟" میں نے زین کے

"ووبالكل فيك ب\_ يس في اس سات كا ذكر كياتها، وه آپ بر ملنا چاهتى ہے۔"

"آپ جب اليل على حاضر مول-"

ای دوران میں ڈی پیس کے باہر آتش بازی جھوٹے لی۔ آسان روشنیوں سے بھر کیا۔ لوگ شا پدسو کوں يراكل آئے تھے اور از يورث والى الرائى كے حوالے سے خرقی کا اعماد کردے تھے۔ تی فون پرابراہیم نے محی اس بات کی تصدیق کی۔ اس نے ایراہیم سے کہا۔"لوگ جذیات علی مدیں یار کرنے لکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں على اختيار يد آب كوشش كرين كدكسي كيساته ويادتي نه ہو۔ کوئی امریکی ہو، روی ہو، یا مجر اسرایکی جی ہوا کردہ والى طور يركناه كار اور بحرم يس تو بكروه رعايت كالمحق

ابراہیم نے کہا۔ "عرت آب اور والدہ صاحبے خیالات محی سوفیصد یکی این اورالشد کاعم محی می ہے۔

اس رات شمر عل مخلف حصول سے فائر کے ک آوازی آنی رہیں۔ یہ می بتا جلا کہ مستحل لوگوں نے ایکٹی ت تعلق ر محے والے لوگوں کے محروں میں ص كراوث مار ک ہے۔ چھ امریکیوں کے فل کی فیر بھی گروش کرتی رہی۔ میں بیسب مجومی رہا تھا اور شعر پر قسم کے تھر کا شکار تھا۔ مجے اندازہ او چکا تھا کہ یہ "ایجنی" والے جدید ترین ہتھیاروں سے سطح ہیں اور ان میں مہارت کی بھی کی تہیں ہے،ان کی تعداد بھی کچھ کم تیں تھی اور بیاتی آسانی سے ہار مانے والے نہیں تھے۔ وہ یقینا اپنے آپ کو تیار اور تکجا كررب تحديمكن تفاكرابية حواريول كرساته بحي كف جوژش مصروف ہول۔ وہ کی بھی وقت زبروست مزاحمت المن كر كے تھے۔ريان فردوى نے اگر محاطروتيا فتياركر رکھا تھا تو اس کی ایک وجہ رہ بھی تھی کہ وہ ان غیر ملکیوں سے

می وقت قاجب مرے بیڈروم کے دروازے پر يرحم دستك مولى -"كون؟" عن في يوجما-

"العامان اول - المرعمة الدارا المركاور جاسوسى دانجست - 114 - دومبر 2016ء

یں صفری سالس لے کورہ کیا۔ میر پیشل قون پراس کی كونى 200 كالزويط دوتين دن ش آچكى مين، جويس نے ريسيوليس كي ميس -اب وه خود يهال آموجود موتى محى - جارد یا جار میں نے درواز ہ کھولا۔ وہ جیسے ایک جہنا کے سے اندر آئی۔اس نے ساڑی یا نمده رحی می ۔ کانوں میں بڑے برے آوازے تھے اور رہیمی بال آبشار کی طرح کندھے ے کولیوں کی طرف جارے تھے۔حب توقع اس کے چرے پر تارافتکی اور ادای تھی۔" کیے بی آپ؟"اس نے دھی آواز میں پوچھا۔

"على المك اول" " شی تو پریشان مو کئ تھی چر بتا چلا کہ آپ کے كنده يركوني جوث شوث آنى ہے۔

" فنیل کھرزیادہ لیل اب یہ عول ۔" على نے

وہ کھ دیر ناراض نظروں سے میری طرف و محتی ربی۔اس کے سرخ الائم ہونٹ پر انجی تک وہ نتھا سانشان

موجودتها جوسونی چبونے کے تیج علی بنا تھا۔ وہالیا ہے خون کی بوعدیں تکال کراس نے میرے کیے رو مائی تھم لکسی

مين اس كي بعلادول وہ و بری رک رک ش بس جاہے ين برف كاعرب كرين اور بل بل ختم موری می میری زندگی ..... وغیره .....

مجھے خاموش باکرای نے اپنارخ کھٹری کی طرف موڑا۔ آسان کا ایک حسر آتش بازی کی وجہ سے سرخ مور با تھا۔ وہ کھوٹی کھوٹی آواز میں بولی۔" شاید یہ ہماری آخری ملاقات بموشاه زيب-"

"باكل ميكيا كهدى مو؟"

وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔" بچھے لگ ہے شاہ زیب کریس نے اپنی اوقات سے بہت آ کے سوچا شروع كرديا تفا-كهال آپ؟ كهال شرايك بازاري اور پيلي مملي مولى عورت\_مير عدال ش بدآب كى مهرياتى اوررحم دلى ع ہے جو مجھے آپ کی تعوری بہت قربت نصیب ہوئی۔ حیقت می آوش آب کا الفات کے قابل ای ایس کی۔" اس نے مر کر میری طرف و یکھا اور نم آ تھوں کے ساتھ بولی۔" شاہ زیب! کیا آپ میری جمارتوں پر مجھے معاف SUIZ !

الأرقم آئره جرارش ندكر في كاونده كروق " تے ملکے تعلکے اعداز میں کہا۔

وہ برستور شجیدہ رہی۔ کھوئے کھوئے اعداز میں يدل-"جم لؤكيال الى عى موتى ين شاه زيب! خيالى موروں پرسوار رہتی ہیں۔ زم دل شیزادے ..... مجول كي تبقيون ع كونجة موعة آكلن ..... محبت كى بارش من جيكتے ہوئے موم - ہم سب كے آئيڈيل ايك جيمے عى ہوتے ہیں اور مارے سے من محرومیاں بھی ایک جیسی عی آتی ہیں۔ میں کمرے تکل محی تو ذہن میں کبی تھا کہ ایک يارسانى يراوراي مال باب كى عزت يركونى حرف ليس آنے دول کی اور ایک نامور ماؤل اور آراست بن کر دکھاؤں گی .....لین جو کھے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور الى دوائے مريدكيا كه اونا ب-"

"اور کھنیں ہوگا۔" میں نے اسے سلی دی۔" اگرتم متعمل جاؤتوسب بجرهيك موجائ كارياكتان ش مجى اب تمارے لیے وہ خطرات جیس بی جو پہلے تھے۔"

"جمالاكيال بس اليي بى تسليول اوراي بى وعدول يرجيتي جين -" وه فيتري سانس بمركر يولي-"اب اس زینب کوی دیکھیں۔ کبال سے مال کرکھاں آگئی۔ا پنوں کو مچوڑا اے مربار کو چوڑا ، ایک انجان بندے کے لیے ے بندھ کر بزاروں کل دور بہاں جل آئی۔ای کوسب ای کے ساتھ جوڑ کر بیٹے تی ۔

زینب کے ذکر نے مجھے چواکا یا اور جاناں کی مفتلو عن دلچي لينے يرمجور كرويا - بنا جلا كر چيلے چندونول عن نوبیا بتا زینب اور جاناں کے درمیان دوئی بروان چڑگ ہے اور وہ عل کر ایک دوسرے سے دل کی بات کردی ایں۔ ظاہر ہے کہ اس اجنی ماحول اور اجنی زبان والے انجان لوگوں کے درمیان جاناں کی موجود کی نے زینب کی محنن کو کھے کم کیا ہوگا۔ ش نے جاناں کے لیے کری سیدھی کی تا کہوہ اظمیمان کے ساتھ بیٹے سکے اور بات کر سکے (اس ے پہلے میں جاناں کی ہاتوں کوبس آ دھے دل کے ساتھ ہی ین رہا تھا اور اس کے چھ تقرے تو مجھے ایسے بی لگے تھے جے کی ڈراے کی میروٹن کوئی فم ناکسین کرری ہے)

جانان كواس بات كاعلم بيس تفاكه يس مرحوم مولوى فدا کاس میم کی کو بہت قریب سے جاتا ہوں اور اس کی طرف سے ہروت باخر دینا جاہتا ہول سی نے اس زینب کے بارے ش کر بدا تو وہ اول ۔ " مجبوئے صاحب

ابرائیم اورازین کی شاوی کی کہائی جیب ہے شاہ زیب۔ يركماني كم ازم يرى محمد يوبالاتر ب-زينب توخيزاور خوب صورت ہے لیکن الی بھی خوب صورت تبیل کدا ہے اع بڑے پرس کی دہن بنانے کے لیے ایسے ایسے یا پڑ بلے جاتے۔اے اسلام آباد کے کی اسپتال سے با قاعدہ اعواكيا كيا اور يارا باوس من بنجايا كيا-اب ابرايم س اس کی شادی ہو چی ہے یا یوں کہدلیس کہ تکاتے ہو چکا ہے کیلن اب بھی پہال بہت کھے پُرامرار ہے جس کی کوئی تو سی پیش میں کی جاسکتی۔شاید آپ کوبیرن کر حیرانی ہو کہ ابراہیم اورزیب میال بوی فنے کے باوجود الحی تک میال بوی

و کوئی رکاوٹ ہے؟ " میں نے انجان بنتے ہوئے

" پدر کاوٹ مجی اتی ہی مجیب ہے جتی پیشادی عجیب ہے۔ابراہیم دن رات ایک بوی کے قریب آنے کوروب رہا ہے ملکہ ترس رہاہے، دوسری طرف زینب بھی اسے شوہر کی فر اری د کر اینا آب ای کے والے کرنا جاتی ہے ليكن ب چارى كرفيل على لللا بكرفوبها بنا جوزاكى مينج ے بہت زیادہ ڈراموا ہے۔"

''کیسا نتید؟ کوئی مُرض وغیرہ؟'' ''شاید مرض بی .....کین جھے تو پیدجسمانی مرض کے بجائے کوئی رومانی مرض ای لکتا ہے یا ہوں کہ لیس کہ مرامرارم ف-شايد چوت صاحب ابراييم كودر بكاكر اس نے زینب سے از دوائی رشتہ بنایا تو وہ نقسان افحائے کی۔ شایدآپ کو ہائی ہوگا۔ ایک ایا واقعمال سے پہلے میں ہو چکا ہے جب ابراہیم کے بڑے بھائی کی اوبیا ہتا ہوی حت يار بوكى ماورى فيل كى "

"زینب جاری ہم وطن ہے جانال ..... اور اس وقت بالكل اجنى لوكوں كے درميان ب، تم اس كے ساتھ اوری طرح" ایج" رمواوراس کے سائل کو چھنے کی کوشش

جاناں رازواری کے لیے میں یولی۔" زینب مجھ ہے ہریات شیئر کردی ہے چر بھی وہ کی وقت انک ی جاتی ب- يعيد و عن يربهت زياده دباؤ مو .....كل الى في محم ايك عجب بات بتالى-"

میں سوالیہ نظروں سے جاناں کی طرف و کیمنے لگا۔ اک نے محاط تظروں سے بند دروازے اور کھڑ کول ک طرف دیکھا کر دھے کی اول " ازینب نے جھے اپنے

جاسوسي ڈائجسٹ 115 نومبر 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جم كريكوه وكال شفاء القدوال مرح نثان فيان یک ی سوجن کی محسوس موتا ہے کہ اس کا شوہرا سے جہال جہاں چوتا ہے یا اس کا پیٹا اے لگتا ہے، وہاں زینپ کا جم كى چرول تك كے ليے مرخ ربتا ب ..... اور وہ جل "- 4- US

> می سائے میں رہ کیا۔ ایے خدشات میرے ذہن على الملي عوجود تقيديد ايك طرح سے آگ اور ييرول كالميل تفارايك بالكل لوخيز جوزاء اس قدر قريب رہے ہوئے ، حمل طور پردور کیے رہ سکتا تھا۔ بے فکک ان لوكول كے درميان ميال بيوى والا رشته ميس بنا تھا كروه "محبت" كے لحات يقينا كزارتے تھے اور يہ محبت كے لحات كى بحى وقت از دوا تى رشت بيل كي يتحد انسان خطا کا بٹلا ہے اور "مرد و زن" کی محبت میں خطا کے اسكانات يهت زياده موت إلى-

> میں نے کیا۔"اگر ابراہم عار ہے اور یہ عادی زینے کومتار کردی ہے تو چروہ اس سے دور کول ہیں

وہ عجیب انداز سے محرانی اوراس کے مونث کا نشان کے اور تمایاں مو کیا ہوئی۔" علی نے بتایا ہے تا کہ ہم لؤكيال بهت عجيب موني الراءات محبوب كوخوش ركعے كے لے اس کے قدموں میں اسے جم کی کھال بچھانے سے بھی ورفح میں کرتیں۔ وہ سب کھ جانی ہے چر بھی اے خود ےدورہیںرکھاتی۔

دو مویا ..... تمهارے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کا

ا بي تو جھے پائيل ليكن وہ اس كا شو برتو ب نا اور شوہر سر کا تاج ہوتا ہے، جاہے بیوی کو یاؤں کی جولی مجمتا ہو۔" آخری الفاظ کہتے ہوئے وہ ہولے سے مطرا دی اس ك ديلے يك چرے ير، بابر مونے والى آئش بازى ك رعك معكس مورب في الى كاجم نازك اور لما تا-نیکلوں ساڑی اس پر چ ربی می ۔ وہ کھوٹی کھوٹی اور اداس نظراتي في-ابحي ورير يملي تك مجصاس من وكوزياده د چیل میں می اور میراول جاہتا تھا کہ وہ جلد بی کرے ہے نكل جائے مراب صورت حال كجو مختلف موكن مى إيك تو اس کی اوای نے میرے ول پر الی می چاف لگائی می۔ دوسرے مجھے ہوں لگ رہا تھا کہ وہ زینب کے سلطے میں میری بہت مدد کرستی ہے۔ ش بروقت زینب کے بارے على باخررينا جايتا تعاادروهاك كارادوان على في وفي

مل نے ایل کے باتھ پر اپنا باتھ رکھا تو وہ لرز کر میری طرف دیکھنے کی۔اس کی ستارہ آجموں میں می چک كى ..... فروه ايك دم يرے كے عالك فى اورسكے لل-" عن آپ كى بدام كى غلام مول ..... جھے خود سے جدا شركي ..... عن نے ..... آپ كوات فون كے .... آب نے ایک کا جواب میں ویا .....میراول جاہ رہا تھا،خود

کوشتم کرلوں۔" کتنی بی دیر تک دو ایسے ہی مناتی رہی۔ میں نے اس کے بالوں کو بوسد ہے کر تود سے جدا کیا اور اٹھ کر کھڑ کی کا پردہ برابر کر دیا۔ اس کی نیکوں ساڑی کا پلواس کے شانے سے ڈھلک رہا تھا۔ على اسے كندھے كى تكليف كو تظراندازكرت بوعاس كاطرف متوجه وكيا\_

ایک بار پروی دائره تها ..... پروی چرشاه منی زلغول كاسابيه كرم سانسول كالمس ، ايك خودفر اموشي ، ايك فرار .....اور مراس کے بعدودی شرامت اے آپ بروہی فسر مرسول کے زرد کھیت شل کھڑی ہوئی وی اڑی \_ بہت اداس نظروں سے بیری طرف دیفتی ہوئی۔اس کے ہونث ب وكت في المان وه يولى في اور اس كى آواز مرب كانون تك يميني تحى ..... آپ تو كتے ہے، ميں تم ہے جب کرتا ہوں، کیا محبت اتن جلدی بار جاتی ہے۔ وہ تو بغیر کسی امید کے، بغیر کی آسرے کے مدوں انظار کرتی ہے۔ جب کھے جی سالی میں دیادہ چرجی تی ہے، جب کھے جی نظر میں آتاوہ پر جی دیسی ہے، وہ کا بی ہے بھر کوتو زنے اور یانی می دیے جلانے کی وحش جاری رصی ہے۔زخوں ہے چور ہو کر بھی وہ وقا کا پر ہم بلندر متی ہے اور انہو نیوں کی -4 John

على اب تك "مرسول كي كييد على كميري الرك" كي آوازستاى رباتها، جواب ش كييس بولاتها ليان آج مي بولا - على في حود كوتصورات على مم كرويا اور خاموى كى زبان ش كما ..... ين موائي طع تعير كرنے والا كوئي روماني ميرويس \_ ش ملى آدى مول \_ ش جانا مول الى مجتول كا انجام کیا ہوتا ہے۔زندگی بحرآ ہیں بحرواور بھڑنے والے کو یاد کرو، جس کهانی کوانجام دیناممکن بی نه موه اس کی تحیل كے ليے خود كو مكان كرنے سے كيا فائدہ۔ جھے بتا ب وہ مرے کے بیل ہاورنہ می اس کے لیے ہوں اوروہ کوئی الى خسين وجيل جي جيس حس كابدل ملتامكن نه مو .....زندگ مهت خوب صورت ہے اور سرف ایک بار متی ہے۔ میں ان الله حاسوسي دائبست ١١٥٠ دومبر 2016ء ويوافون على مثال أيس بول كاجوز عدكى ميسى توب مورت شے کوروگ لگاتے ہیں اور آئیل بھرتے ہوئے قبر تک جا زعد کی طرح جوں گا۔ کتے ہیں کہ قدرت نے ہر دکھ کا مدادار کھا ہوا ہے۔ میں بھی مدادا ڈھونڈوں گا۔ میں احقوں کی ویران دنیا کا بای تبین بنوں گا۔ میں اے بھلا کر دکھا

إب رات كاتيسرا يبرجل رباتها \_آتش بازى توقع مو می می مرشرس کے جفے محوم رہے تھے اور تعرہ بازی جی موری کی ۔جاناں کی نیکوں ساڑی گرے اس کے لیے جم پر بہار دکھار ہی تھی۔اس نے بیٹر کلی کودائوں میں دیار کھا تقااور بالول كوبا عرص رى كى - وكهد ير بعدوه المحت بوت الله-"ابكب القات اوك؟

"جبتم عامو-"يس في محراكها-وہ گلتار ہو گئی اور بھاگ کر جھے سے لیٹ گئے۔وہ چلی کی توش نے دروازہ مراعدے بند کیا اور اے آے کو "خود اموی" کے حالے کرنے کے لیے گاس اے سائے دحرلیا - کندھاوروے بھٹا جار ہاتھا۔

ا ملے روز شل ویر تک سویا۔ سوتے سے پہلے ش نے وائن میں بین کر کولیاں بھی شامل کر لی تھیں۔ کیارہ ج ع تھے۔ چلیلی دحوب علی نباتات کی خوشبوطی موسم میم كرم اورمرطوب تقاميراس بهت يعارى موريا تقاميا مياميل کون، اشت ساتھ ہی میراومیان کیڈی کے مشہور کھلاڑی اور عجيب كردارسيف كي المرف جلا كمياروه البحى تك ياكتان ے يهال ميں پنجا تعاليكن اس كوجلد بن آجانا تعا۔ ووايے ساتھ وخاب كے سارے رنگ ليے چرتا تھا۔ اتے يى ائتن آ تعييل مل موا آكيا-ائن فيرع كند مع كاحال احوال ہو چھااور پہلوان حشمت کے بتائے ہوئے چنوٹو کھے میرے کوش گزار کے مراکما تھاکہ بات اب ٹوکلوں سے آگے چلی می ہے۔قسطینا کے قوی بیکل گارڈ کے فولا دی کون نے كنده ع كوقا بل ذكر نقصان كبنجا ديا تفا\_ يس ناشا كرريا تعا جب اعركام يربز بالى س قسطينا كى كال آكئ - يهلي آيريز فيا-"بربان س،آب عات راعاتي بي-"بر چند سيكند بعد قسطيناكي قدر عدرعب دارآ وازستاني دي-"تم کیے ہومشرشاہ زائب؟" وہ زیب کوزائب ہی گی۔ بڑی يكم كالتفاجي يي تما-

"عل هيك مول يورياني تس-"على في الماري الله جاسوس ذائبست ١١٦٥ فوهبر 2016ء

" فيح آن ايك بات كا ينا علاب، حمل كا في بهت السوس ہواہے۔ وہ گمری سجیدگ سے بوئی۔ ووكيسي بات يور بالى لس؟"

" مجمع بتايا كياب كم بده كون موكل والمكثن ش مونے والی الرائی عی تمہارا بایاں کندھاشد بدر تھی ہو گیا تھا إدر المسريز من كوني فريج محى " دُ الكُوتوز" موا تفاحهين مل آرام کا مثورہ دیا گیا تھا، اگرایی بات می توتم نے يتايا كول بين؟"

" آپ کا حكم تها، ش نے حاضر مونا مناسب سجما۔ مجمع معلوم تين تفاكروبال الكي صورت حال يش آجائ

"اى بات كاتوافسوس بدرتم في يحد بتايان ميس یا چلا۔ میں جانتی موں براڈے نے تمبارے کندھے کے ساتھ براسلوک کیا ہے۔" (براڈے یقینا ای گرانڈیل محافظ كانام تحاجو بروقت سائ كالمرح قسطينا كسراتهوديتا

"الوائي اور محبت عن سب كي جائز موجاتا ب يور بالی س، بھے کوئی گریس ہے۔

ودلیان مجے رغ ہے۔ تم اسے کدھے کا دوبارہ المسريز كراؤه يلكه يهال ي في اعلين وغيره كي سولتيل بعي

و بود ال ..... "آپ کی توجه کا شکرید، لیکن ایجی تو میں کوئی ایک ضرورت محسوس نیس کررہا۔"

لائن پر چندسيند خاموشي ربي، پراس كا محكتي موكي ليكن بعارى آواز اجرى-" يتاكيس كول جي لكا يك منہيں كيس ويكھا ہوا ہے \_كياتم اس سے پہلے بھى برونانى يا "Sy 2 T3.61

" و جيس يور بالي نس ، ايسي تو کو کي بات جيس " وہ ایک دم جیے چوتک کر ہولی۔" مارے لیے ایک الچی خربی ہے، بلکہ دوا چی خریں ہیں۔ ایک واسپتال میں كريم كا آيريش كامياب موايداس كي اوني موني بسلول کوان کی جگہ پر بٹھادیا کیا ہے اور اب وہ ہوش میں ہے۔ مجے اس کی بہت قرمی۔ دومرے کل رات ہم نے ار بورث يرا يجنى كازوردار حله كامياني سدوكا ب-ان كيس ك قريب افراد كرفار موسة إلى - اور مرف والول كى تعداد مجى يندره بيل كرتريب ب-ابم بات ي ب كد مادا ايك ساى كى الدائل عى اداكي كيا-" انڪارے ش نے پرچھا۔''ریان فردوں کے خیالات کیا

سجاول المنے مخصوص لیجے میں بولا۔ ''وہ بڑھا کار تو اندرے ڈرا ہوا ہے لیکن شاید اے بیسب کچے تھوڑا تھوڑا اچھا بھی لگ رہا ہے۔ اختیار اور حکرانی کس کو چنگی نہیں لگتی .....اور بیسب کچھ پانے کے لیے اے زیادہ ہاتھ جر بھی ہلانے نہیں پڑر ہے۔ سب پچھ تو اس کے جو شیلے پرستار می کردہے ہیں۔''

" ووقسطینا اورآ قاجان وغیرہ کےری ایکشن کیا تھے؟"
"تسطینا بہت خوش تھی۔اس نے اعلان کیا کہ آئندہ عزت ماب کا لقب جزیرے میں صرف اور صرف الکل ریان فردوس کے لیے استعال ہوگا۔ اس پر سب نے زوردارنعرے لگائے۔"
وردارنعرے لگائے۔"

میں سیاول سے باتیں تو کررہا تھا مگر وصیان اپنے کدھے کی طرف ہی تھا۔ ورد بڑھتا جارہا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ اگر رات عذاب میں نہیں گزار نی تو پھر اسپتال سے رجوع کر لیتا چاہے۔ کولیاں تو رہیں ایک طرف اب انجلشن مجی انڈ نہیں کررہے تھے۔ سیاول نے بھی میرے چیرے سے میرے اعدوقی اضطراب کو بھانپ لیا تھا۔ وہ بولا۔ "میل اٹھ جاشاہ زیب، تھے لگتاہے کہ تیرا درد بڑھتا جارہا

ائیل نے انگاش علی ہولے سے کہا۔ "جس نے ورد دیا ہو، اس سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ درد کی صورتِ حال کیا ہے۔"

" " کیا کہا تم نے؟" جاول نے تیوری چڑھا کر

پوچھا۔ '' کہدر ہاہوں کہڈا کثر ہی بتاسکتا ہے کہ اصل صورتِ حال کیا ہے۔''

مال کیا ہے۔''

المرین کم بولا کر ..... مند ڈ تکا ہو جائے گا تیرا۔
پہلے بی کھا تناسو ہنا تیں ہے۔' سچاول نے ترخ کرکہا۔
پہلے بی کھوری دیر بعد ہم ایک بھتر بندگا ڈی پرسوار اسپتال
کی طرف جارہے تھے۔ میری چھٹی حس کہدری تھی کہ
کندھے کا فریکو تھین ہو چکا ہے۔ اچھا ہی ہوتا اگر اس
دات میں انتی کی بات مان لیتا اور اکیلا میٹنگ روم میں
قسطینا سے ملنے نہ جاتا۔گا ڈی شہر کی تخلف سوکوں سے
قسطینا سے ملنے نہ جاتا۔گا ڈی شہر کی تخلف سوکوں سے
گزری۔ ہمیں ایک اور جگدایک ٹاپٹدیدہ منظرد کھنا پڑا۔
ایک امریکن کی لائی ورختوں میں اوندھی پڑی تھی اور
ایک امریکن کی لائی ورختوں میں اوندھی پڑی تھی اور

'' کی بان، رات کو جب آنش یازی شرورگ ہوئی تو مسل اس کامیانی کا انداز و ہوگیا تھا۔''

"دراصل اب مراه کزن رائے زل اور ایجنی کا کھے جوڈ کھل کر سامنے آگیا ہے۔ یہ لوگ تھلم کھلا ایک دوسرے کی مدد کررہے ہیں گرجاما تی کے لوگ سروں پر کفن با غدھ کرا تھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ایجنی اور ایجنی کے پٹوؤں کو جاما تی سے نکال کر ہی دم لیس ہے۔"

میں نے کہا۔ ''یور ہائی ٹس! میری پیدیشیت تو نہیں کہ
آپ کومشورہ دے سکو لکیان میں نے کائی عرصہ مغربی مکول
میں گزارا ہے۔ میں ان لوگوں کی خصلت کو کائی عرصہ مغربی مکول
ہوں۔ بیدلوگ اپنا روگل بڑے آ رام سے اور سوری مجھ کر
ظاہر کرتے ہیں۔ بین ممکن ہے کہ بیا ندرون خانہ خاص قسم
کی تیار یوں میں مصروف ہوں۔ ہمیں چاہے کہ جشن وغیرہ تو
ضرور منا کی لیکن خود کو ریلیکسڈ نہ کریں۔ ان کے متوقع
میرور منا کی لیکن خود کو ریلیکسڈ نہ کریں۔ ان کے متوقع

"دیہ باتش بالکل ہارے ذہن میں موجود ہیں۔ میں ابھی تعوری ویر میں عزت ماب کی طرف سے سرکردہ کا نظر اس کے طرف سے سرکردہ کا نظروں کی آیک میڈنگ بلاری ہوں۔ دیگر اہم لوگ بھی شریک ہوں کے جہیں تو آرام کی ضرورت ہے تاہم میں مسٹر بجاول کو بھی مدعو کرری ہوں۔ امید ہے کہ اس میڈنگ میں ابھ نیسلے ہوں گے۔"

ذراتوقف كے بعد اس نے كہا۔" او كے، ش ايك بار پرولى افسوس كا اظهار كرتى ہول كر تمهارے كندھے كو تقصان پنجا ہے اگر دردش افاقت بيل ہور ہا توتم ذرا يهال كے بڑے آرتمو پيڈک پروفيسرے دجوع كراد۔"

میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں۔

ڈی میلی کے اعدونی صے میں ہونے والی ہنگا می مینگ قریباً تین کھنے جاری رہی۔ جادل نے والی ہنگا می مینگ قریباً تین کھنے جاری رہی۔ جادل نے والی آکر وہاں کی مجموع رہ جال کے اعدو جنے اوگ ہتھ ، اس نے آگاہ کیا کہ کانفرنس موجود تھے اور تمام وقت پُرجوش نعرہ باذک کرتے رہ ہیں۔ بیلوگ ایجنی والوں اور ان کے حوار یوں کونیست و کارو بنا رکھا تھا۔ اس جونائی یا می کورز نے آہتہ آہتہ تورکوئز کر ایک ایک کورز نے آہتہ آہتہ آہتہ تھر بند کر دیا تھا۔ اس تحض کو پکڑ کر نظر بند کر دیا تھا۔ اس تحض کو پکڑ کر نظر بند کر دیا تھا۔ اس تحض کو پکڑ کر نظر بند کر دیا تھا۔ اس خورک کی بینے اور آئیں یا تا عدہ چیف ایک خورد کی کری پر بٹھا دیا ہے اور آئیں یا تا عدہ چیف ایک خورد کی کری پر بٹھا دیا ہے اور آئیں کیا ہے۔

جاسوسى دائجست - 119 نومبر 2016ء

جس استال ش ہم مجتے د، یا کی چیوکلومیٹر کے قاصلے پر قیا بلندم رك سے ميں تشب ميں دورتك د كھائى دے رہا تھا۔ ایک وسط سر سر علاقہ تھا جس ش کیں کہیں گیا ہے درخت دکھائی دیتے تھے اور یانی کی گزرگاہی نظر آئی سے اس وسیع میدان میں جاماتی کے باشدوں کے مخروطي فيحتول واليخوش فمالكمر يتصاور جابجا خوب صورتي ے رائے ہوئے لان تھے۔ ان محرول سے باہر چلیل گاڑیاں کھٹری تھیں۔اور چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں کی جھلک بھی دِ کھائی دین تھی۔ بہر حال انسان کہیں نظر نہیں آتا تھا اور اگر كبين آتا بهي تفاتو بس ايك" جلك" كي طرح \_ يقينا إس ک وجہ بھی یہاں کے دکر گوں حالات بی تھے۔ ڈرائیور کم گارو محن بانی آج مجی مارے ساتھ تھا اور میں علاقے على موجودا بم أى اور يراني عمارتول كى تفسيلات بتار بإتحار مجھے دور کھلے علاقے میں سبزے کی سبز جادر کے او پر کی خاردار باڑ کی طویل کیرنظر آئی۔ میں نے محن سے اس بارے میں پر چھا تو وہ مشتہ انگش میں بولا۔" ای باڑکی وجهے توسارا ٹون خرابا ہور ہا ہے۔ یہ یا ڑآج سے چھر پہنے ملے یہاں ہے بہت بیجیے می مر نیوٹی والوں نے بارڈ رلائن ک خلاف ورزی کی اورر اتول رات بکتریندگا ژبول اورب شارسا ہوں کے ساتھ اعراض آئے۔اب بیسار اعلاقدان ك يفي على ب- بمين الوائي عن وبرازم لكا-ايك تو سیروں ایر کا ب طاقہ مارے باتھ سے کیا، دوسرے ہمارے بردل عزیزلیڈر اور بر بائی س قسطیا کے والد محرم عالى جاه آ دم شهيد موت\_

میں نے سبزے کی خوب صورت جادر کے درمیان خاردار باڑکی وہ بدنما لکیر دیکھی۔ اس کلیرکی دوسری جانب تازہ ہے ہوئے بکر دکھائی دیتے تھے اور مورچوں کی موجودگی بھی ظاہر ہوتی تھی۔ بہت می فوجی طرزک گاڑیاں بھی حرکت کرتی دکھائی و تی تھیں۔ان میں سے کئ گاڑیوں پرراکٹ لانچر اور بڑی کئیں گی ہوئی تھیں۔ بارڈرکی اس جانب بھی کچھا ہے تی افظامات موجود تھے۔

سجاول نے پوچھا کہ یہ نیوسی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بھی سوال انگریزی میں '' کن ورٹ' کر کے ڈرائیور محن تک پہنچایا تو اس نے بتایا کہ جوعلاتے ہر ہائی نس ابراہیم اور کمال کے سوتیلے بھائی رائے زل نے اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں انہیں ان لوگوں نے نیوٹی کا نام دے رکھا ہے۔ متبوضہ علاقے جزیرے کا قریباً ایک تہائی حصہ

بر کے ہوئے ایں انیس ان لوگوں نے نیوٹی کا نام دے تکلیف کے بارے میں بتایااو رکھا ہے۔ مقبوضہ علاقے جزیرے کا قریباً ایک تبائی حصہ کہ مجھے ابھی اسپتال میں داخل ہے۔ تربیلوگ کی پررک نیس رہے اور پیٹی جوئی کی طرح کے لینے کے اور تی ویا جائے اور جاسوسی ڈائجسٹ ح

ایک مود کات کرہم ڈھلوان سڑک پرآ گئے اور پھر یچے اتر تے اسپتال کی شاندار تمارت تک جا پہنچے۔ آثار سے نظر آتا تھا کہ چند تفتے پہلے ہونے والی لڑائی میں تحوڑ ا بہت نقصان اس اسپتال کو بھی بھی چکا ہے۔ جھے فور آپر وفیر ڈاکٹر نے و یکھا، جدید شین پرائیسرے کے گئے۔ اندیشے درست لکھے تھے۔ کندھے کی بڈی ..... جس میں پہلے اریک سافر کچر تھا، اب با قاعدہ ٹوٹ چکی تھی اور اپنی جگہ باریک سافر کچر تھا، اب با قاعدہ ٹوٹ چکی تھی اور اپنی جگہ تھیں۔ اور با قاعدہ آپریش کے بعد پاستر وفیرہ چرھائے جائے کا بھی امکان تھا۔

شی شندی سائس بحر کررہ کیا، یہ توابیای تفاجیے کی کھلاڑی کواہم بچڑ کھلنے کے لیے بڑی شان سے بیرون ملک کھلاڑی کواہم بچڑ کھلنے کے لیے بڑی شان سے بیرون ملک لے جایا جائے اور وہ وارم اپ بھی میں بی اُن فٹ ہو کر وُرنامنٹ سے باہر ہو جائے۔ جس وفت آرتھو پیڈک پروفیسر میری علین جے کا باریک بی سے معائد کررہے تھے بہل کی نظر آئی باوروی گارڈز اور فورس کے سابی اُنے تین ہوگئے۔ بیا جا کہ ہز بائی نس قسطینا اس نال میں کی فاس خص کی میاوت کے لیے آئی ہوئی تھیں اوراب میرے فاس خص کی میاوت کے لیے آئی ہوئی تھیں اوراب میرے بارے شاس کے ایک موٹی تھیں اوراب میرے بارے شاس کی میاوت کے لیے آئی ہوئی تھیں اوراب میرے بارے شاس کی میاوت کے لیے آئی ہوئی تھیں اوراب میرے بارے شاس کی میاوت کے لیے آئی ہوئی تھیں اوراب میرے بارے شاس کی میاوت کے لیے آئی ہوئی تھیں اوراب میرے بارے شاس کی میاوت کے لیے آئی ہوئی تھیں اوراب میرے بارے شاس کی میاوت کے لیے آئی ہوئی تھی اوراب میرے بارے شاس کی میاوت کے ایک میاوت کے معاور کریم احمد تھا)

میں اسٹریجر پر لیٹا تھا، اٹھ کر بیٹے گیا۔ پروفیسر ماحب بھی مؤدب گھڑے ہو گئے۔ برطرف ایزیاں کھٹا کھٹ بجنے لکیں۔ چھ سیکٹڈ اور قسطینا قوجی وردی میں ہارعب چال چلتی اندر داخل ہوئی۔عقب میں چار پانچ اعلیٰ افسر بھی شتھے۔قسطینائے میراحال احوال یو چھا۔

پھر پروفیسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔''ان کو ہمودہ بہترین ہولت دی جائے جو بہاں موجود ہے۔اگر ہس یا ہر سے بھی کوئی ماہر بلوانا پڑاتو ہم دیر میں کریں گھے۔''

اس نے خود بھی میرے ایکسرے دیکھے اور اس کی اسکھوں بیں تشویش آمیز ندامت دکھائی دی۔ وہ جانتی تھی میرے کندھے کا بیاس کی میرے کندھے کا بیاحال ای کی وجہسے ہوا ہے۔ اس نے میرے مند پر طمانچے رسید کیا تھا جس کے بعد میٹنگ روم کی صورت حال ایکا کیک آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تھی۔

آرتھو پیڈک پروفیسر نے اسے بڑی توجہ سے میری تکلیف کے بارے میں بتا پااور سلی دی۔اب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ مجھے ابھی اسپتال میں داخل کرلیا جائے یا ضروری فیسٹ لینے کے بعد بھی ویا جائے اور کل شام کو پھر بلالیا جائے گر

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



انگارے لیکن بیال رائے زل کی فرس ان سے مارش تو زنے کا کام لے رہی تی۔ ریان فردوس کی سروورس بھی بوزیشنیں سنجال چی می - ش نے چدسامیوں کودیکھا انہوں نے كدهول يرداكث لا تحرر كے ہوئے تے اور فائر كے ليے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رے تھے۔ ای دوران میں ان كے بالك قريب مار رشل بينا اور و وحو كي ش كم مو كے۔ ہم پیلی منزل پر پہنچاتو بہاں کم از کم چار گارڈ زخون على لت يت يز عد و كمانى ويدان كى مرز جيلس كولول ے محلی میں۔ اور حون ایک دیلے کی طرح فرش پر بہدر با تھا۔ سچادل نے اپنا پہنول بیلٹ میں اڑسااور ایک سیون ایم ائم داهل اشالی-ایک ایل ایم جی میری گرفت می آگئی۔ بدان گارڈز کا بی اسلح تھا جو چند سکت مل ایم سولہ کن کے طویل برسٹ سے بلاک ہوئے تھے۔وقع سیاول کو کھ تظر آیا۔ اس نے کندھے سے زقی سرجن کو اتارا اور ایک رابداری کی طرف دوڑا۔ ٹل اے بکارتا تی رہ کیا۔اس رابداری سے سی عورت کے جاتیے کی ولدوز آواز آرتی محى - بلكديدايك سيزياده ورغى تحس

یں نے قدموں اس بڑے آرتھو پیڈک سرجن کی طرف دیکھا،خون اس کے بورے سفید کوٹ کو بھور ہاتھا۔ اس کی آتھیں بندھی۔ وہ جس جلہ پڑا تھا وہاں کی بھی وقت كى آواره كولى كاشكار موسكا قارايي زخى كند حكى وجدے میرے لیے مملن جیل تھا کہ اے اٹھا سکالیکن میں نے خود پر چرکیا اور کی تدکی طرح اے دا می کندھے پر لادے میں کامیاب رہا۔اس کاوزن پیشھرستر کے تی ہے زیاده کیل تھا۔ ایک برست آیا اور میری ایک جانب والی كمركى كاطويل شيشه چكناچور موكيا\_ شيش كى بهت ى كرچيال مير عادول جانب كري، توق موع شيش ش ہے جس نے تسطیعا کودیکھا، ووسرتا یا ایک ' جنگجولاگی'' وکھائی وی کی میں اس نے بیرس کی جارفث او کی دیوار کے یکھے ہوزیش لےرفی کی۔اس کے اردگرداس کے جال تار گارڈز تھے۔وہ سب بڑی بے جگری سے کاؤنٹر فائز میں معروف تتھ\_قسطينا خودمجي ايك چيوني نال والي آ ٽوييڪ رائل سے فائر کردی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اردگرد موجودا بيخ درجنول ساتقيول كوفتلف بدايات بحى دري محى -اس كااحمادويدنى تما-

یکا یک منالف ست ہے آنے والے فائر یس بہت جیزی آئی۔ یوں نگا کہ برطرف ہے آگ برے گل ہے۔

کی کو پتا میں تفا کہ بیاں کیا صورت حال وی آنے والی ب، جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ مریش بنے والا ہے اور جومریش ہاے ڈاکٹری جان عیانے کی کوشش کرنی ہے اور خود اہے کی جی اندھا دھند بھاک دوڑ کرنی ہے۔انبان کے اليحمنصوب اور اراد ع موت بي، قدرت كى ايتى خشا مولی ہاور موتا وی بجو قدرت نے طے کیا موتا ہے۔ اجا کے ایک ساعت ملن دھاکا ہوا۔ یوں لگا کہ استال کے بالکل یاس بی کوئی عمارت دھا کے سے زین الال ہو گئی ہے۔ درود اوار ارزے اور برطرف مریضوں کی آه دیکا گوئی ۔ البحی ہم معجل مجی نہ یائے تھے کہ دوسرادها کا موااور باسپتال کے مین کیٹ کی طرف تھا۔ میں نے ایک آ معول کے سامنے دو سلح محافظوں کو ہوا میں اچھلتے اور ووكس ش م موت ديكما-ايك كاموابازويرى تكامول كالويرو كورك كويكا وركر كالك الكر عصين يركرا-لوك واوانه وار جلات موع جارون طرف دورك تسلینائے اپنے ہولسٹرے بریٹا پھل تھینجااوراہے گارڈزکو بدا ات وي مولى كشاده زينون كي طرف بماكى-"اے دیکھوشاہ زیب "سجاول اکارا۔

شی نے چونک کراپے قدموں کی طرف ویکھا۔ وہ ماہر پروفیسر سرجن جو چندسکنڈ پہلے بڑی شان سے بھے فلف ہرایات اور تسلیال دے وہا تھا اب خود او تدھے مندفرش پر پڑا تھا اور تسلیال دے وہا تھا اب خود او تدھے مندفرش پر تھا۔ یقینا اے بم کا کوئی پر جی یا شیشے کا محلوا لگا تھا۔ تب آیک اور پر بھول دھا کا بموا اور ابیتال کی کینٹین نے آگ پکڑی ۔ اور پر بھول دھا کا بموا اور ابیتال کی کینٹین نے آگ پکڑی ل۔ اس کے ساتھ تی مشین کن اور ایم بی 16 ٹائپ راکھوں کی افر وہ نے تر آوازیں سنائی دیے تکیس۔ '' لگتا ہے نیوشی کی فرس نے جملہ کردیا ہے۔ بارڈ رائی بھال سے زیاوہ وور فرس نے جملہ کردیا ہے۔ بارڈ رائی بھال سے زیاوہ وور فرس نے کہا۔

سباول نے جگ کردھی سرجن کوکندھے پر اٹھا یا اور
ہم مجی سیزھیوں کی طرف دوڑ ہے۔ سباول کے ہاتھ بیں
اب دو بی پہتول نظر آرہا تھا جو بڑی بیکم نے اسے دیا تھا۔
اب دو طرفہ فائز تک شروع ہو چکی تھی۔ بیشام کا دفت تھا۔
سیزھیوں کی کھڑکیوں بیس سے جھے کھلے میدان بیس ریان
فردوس کے سپاہیوں کی جماک دوڑ دکھائی دی۔ ان کی نشانی
ان کی گھری سیز دردی تی۔ رائے زل کے سپاہیوں کی دردی
گھری گرے تی اور وہ بھی دور سے پہلے نے جاتے تھے۔
ان کی طرف سے مارڈ کتوں اور بردی کے استعمال کی جاتی ہیں
عام طور پر شیکوں کا تعلم دو کتے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں
عام طور پر شیکوں کا تعلم دو کتے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں

جأسوسي دائجست 121 فومبر 2016ء

مارٹر کا ایک کولا ٹیوس کے بیجی نے گر ااور ٹس نے تسطیعا کے تین چار ساتھیوں کوشد پر زخمی ہو کر کرتے ویکھا۔ تسطیعا بھی دھو تیں میں گم ہوگئی۔ پچھ بیس کہا جا سکتا تھا کہ وہ محفوظ رہ کی ہے مانہیں۔

میری گرے وردیوں والے سپائی بڑی تیزی ہے آگے بڑھ آئے تھے۔ درجنوں بکتر بندگاڑیاں ان کے ساتھ تھیں۔عزت مآب ریان فردوس کے مبز پوش پسپا ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔

" کیرو ..... کوئی جانے نہ پائے۔" اسپتال کے گرو ..... کوئی جانے نہ پائے۔" اسپتال کے گراؤنڈ فلور سے ایک للکارتی ہوئی آ داز ابھری۔اس کے ساتھ بی بہت سے مریضوں کے رونے چلآنے کی آ دازیں بھی بائد ہور بی تھیں۔ گراؤنڈ فلور پر اندھا دھند فائرنگ ہوری تھی۔مطلب بھی تھا کہ رائے زل کے سپاہی اندر داخل ہو کیے ہے۔

براوش مرجن برستور مرے کندھے پرتھا۔ جھالگا کہن چنو میکنٹر مرید یہاں کھڑا رہا تو نا قابل جلائی نقصان افعالوں گا۔ جاول کا خیال ترک کر کے بیس بالائی زینوں کی طرف دوڑا۔ جملہ آوروں کے للکارے اب زیری زینوں میں کوئے رہے تھے۔ وہ اس بات کی پروا کیے بغیر کہ یہ اسپتال ہوئی آئی۔ میرے جم کوشد یددھ کالگا۔ بی صور سنائی ہوئی آئی۔ میرے جم کوشد یددھ کالگا۔ بی صور موں نہیں ہورہا تھا۔ میں نے بلٹ کر دو قائر کے۔ بچھے اپنے عقب میں دھو کی کے سوا کھے نظر نہیں آرہا تھا۔ اگر اپنے عقب میں دھو کی کے سوا کھے نظر نہیں آرہا تھا۔ اگر سنجال کر کسی نشانے پر کوئی نہ چلاسکا۔

میں استال کے تیمرے قلور پر پہنچا اور پھر یاتی کے

زینے طے کر کے جیت پر چلا آیا۔ جیت کود کھ کر پتا چلا تھا

کر استال کی یہ محارت زیادہ بڑے دقبے پر بیل ہے۔ یہ

میرے اندازے کے مطابق کوئی چار کیٹال رقبہ ہوگا۔

پہال پچروش انٹیٹاز اور بہت سے پیکار انزکٹڈیٹٹرز پڑے

ہوئے تھے۔ ایک کونے میں نیمن کی چادروں کا ڈھر سالگا

تھا۔ فوری طور پر بچھے جینے کے لیے بھی جگہ موز وں نظر آئی۔

اب شام کری ہوگئی تی۔ جیت کی بلندی سے بیل نے

اب شام کری ہوگئی تی۔ جیت کی بلندی سے بیل والوں

اب شام کری ہوگئی تی۔ جیت کی بلندی سے بیل والوں

میں تواتر سے موت کے شطے لیک رہے تھے۔ اور ان بادلوں

میں تواتر سے موت کے شطے لیک رہے تھے۔ وران بادلوں

میں تواتر سے موت کے شطے لیک رہے تھے۔ مساف بتا چلا

و المسلح الوسائل المستحد المسلم المستواط المستحد المس

میں نے ڈاکٹر کے بے جان جم کو تھوڈا کی کرآ ہی والدوں سے دور بٹا دیا اور خود پیٹ کے بل ریک کر چارا کی جارات کی دروں کے بیچے چلا کیا۔ اسٹیال میں اور اردکردلوائی جاری تھی۔ میں آئی کی ایک کن پوزیشن میں کر لی۔ میرارخ چیت کے اس دروازے کی طرف تھا جہال سے میں جیت پر آیا تھا۔ آٹار بتارہے تھے کہ اب کی بھی دفت نیو ٹی ہی درائے دل کے حملہ آور سابی جیت پر آجا کیں گے۔ داوال قائزگ تھر ڈ اگور کے مغربی جھے میں ہوری تی گی۔ دھوال تیزی سے بیل رہا تھا۔ اس دھوکی میں یارود کی بوجی اور علے ہوئے گوشت کی مؤائر تھی۔

ایک بی کے فریکر پر رکھ لی۔ دو افراد جیزی ہے انگل ایل ایک بی کے فریکر پر رکھ لی۔ دو افراد جیزی ہے اعدد داخل ہوئے کیاں یہ حلمہ آ در تیں تھے۔ میری طرح شاید وہ بھی حصت پر کہیں پوزیش لینے یا چھنے آئے تھے۔ انہوں نے جیزی سے وارول طرف دیکھا اور پھران کی نظر بھی ان آئی چاوروں کی طرف تی پڑی جواد پر تلے ایک فریر کی صورت چاہے میں آتھیں اسلحہ تھا۔ ایک کے باتھ بی شاید پہنول اور دوس کے باتھ بی آئی سے وادروں کے باتھ میں آتھیں اسلحہ تھا۔ ایک کے باتھ بی شاید پہنول اور دوس کے باتھ بی آئی سے وادروں کے قریب بھی کر وہ دونوں اوند سے منہ لینے اور جب میں نے قسطینا کو کہیں کے باتھ اور جب میں نے قسطینا کو کہیں کہیں کی اور جب میں نے قسطینا کو کہیں کی جاتھ کی دوس کے باتھ کی اور جب میں نے قسطینا کو کہیں کے باتھ کی اور جب میں نے قسطینا کو کہیں کی جاتھ کی دوس اس میں کی اور جب انہیں میری میری کی دوروں اوند سے میں کر اندر چلے آئے اور جب انہیں میری میری میری کی کا احساس ہوا۔

جاسوسى دانجست - 122 نومبر 2016ء

البيش مول إدرال في "الله عن يرى عكما-

انكارح جاما ی کے لوگ کتنے گرجوش تنے اور قسطینا نے بھی جھے برے فرے بتایا تھا کدار پورٹ پر ہونے والی اڑائی ش ان كا ايك سنكل آدى بحى كام نيس آيا ـ ليكن اب صورت

حال مختف تحى-مس في سركوشي من كها-" يور باكي نس، من قاب ہے کہا تھا نا کہ بدلوگ تھوڑی ک تا خیر کے ساتھ سخت ری اليكشن شوكريس كے ميرا خيال ہے كه آپ كو لائن آف كنفرول كے اتنا نزويك نبيس آنا جاہے تھا۔

" شايدتم فيك كهدب بوكر بمارك ياس جديد سبولتوں والا نبی ایک بڑااستال موجود ہے۔''

عل نے ول عن سوچا ..... موجود ہے کیل، موجود تھا۔اس سے ملے كرقسطينا مريد كھ ائى الك بار محروروں ير جماري يوثون كي دها دهم سنائي دي - ماريد ول شدت ے رواک افعے۔ ہم وافت و کر کے سے کر ہوالات آدھ محفظ سے زیادہ تیں جل سکی تھی ، اور اس بات کا دور دورتك امكان يس تماكدايك آده كفظ ش يبال كالجوى صورت حال تبديل بوسكتى ہے۔

سات آ فر کے سائی جیت پر افع کے اور اس مرتب ان میں ایجنی کے دوشن افراد مجی دکھائی دیے۔ایجنی کے غیر علی سیا بیون کی وردیاں بھی سبز تھیں مگر ان کی ٹوییاں سبز اورسرخ دحاريون دالي س

" وحوے باز ..... حرام زادے ..... غدار۔" تسطینا نے ایجنی والول کو دیکھا تو دانت ہیں کر الیس صلوا تیں سائل \_راهل براس كى كرنت مضوط موتى جارى حى -

الوائي ك دوران يس غالباً بكلي ك فظام كونقسان پنجا تھا۔اسپتال کے بالائی طور کوتار کی نے ڈھانے رکھا تھا۔ جیت جی اس میں شائل تی۔ ان حملے آوروں کے باتھوں میں طاقور ٹارچیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بدلوگ سرجن ڈاکٹر کی لاش تک پہنچ ..... ایک ایجنی المکار نے الكش من كها-"به يهال كي بينيا؟"

اس كا ما تحت ملا يشين ليح كى الكش عن بولا-" ككتا

بررزى موكراوير بها كاادريهال كركيا-" "جال اے کولی کی ہے، بیروساں جو حراور میں آسکا تھا، کوئی اے افعا کرلایا ہوگا۔ دیکھو، کوئی اور تو

موجودتين يهال-" آفير بدايات دينا مواتيج علاحما-ايجنى كاايك الماراور عن جارو عرافراداوري رب- وه ايك باريم

ماداوه دولول كوني فلوح كمت كرينيس "اوہ گاڈ۔" ہائی ہوئی تسطیعا کے ہوتوں سے بے ساخته لكلام يمي وقت تها جب حيت ير كلنے والے دروازے پر کی سائے ایک ساتھ نظر آئے۔

یہ نوش کی فررس کے لوگ تھے۔ان کی محمری كرے وردیاں شم تاری ش بھی پیچانی جاری تھیں۔ ان کے برول پرسیفی میلمث اورجسول پر بلث پروف جیکش تھی۔ انہوں نے مجرتی سے جہت پر چاروں طرف و يكسار غين كي جاورول كو بحي شوكرين ماري اوران ش جما کینے کی کوشش کی۔ ہم دم سادھے پڑے تھے۔ ہماری خوش متی کر کسی کی نظر ہم پر میں پڑی۔ وہ اوک جس تیزی ے آئے تھے، ای تیزی سے والی تے ملے گئے۔ قط ایک فض جیت پرموجودر باء تا ہم اس کارخ بھی جیت کے بجائے سرمیوں کی طرف تھا اور وہ نیچے کی صورت حال عافے کی کوش کررہاتھا۔

تے اب فائر تک کی شدت بہت کم ہوگئ تھی۔ بس اِکا وكا كوليال جلى مي يا بحر مار دهار كى آوازي سانى وق تھی۔اندازہ ہوتا تھا کہ نیوٹی کی فورس نے اس علاقے کا عمل تشرول حاصل كرايا ہے۔ ريان فردوي كے لوگ يسيا - はきとなしはきといるいはきの

قطیا محدی صرف چدا کے قاصلے برمیری ی طرح اوندمی لین می - ش ایس کی بانی مولی سانسوں ک آ بث من ربا تفا- اس كا سائني شايد تحور اسا زخي تفاءكس وقت وه بساخة كراه المتا تها-" في كما موا ب؟" على نے قسطینا سے ہو چھا۔ لہد سر کوش کا بی اقا۔

وہ یولی۔"برول لوگ ہیں، اچا تک حملہ کیا ہے اور ويكمواسيمال كوبحى تبين بخشا-"

يس نے يُرسون ليج عن كها۔" كيس ايما توقيس تما كداليس استال يس آب كى موجودكى كا يتا جل كيا بواور انبول نے موقع سے قائدہ اٹھانا جاباہو؟"

" ہو .... مجی .... سکتا ہے۔" قسطینا نے سر کوشی کی۔ "كياآب كوك عمل طور يربيا مو كي بير؟" " لِكُ تُو يَكُ رَبا ب -" معليا كر لي على ما ما تاسف قالین اس کے ساتھ پٹن بھی تی۔

اس كامطلب يد تفاكداب بم اليخ ليس" وقمن" ك علاقے میں تھے۔ اس استال سمیت اردگرد کی ساری عمارتوں اور سوكوں بررائے زل كى فورس كو كنٹرول حاصل ہو کیا تھااب کی قریبی سوک ہے کر ہوش فروں کی آوازیں جاسوسي ڈائجسٹ مروروي لومبر 2016ء

نے شرعدہ ای آوازیس بولا۔ اور کی موری دبورہ ای اس۔ " رے "کوئی بات ایس حیات۔" وہ عام کی بی بدل۔ رش جھے بتا جلا کہ اس کے مقامی ساتھی کا نام حیات ہے۔ اس کی ماور احملی پر کسی شائ کن کا فائز لگا تھا اور ایک چھرا کوشت میں رہے شمسا ہوا تھا۔

" میں ایمی وقت کا انظار کرنا ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ ....." وہ کچے کہتے خاموش ہوگئ۔

" کیا ہوسکتا ہے بور ہائی تس؟" میں نے پوچھا۔
" شاید عزت کاب کے حکم پر افغان جوائی حملہ
کرے۔" قسطینا نے کہا، تاہم اس کے لیجے میں یقین اور جوش کی کئی ہے۔

اول ال المحصر المنظم الم المحل المراجية المنظم الم المحلم المنظم الم المحلم المنظم الم المنظم المنظ

" كون؟ ..... بان تمهارا سائقي مسترسياول؟ كبان مود؟"

'' وہ فرسٹ فلور تک میرے ساتھ تھا پھر کی کو پچانے کے لیے آپریش تھیٹرز کی جانب چلا گیا ،اس کے بعد پتا ہیں مار ''

"ادھر تو کانی نقصان ہوا ہے۔ مارٹر کے چار یا نج کولے بھی کرے ہیں ..... چلوا کر زندگی ہے تو پھر کوئی آئے نہیں ....

لینے لینے اب جم اکر ناشروع ہوگیا تھا۔ پس تھوڑا سا چھے کھسکا۔ اس بیں بڑی احتیاط کی ضرورت تھی۔ چاوروں بیس آواز پیدا ہوئی تو جیت پر موجود کے سپائی چونک جاتے۔ پانچ چیوفٹ چھے کھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بہاں نسبتا جگر تھوڑی می کشادہ ہے۔ ہم کودوفٹ سے زائداو مچائی اس کئی تھی۔ اس او مچائی جس اگر ہم سیدھے ہو کرنیس تو ذرا

شی نے قسطینا کا پاؤں دہا کراہے چھے آنے کے
لیے کہا۔وہ بھی احتیاط سے ریکتی ہوئی اس نسبتا کشادہ جگہ پر
آئی۔اب حیات کی ہاری تھی۔وہ جب چھے ہٹا تو معمولی
ک کھڑ کھڑا ہٹ پیدا ہوئی۔ہم جہاں کے تہاں تجمد ہوگئے۔
ہم سے فقط ہندرہ بیس میٹر کی دور پر"نیوسی" کے خطرناک
ہم سے فقط ہندرہ بیس میٹر کی دور پر"نیوسی" کے خطرناک
ہرکارے سرونٹ میکن میں موجود تھے اور چائے وغیرہ پی

ایک بار پر تست نے یاوری کی اور وہ لوگ ہماری طرف متوجہ نیس ہوئے۔حیات بھی چھے کو کھسک کر ہمارے باس آگیا۔ ہم آلتی بالتی مار کر بیٹے گئے۔ تاہم جس ایتی میت کے گئے۔ نہوں نے شمن کی چاوروں کوالٹ پلٹ کرناشردی کیا۔ ہم جس کیرے شمن تھے وہ نگ ہوتا جارہا تھا۔ قسطینا کا ساتھی منہ ہی منہ ش کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اور قسطینا بھی دم سادھے لیئے تھے اور کسی بھی صورت حال کے لیے خود کوذہنی طور پر تیار کردہے تھے۔

''اشرفی تم ادحرے دیکھو۔'' امریکن افسرنے مقامی اہلکارکو بھم دیا۔

وہ تھوم کرمین ای طرف آگیا، جہاں ہے ہم خلایل کھے تھے۔ اب بچاؤ کی امیدرکھنا جمافت کی۔ قسطینا نے انگی ٹریگر پر رکھ دی اور اپنے بریٹا پسل کا رخ خلا کی طرف موڈ دیا۔ بی نے بھی رائنل کو ای جانب پوزیشن کر لیا۔ وہ شخص لڑکھڑا تا ہوا سا بچھا ور آگے آیا گھراس نے کھٹوں اور ایک ہاتھ کے بل جسک کر ٹارچ کا روشن دائرہ چاوروں کے نے پینکا، ہم تیوں بالکل ایک کوشے بی سمت کئے تھے۔ روشن وائرہ ہمارے بالکل ایک کوشے بی سمت کئے تھے۔ کے ساتھی کی پنڈلیوں اور پاؤں کوروشن کیا۔ ایسا ہی ایک سکنڈ کے لیے ہوا۔ میری ایل ایم جی کی بھی وقت شعلما گئے گیر اگر ایم جا گیا۔ اشر فی نے شاید ش کے نشے بیں ایک دو پیک لگا رکھے تھے، اس کی نظر نے درست کا مہیں کیا تھا یا پیک لگا رکھے تھے، اس کی نظر نے درست کا مہیں کیا تھا یا پیک لگا رکھے تھے، اس کی نظر نے درست کا مہیں کیا تھا یا پیک لگا رکھے تھے، اس کی نظر نے درست کا مہیں کیا تھا یا پیک لگا رکھے تھے، اس کی نظر نے درست کا مہیں کیا تھا یا پیک لگا رکھے تھے، اس کی نظر نے درست کا مہیں کیا تھا یا

ایک اورامکان کو می روٹیل کیا جاسکی تھا۔ کہیں ایا آتو نہیں تھا کہ اشرنی نام کے اس نامطوم تحض نے ہمیں "رعابت" دی ہو۔ بہرحال بیاس ایک قیاس ہی تھا۔ ہم بےحس وحرکت وہاں پڑے رہے اور اپنی دھر کئیں سینچ رہے۔ ڈاکٹر کی لاش وہاں سے اٹھوالی کی۔ سلح محافظ اوھر اُدھر چکرانے کے بعد جھت کے دروازے کی طرف چلے گے۔ یہاں کوئی جھوٹا سا باور پی خانہ تھا جس میں سے چائے کی ہلی میں مہک افھر ہی تھی۔

"اب کیا کرتا ہے بور ہائی ٹس؟" بیس نے کہا۔

بور ہائی ٹس کو پہلی بارا حساس ہوا کہ ٹارچ کی ڈو سے

چنے کے لیے وہ بالکل میر سے ساتھ بیوست تھی۔ دا کی

جانب سے اس کا جال شارساتھی اس کے پیلوکو چھور ہا تھا۔

ہم تینوں ٹین کی چادروں تلے اوندھے پڑھے تھے۔قسطینا

تھوڑا سا چھے ہٹ گئی۔ واکمیں جانب سے اس کے ساتھی

نے بھی اپنے اور مالکن کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیا۔ وہ

ONLINE LIBRARY

الماسوسي دائيسك 124 - دومير 2016ء

انگارے محمل کی وقت او دل وابنا تها کدایل ایم می به ایک کارکل يزول اوركم ازكم ال بين جارمه نوشول كوتوضرور جبتم واصل كردون جران مي يكونى ايك المخال كمران موكى محدى آواز میں ایک انکش کیت گانے لگا۔ اس کیت کا مطلب ولحال طرح تحا-ہم مل بڑے اس توسول پر تھ کردم لیں کے كونى ركاوف مارى راه ش يس آسكى ہم برول وحمن کو اس کے تل میں سے تکال کر ماریں اور ماری بهادری دید ومن كامرزين مارع قدم جوعى میل دار درخوں کی ساری فہناں مود ہارے کیے جمك جائي كى اوروبال كاخويروورش بری خوش سے مارے کے ش محبت کے باروالیں "محيت كے بار" والے الفاظ كاتے على بار بارآتے تے اور جب بدالفاظ آئے تے سبال کرگانے کتے تے ودمحبت کے بادر ایک کڑا کے دار آواز نے ان میراعیوں کو خاموث

ایک کڑا کے دار آواز نے ان میرامع ل کو خاموش ہونے پر مجود کر دیا۔ بیان کا کوئی مقامی افسر تھا۔ اس نے انیس ماں بین کی گالیاں دیں اور اس بات پر بری طرح آٹاڑا کہ وہ میڈیکل کے چھے ہے تعلق رکھنے والی ایک مجود اوکی پرمشق ستم کر ہے ہیں۔ دہ فی میل نزس کوان سے چیڑا کر فیے اسپیمال میں لے کیا۔

مرونیں جھا کر رکھتا تھیں تا کہ سر چادروں سے بنی خداو۔ کہیں دور بیل کا پٹر کی پھڑ پھڑا اہث سائی دی۔ غالباً بیددو بہلی کا پٹر تھے..... بلیک ہاک ٹائپ کے۔ مہلی کا پٹر تھے..... بلیک ہاک ٹائپ کے۔

تسطیا کے چرے پر تھوڑی ی چک آئی۔" بید

"أَلِي كَاكِما عِيالَ بِجِوانِي حمله .....؟"

ہم کی دیر خاموثی سے کان لگا کرآ واز سنتے رہے۔ آواز پہلے کو قریب آئی لیکن پھر بندرتے دور ہوتی کی اور معدوم ہوگئی قسطینا ایک شینڈی سانس کے کردہ گئی۔ پہنول پرستور اس کے ہاتھ میں تھا اور ہاتھ کود میں رکھا تھا۔ ہم تاریکی میں وہ بالکل کوئی خو پرولڑکا تی دکھائی دی تی تھی۔ لیکن اس ''خو پرولڑ کے'' کو میں تھوڑی دیر پہلے بے جگری سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کما نڈ کرتے دیکھ چکا تھا۔ وہ جسے اپنے آپ میں اہل رہی تھی۔ اس کا بس جس چل رہا تھا ور تہ وہ ان چاوروں کے ڈیور میں سے کی میزال کی طرح تھی اور دھمنوں پر قیا مت بن کرٹوٹ پڑتی۔

کن کے ساتھ تی ایک سرونٹ کوارٹرٹائپ جگہ تی۔
چید سلط سپاتی وہاں موجود سے اور بلند آواز میں یا تیں
گررے تھے۔ کسی وقت کوئی اُڑتا ہوا ساتھرہ ہم تک بھی گئی
جاتا تھا، وہ ریان فردوس اور اس کی فیلی کے لیے نازیا
الفاظ استعمال کررہے تھے چھر ایک اسریکن ایجنٹ یعنی
ایجنٹی اہلکار نے بلند آواز میں کیا۔ ''کاش وہ لیڈی کمانڈر
بیاں ہوتی تو ہم اس سے لڑائی کے پھر کری کے کئے کئی۔ ''
دوسرے نے کہا۔ ''لڑائی کے پھر کری کے کئے کئے۔۔۔۔''
مروحہیں ضرور سکھا گئی تھی کیونکہ ہم جیسوں کے کھیرے

شی آوا سے اپنے '' دفاع'' سے فرصت بی آبیل افی آگی۔'' تین چار افراد لوفر انداز میں بھنے پھر وہ شاید تاش کھیلئے میں معروف ہو گئے جو افراد کئن کی طرف موجود ہے وہ اسپتال کے کسی کمرے سے کسی نرس کو پکڑ لائے ہے اور اب اس سے کوئی خاص ڈش بنوار ہے تھے۔ بڑی جسی بختی ا خوشبو آز کر ہم مک بھی رہی تھی۔ اس میں تلے ہوئے آلوؤں، مش رومز اور پکن کی موجودگی کا پتا چلیا تھا۔ نرس کو ''پکانے'' کے ساتھ ساتھ شاید سپاہیوں کی خرصتیاں بھی سنہا پڑری تھیں کوئی اس سے قبش خداق کرتا تھا، کوئی چھی کا ش لیتا تھا۔ گاہے بگا ہے اس کی احتجابی آ واز بائد ہوتی تھی لیکن اسے ڈانٹ کرد وہا رہ کا میں جیور کردیا جا تا تھا۔

یہ ماری آوازی عارے لیے نا قائل برداشت ای فرز کھا۔ جاسوسی ڈائجسٹ 125 نومبر 2016ء

محدد يرايكي نے بعد حيات نے اپنے بالالى دحر كوقوى كاعل ش حركت وى اور چر مولے سے كروث كے بل ليك كيا۔ يى اور قسطينا اى طرح بيقے رہے، باہر ے آنے والی آوازوں کو سنتے رہے۔" محبت کے بار الاسيخ والى أولى آواب جل موكر خاموش موچل مى مرسرونث کوارٹر کی طرف گا ہے بگا ہے شور بلند ہوتا تھا۔ وہاں تاش کی بازى جل رى كى اوركما يا ياجار باتقا\_

ميرا يب مجيلي بن محف عد فالى قياراب بموك لكنا روع ہوئی گی۔ کے ہوئے آلوؤں اور چکن کی جینی خوشبو مسكس نتينوں مي مس كرمعدے من الحل ماري مى-سر کوں پر سے سے افراد کی گاڑیاں کر رتی سی اور کی دفعہ تعرب جی سنانی دیتے تھے۔ پی تعرب رائے زل کے حق على على اوت عقد ساته على كى مدر مادام كانعره بحى لكايا جاتا تقام جيسا كه بعد ش معلوم موايدرائ زل كي والده كا نعرہ تھا۔ ریان فردوس کی میلی بوی جو ایک عرصے ہے تم تھونک کرمیدان میں آئی ہوئی تھی، باہرے آنے والی آوازول يس كاب يعاب على ايمويس كا حوريا فاتركا وحا کا بھی سائی دے جاتا تھا جس سے ماحول کی علیق بردھ

ب کے لیے آو ڈی میس میں بہت زیادہ فرمندی ہوگی؟" میں تے تعطیا سے فاطب ہو کرسر کوئی

"جنگ على تو تحرابياي موتا ہے اور اب بيرا يجني اوراس کے پھووں کے ساتھ می جگ ہے۔"

" موسكا عكرات كازيال ك لي جوالي علم كاجاءً" " موسكا ب اور مين جي -عزت ماب فيمله كرت ہوئے کچھ دیر لگاتے ہیں لیکن سے بات تو اب طے ہے کہ جواني حمله مو گا اور يزا زوروار موگا- "وه ايك دم چونك ي كى - "اوه ماكى كا ۋ - "اس كے موتوں سے بےساخت لكا -اس نے جلدی سے ایک ویٹ کی یاکٹ تک ہاتھ

پہنچایا اور اپنا سل فون ٹکال لیا۔ سل فون دیکھ کر اس نے اطمينان كي طويل سائس لي يمل فون سائلسك يرتفا- بداجما تها كبرده سائلنك يرتها ورنهاس فون كي تفني في جاتي تو يقيينا -de 8000

میرا فون تو اُدِهر ڈی پیلس کی ایکسی میں ہی رہ کیا تھا۔لبذا بھے قربیر تھی۔قسطینا کے ساتھی حیات کے یاس

می فون تا۔ ال نے می تسلیا ک وروی کرتے ہوئے جلدی سے قون تکالا اور اے آف کردیا۔ بھیتا ہے جی عاری خوش متى ى رى كى كداب تك حيات كفون يركوني كال ميں آئی گی۔

قسطينا فون كو كمورتى جلى جارى تقى \_وه ايـ آن كر كاسكرين چيك كرنا جامق كى - بدبات توسين كي كداس كالزي كى مول كى - موسكا بكدايس ايم ايس بحى آئے موں - مراسكرين روش كرنے كا مطلب خطره مول ليما تھا۔ نین کی چادروں کے یعج چکنے والا روشیٰ کا نشا سا نقط بھی مرونث كوارثراور يكن ش موجود كم سامون كو ماري طرف مؤدركم كما تقار

بنگائ صورت حال کے دوران ش میرے کندھے کا وردوقتی طور پروب کیا تھا مراب وہ پھر چھے بے چین کردہا تها- على قسطينا يراين تكليف ظاهر كرناليس جابتا تفاعمروه كافى زيرك كى ، بماني كى كه ش تكليف ش بول \_اس كى سر او نیفارم آ تھ یا کث والے ڈیزائن میں تھی۔اس نے ایک یا کت میں باتھ وال کرایک چونا سا باس تکالا۔ ب سكريث كي ديا كما تركا تما اوراكل كابنا موا تما\_اس عل قرست ایڈ کامختر اور تہایت ضروری سامان موجود تھا۔ میڈیکل شیب، پین کر انجکشن اور چند کولیاں۔اس نے نیم تاری یس باس کولا۔ کوشش کر کے ایک کولی وحویدی اورسر گوشی میں بولی۔ ' پین زیادہ ہے تواے لگل او لیکن یانی کے بغیر لگنا ہوگی۔''

حققت بہ تھی کہ بیاس کی وجہ سے بیرا گلا بالکل خشك مور باتفاء الريش بينبيلث لكني كوشش كرتا أولين کے دینے پڑ کتے تھے۔ کھائی آجاتی تو شاید جمیں شن کی چادروں کے فیچے بی مجون کررکھ دیا جاتا مردرو کامل مجی مجھاور میں تھا۔ درمیانی راستدیس نے بیتکالا کہ اس لبوتری کولی کومندیش رکھ کر چیالیا اور چی کرنگل لیا۔ سارے منہ اور کے میں بے تحاشا کرواہ مل کی۔

جب میں اینے زحی کندھے کے علاج کے لیے اس استال کے بین کیٹ بی واقل ہوا تھا، میرے وہم و کمان يس محى ميس تعاكديس استال يس داخل مون كر بجائ ایک چوہے دان ش چنے جار ہاہوں۔

فین کی بہت ی برانی جادروں کے یع یہ ایک چ ہے دان عی تو تھا مجھے، قسطینا اور حیات کو بہال " ثریب وے تریاان اس کے والے تے۔ ایک طرح سے یہ جاسوسى دائجست ح 126 دومير 2016ء انكارح

کاپٹرز اسٹال کے اووارد اندھا دہند کولیاں برسا رہے سے۔ جواب میں نے ہے جی فورا فائر تک شروع ہوئی۔ دور مار رائئوں اور رائٹ لا ٹیرز کے دھا کے بھی سائی دیے۔ ایک بیلی کا پٹر برق رفاری سے اسٹال کی جیت کی طرف آیا اور ایک برسٹ مارتا ہوا گزر کیا۔ پائلٹ کو یقینا سمجھایا گیا تھا کہ جیت پر پڑی چاوروں کو HIT نہیں ہوتا چاہیے۔ کو لیوں سے ان چاوروں کو کوئی نقصان نہیں چہچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیت پر موجود نیوش کے ساتھ ساتھ ہیں۔

یدایک ناکام تملی تھا۔ نیچے سے اتناشدید قائر کیا جارہا تھا کہ بیلی کا پٹرزکسی مجمی وقت نا قابل طافی نقصان اٹھا کے شخصے۔ (اور جیسا کہ بعدیش بتا چلا ایک بلیک ہاک کو نقصان پنجا بھی تھا)

جلدی میں اندازہ ہوگیا کہ بیلی کا پٹرزواہی جارہے ہیں۔دونوں بیلی کا پٹرزنے بیشکل آخددی برسٹ ہی مارے ہوں کے۔شایدان کے جلدی واپس جانے کی ایک وجہ یہی رتی ہوکہ ہم ایک اسپتال میں موجود تھے اور '' یا ملش'' اسپتال پراندھادھند کولیاں بیس برسائے تھے۔

دو چار منٹ تک اسپتال کے اردگرد کی سڑکوں پر ایمبولینسو کے سائران سنائی دیتے رہے جس سے اندازہ ہوا کہ تیلی کا پٹرزکی فائز تک ہے کچھ کوگ زمی یا ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعدو ہی پہلے دالی روثین کی آ وازیں باتی رہ کئیں۔ قسطینا نے ٹھنڈی سائس ہمر کر کہا۔'' لگتا ہے انجی

میں کچے دیراور یہال کر اراکرنا ہوگا۔'' قبطینا بڑے دیگ لیجے میں پولتی تھی لیکن ابسلسل میوک پیاس کی وجہ سے اس کی آواز ٹوٹ رہی تی ۔حیات نے دھیمی آواز میں کہا۔''پور ہائی ٹس! میں آپ کی تکلیف برواشت نیس کرسکنا۔ مجھے بتا تھی میں کیا کروں؟''

" تکلیف تو ہم تینوں جمیل رہے ہیں اور تم دونواں تو "

ری بی ہو۔ "میرا زخم ایبانیس ہے ماکن کہ میں کچھ کرنہ سکوں۔"حیات نے فدو مانہ کیج میں کہا۔اس کی اپنی آواز مجی فتاہت سے ٹوٹ رہی تھی۔

جیلی کاپٹرز کے مختمر حطے کے بعد جہت پر اب حالات پھر معمول کے مطابق تھے۔ کچن میں شاید جیس والی چھلی تلی گئی تھی اور بید روسٹ کیا گیا تھا۔ باقی دو کھا کر جا چھے تھے لیکن ایک امریکن اور ایک مقامی اب بھی کچن میں موجود تھے۔ اس ایک درز میں سے ان دوتوں کے جولے تیسری را ایس می جواری تمام ترافیت کے ساتھ اماد ہے ہمر پر کھڑی تھی۔ تسطیعا کے قرسٹ ایڈ پاکس بیس جنی بین ظرز موجود تیس وہ سب بیس جیا چکا تھا اور بات مرف میری بین کی ہی نیس تھی ان اثر تالیس کھنٹوں بیس ہماری بجوک اور پیاس عروج پر بہتے جی تھی۔ یوں لگنا تھا کہ پیٹ ہی تیس پورا جسم خالی اور کھوکھلاہے۔ اس بیاس اور بجوک کو وہ جسٹی بھی خوشبو اور تکلیف وہ بنا دی تھی جو شام کو کئن کی طرف سے اٹھی تھی اور سارے بیس بھیل جاتی تھی۔

" لكا بكر مارك يكى كا يرارب يل " حيات

قرى مرى آوازش كها-

" بیکی کا پٹر توکل بھی دو بارآئے تھے مرکوئی کارروائی کریں تب ہے نا۔ "میں نے بےولی سے کہا۔ "کارپروائی تو ضرور ہوگی۔" تسطینا کی فاقدز دہ آواز

میں بھین گالبرمی۔
''ہماری دفات کے بعد ہوئی تو کیا فائدہ۔'' میں نے
پیشرہ ذبان سے ادائیس کیا لیکن دل میں بھی الفاظ ہے۔
کُل دو پہر کے بعد قسطینا کے تیل فون کی بیٹری ٹتم ہو
گئی جیات کا فون اس سے پہلے ہی ڈیڈ ہو گیا تھا۔ قسطینا
کو آتا جان ، جلی اور دیان فردوں کی طرف ہے گئی ایس ایم
الیں موصول ہوئے تھے اور اسے اپنی شدید فکرمندی سے
الیں موصول ہوئے تھے اور اسے اپنی شدید فکرمندی سے
الیں موصول ہوئے تھے اور اسے اپنی شدید فکرمندی سے وال

آگاہ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی بھین دلا یا گیا تھا کہ اے وہاں
ے نگالنے کے لیے پروگرام ترتیب ویا جارہا ہے۔ قسطینا
نے ریان فردوس کواپٹی شیک شیک پوزیشن ہے آگاہ کرویا
تھا۔ طلمی نے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید استال کی جیت پر
سے آئیں بہلی کا پٹر کی مدد ہے اٹھانے کی کوشش کی جائے۔
سے آئیں بہلی کا پٹر کی مدد ہے اٹھانے کی کوشش کی جائے۔
سے آئیں بہلی کا پٹر کی مدد ہے اٹھانے کی کوشش کی جائے۔
سے آئیں بہلی کا پٹر کی مدد ہے اٹھانے کی کوشش کی جائے۔

یہ سب چھ بہت حطرہ ک تھا اور شاید ای وجہ سے ابھی تک مملی طور پر پکھ بھی نہیں ہوسکا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ جاماجی کی فورس کی طرف سے ایک بڑے حطے کا انتظار کیا جائے ۔۔۔۔۔ جاماجی کی فورس یہ علاقہ کلیئر کرالے اور یوں وہ تینوں بھی ٹین کی جاوروں کی اس قبر میں سے نکل سکیں۔

بیلی کا پٹرزکی آواز قریب آئی جاری تھی۔ بیدوی دو بلیک ہاک ہوان 60 تھے جوہم نے جزیرے پر آمد کے وقت اگر پورٹ پر کھڑے ویکھے تھے۔'' لگنا ہے، اب کچھ نہ کھے ہوگا۔'' قسطینا کی آوازش دیا دیا جوش تھا۔

ایلی کاپٹرزکی آواز پہلی مرتبہ اتی نزدیک آئی تھی۔ میں نے چادروں میں موجود ایک تنگ سوراخ کے ذریعے باہر جما تکنے کی کوشش کی لیکن ٹاکامی ہوئی۔اچا تک فائر تگ کی لرز و خیز آداز سے در و دیوار کوئے اٹھے۔ کن شپ آیل

جأسوسي دائجست -127 نومبر 2016ء

د کوسکا قدار پیت کی نگا کل شام می سمال موگی تھی۔ اب میسی نے سرونٹ کوارٹرز اور پچن صاف د کھائی دیتے تھے۔ سرونٹ کوارٹرز اور پچن صاف د کھائی دیتے تھے۔

کی دیر بعد پین میں موجود دونوں افراد کی کے پارٹے پرینے جانے والی سیڑھیوں کی طرف چلے گئے۔اب پی ان خالی تھا، ہاں سرونٹ کوارٹر میں لوگ موجود تھے اور گفتگو ہوری تھی۔ یہ گفتگو ابھی تعوثری دیر پہلے ہونے والی "بہلی کا پٹرزکی فائز تگ "کے بارے میں تی ۔ایک آواز آئی۔" جھے تو گئا ہے یا کلوں کی جگہ کی در پیٹے ہوئے تھے۔"

دوسرے نے کہا۔'' گیدڑتو وہاں ڈی میلس میں بیٹا مواہے۔ بیتواس کے بچوکڑے تھے۔''

مبلے نے کہا۔'' یارو، یہ پوری قبلی ہی پیچووں کی ہے۔'' یہ قصیدہ یقینار یان فردوس کی شان میں پڑھاجار ہاتھا۔

بس ای قسم کی گفتگو ہوئی رہی۔ ہم ابنی اپنی جگہ ساکت لیٹے رہے۔ ہمارے نیچ، ٹاکلوں کا فرش تھا۔ یہ فرش تھا۔ یہ فرش ون کے وقت ہے گئا تھا اور دات کوئے ہوجا تا تھا۔ یکھ کی حال نین کی جاوروں کا تھا۔ یہ چاور یں شاید تھیر کے دوران میں دی گئی تھیں اور انہیں قالتو مامان کے ماتھوائی کوئے میں ڈال ویا تھا۔ ہج برے کے دن اور دات کے فرج میں خاصا فرق تھا۔ دن کے وقت بیاس بے حال کر کے ماتھ معدے کو کر یہ نے گئی تھی اور یہ گئی ہوریا تھا کہ کل کا مورج جب طلوع ہوگا اور یہ گئے تھی میں ہور یا تھا کہ کل کا مورج جب طلوع ہوگا اور یہ چاور یں گرم ہونا شروع ہوں گی تو ہم شدید ڈی یا بیٹر ریشن کا چاور یہ کے اور میں گی اور یہ کی اور یہ کی اور یہ کی اور یہ کی دوران کی تھی ہور یا تھا کہ کل کا مورج جب طلوع ہوگا اور یہ کی دوران کی تو ہم شدید ڈی یا بیٹر ریشن کا گیا دور یہ کی اور یہ کی اور یہ کی دوران کی تو ہم شدید ڈی یا بیٹر ریشن کا گیا دوران کی گی ہو کی ایک کے۔

مسلدید تقا که دو چارسلی گارڈ زیر وقت جیت پر موجود رہتے تقے۔ بھی پہ تعداد وس بارہ تک بھی آئی جاتی تقی۔ اگر پٹن کی طرف کوئی نہیں ہوتا تھا تو سرونٹ کوارٹر کی طرف کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا تھا۔ اب بھی پٹن کی طرف خاموثی تھی محر کوارٹر کی طرف سے گارڈ زکی منحوس آ وازیں بلند ہوری تھیں۔

"باكس، يهكمال كيا؟" اچاكك قسطينا كى سركوشى نے جو تكايا۔

ے پرویو۔ میں نے بھی سر محما کر دیکھا۔ حیات ایک جگہ موجود میں تھا۔

"ابھی .....تو .... بیلی تھا۔" قسطینانے بیسے کراہ کر کہا۔ ش نے خود کو او تدھا کیا اور چاوروں کے درمیان موجود ایک باریک جمری سے آگھ لگائی۔ جمے حیات نظر آیا۔ وہ نیم تاریکیا ہی بیت کے ال ریکتا ہوا کوئی جی

بھیس نے دور کئی چکا تھا۔ اس کا رخ بکن کی طرف تھا جہاں سے اب مجمی روست کوشت اور تلے ہوئے بیاز کی میک اٹھے رئی تھی۔ بقینا اس نے بھوکوں مرنے کے بچائے ، کوشش کرنے کوتر جے دی تھی۔وہ بکن سے پچھے لے کرآٹا چاہتا تھا۔ ''وہ بچن کی طرف جارہا ہے۔'' میں نے سرسراتی آواز میں قسطینا کومطلع کیا۔

" یہ خطرناک کام کیا ہاں نے۔"وہ تاسف سے بولی۔
" مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ ہمارے لیے
قرمند ہے،خاص طور سے آپ کے لیے ......"
"محریدرسک ہے،وہ کتی دور کیا ہے؟"
" آدھے دائے میں ہے۔"

تسطینا انجی تک پشت کے بل کینی میروه بھی اور می اور می ہو گی اور کی جمری ہے باہر جمائنے کی تاکام کوشش کرنے گی۔ میں حیات کود کیے سکتا تھا۔ وہ ایک ایک ای می کا ہوا گئن کی طرف جارہا تھا۔ گئن میں موجود جو دوافر اویتے گئے تھے، وہ انجی تک یتے تی تھے۔ تاہم وہ کی بھی وقت اوپر آکے تھے۔ مروشت کو ارٹر میں موجود افر ادمی ہے گوئی باہر کئل سکتا تھا۔ میں دھو کئے ول کے ساتھ حیات کو دیکھتا رہا۔ ایل ایم تی پر میری گرفت مضبوط تھی، تاہم انجی تک میں یہ فیصلہ جیس کر پایا تھا کہ کی تصادم کی صورت میں بھے کیا میں یہ فیصلہ جیس کر پایا تھا کہ کی تصادم کی صورت میں بھے کیا میں یہ فیصلہ جیس کر پایا تھا کہ کی تصادم کی صورت میں بھے کیا

حیات بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گئین جل واقل ہو گیا۔ قریباً ایک منٹ بعد دوبارہ اس کا ہولا تظرآیا کین اب وہ پیٹ کے باتھ جیں کھانے کے انداز میں جگ کرچل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جی کھانے کے لیے میں جگ کرچل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جی کھانے کے لیے میں جگ کرچل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جی کھی۔ وہ گئین اور میڑھیوں سے دس بارہ قدم ہی آ کے آیا تھا کہ دا کیں جانب مروث کو اور کا دروازہ پر شور انداز جی کھلا اور آیک سلح کارڈ ہاتھ جی فال فر روازہ پر شور انداز جی کھلا اور آیک سلح کارڈ ہاتھ جی فال فر کے لیے ہوئے برآ مدہوا۔ اس اچا تک میں او جی کی اور تیزی سے میڑھیوں ان اور تیزی سے میڑھیوں میں او جو کی انظروں سے بچانے کے لیے میں او جو کی اندر داخل ہوا اور تیزی کے اندر داخل ہوا اور تیزی کے اندر داخل ہوا اور تیزی کے اندر داخل ہوا اور برخوں کے کھڑ کھڑانے کی آ واز آنے گی۔ وہ کھانے کے لیے بر آمد ہوکر ہمار سے باس کی وائی کے بعد ہی حیات میڑھیوں برخوں کے برآمد ہوکر ہمار سے باس کی وائی کے بعد ہی حیات میڑھیوں برآمد ہوکر ہمار سے باس کی جو بھی کی اور آنے گئی۔ وہ کھانے کے لیے برآمد ہوکر ہمار سے برآمد ہوکر ہمار سے باس کی جو بھی کی جو تھی جیات میڑھیوں کے برآمد ہوکر ہمار سے باس کی جو برآمد ہوکر ہمار سے باس کی جو برق کے اندر ہوکر ہمار سے باس کی جو تھی جیات میڑھیوں کے برآمد ہوکر ہمار سے برآمد ہوکر ہمار سے باس کی جو تھاں تھا۔

ایکا یک سیوجیوں کی طرف شورستائی دیا، اور ہم سکتہ اور دو گئے۔ اون ہے ہا اگرو۔ اس فیر کی نے کڑک

جاسوسى دائجست - 28 مومبر 2016ء

وارآ والأش كيا حيات تعان مساوراب وه "حيات" منتس تعا

اس كماته ي كولى يطفى آواز آكى مير دل نے کوائ وی کہیدوی پستول ہے جوحیات کے یاس تھا۔ " پکرو ..... جائے نہ یائے " کوئی پھر بھاری آواز على طلايا ـ وحاج كرى كى -

ش نے جاوروں عل موجود چری عل سے دیکھا۔ سرحول کے دروازے پرحیات کا میولانظر آیا۔اس کے يني كاروز تے۔ مروه اوند مع مند بن كم سائ كرا۔ اس کے ہاتھے یانی کی بوال کر کردور تک اڑھک کی۔ کی افراداس سے چٹ کے۔اس بے پہلے کہ ہم کھرسوچ یا كريجة ايك بار محرفائركي آواز كوفى ميه فانرجى يقيناحيات کے پہتول سے بی ہوا تھا۔ ایک دم ہنگامہ سرد پڑ کیا۔ حیات ے منے والے افراد میں ہٹ گئے۔ مجھے حیات کا بے مدرجم دکھائی ویا۔ایک فربداندام امریکی نے یچ جک كر حيات كے باتھ ميں سے پيتول نكال ليا۔ قسطينا كوب مناظر دکھائی ہیں دے رہے۔

"اس فرخود كوكى مارى-" ين في مركوشى على قسطينا كودردناك اطلاع ينتحالى-

ہم ایک ایک جکسا کت اور خاموش لیٹے رے - ش اوند مالينا تما اور چدا كى كا صلى يرقسطينا يشت كے على روی می میں عم کی محمری تاریکی نے و حانب لیا تعدیدن كريب سے آوازي بلندوري سے اکے آلکش عل كما-"يدي ع آيا ب- سروعول كمور يرديواد

ایک اور مخض بولا می دلیکن ژبل رونی اور روست چکن تھااس کے یاس .....اس کا مطلب ہے کہ یہ چن تک پہنچا باور مروای آیا ہے۔"

مخلف آراً ويش كى جارى حيس اوروه كروث كعل حيت يربيحس وحركت يزاقعا-اپني تمام بحوك اوريياس سیت ده را بی عدم موچکا تھا۔ وہ جال شارتھا اور اس نے بتا دیا تھا کی جال شاری کیے کی جاتی ہے، اے اپنی محوک بیاس سے کہیں زیادہ ایک مالکن کی بھوک بیاس اور زعد کی کی فَكُرْتُنِي \_اس نے مالكن كوكسي آنر مائش ش بھي جين ۋالا تھااور اس سے ہو چھے بغیر مین کی طرف ریک کیا تھا اور وہ تقل یا كامياب بوچكاتها ..... ليكن .....

كرتے وقت جو يول اس كے باتھ سے كل تحى، وہ الاحك كرجم سے جاريا مج ميٹر كى دورى كل افق جى كى اور وہ اپنے عی خون شل ڈوب کرم فرو ہو چکا قبا۔ اس کا نام

اس كالاس وايك اسري تماتخ بروال كرفيح ل جایا کیا ۔ مخلف آوازوں سے اندازہ موتا تھا کرزیریں قور يرزور شور سے كوتے كمدرول كي الائى كى جاري ہے كر علاقی لینے والے جہت پر بھی آگئے۔ ماری وحرائیس بڑھ كنيس وه جارول طرف كوم بحركرد يمن كليدانهول ف نین کی جادروں کے ساتھ مجی اٹھائ کی۔ ایک بار پھر قسمت نے ہماری یاوری کی اوروہ جاوروں کے ڈھر کے بچے وہاں جما تخفي ناكام رب جهال بمبحركت ليف تق

رات بل بل آ مے کوسر تی رہی ہم دو بے جان جسمول کے ماند جیت کی سرد ٹاکلوں پر کیٹے تھے۔اب تقامت اتی بڑھ چکی تھی کہ بولنا بھی اچھا جیس لگنا تھا۔قسطینا کی قوت برداشت بس كوني فلك تبين تعاليكن وكو بحى تعاوه مجى كوشت یوشت کی انبیان می ، اے چپ کافتی جاری می - چھلے قریا وس من سے سے کی ایل کا پٹر کی آواز یک ستانی میں دی می شدی ارد کرد کوئی اور جنلی سر کری نظر آئی تھی۔ ہم بہت تھک جاتے

شقر الدر الدر المراجة من المراجة المر كدجب كل كاسورج طلوع مدكا اورتين كى جاورول كاب و عركرم مونا شروع موكا تو مارى وى بائيدريش مروي ي می جائے کی اور شاید ہم اپنے ہوئی وحواس کے ساتھ کل کی شام ندد كي سيس - يرى نكاه ايك بار يحرياني كي اس سفيد بوال پرجم كى جوجم سے جاريا ي يمر كے فاصلے پرموجود تحى يم اس PET بول كومامل كر ليے تو يى شايد.. ايك آده دن مزيد كرارا جاسكا ليكن بول كك مايخا شديد خطرے سے خالی میں تھا۔ بالآخر میں نے فیملے کیا کہ میں يول مك وكين كوسش كرون كالمسطينات بات كي تو بحث ہوئی۔اس نے کہا۔"اگریدرسک لینائی ہے تو چرش اول كى ، كوتك ين والحي طرف بول اورتكل عني بول-"

" آب الحد كر بينه جا كي تو جمع بحى بابر نكلنه كاراسته - Wi - - Ch

"مي جائي مول، تمهارا كدها برى طرح سوج حكا ب- تم اس قائل مين موكدة سانى كرالك كرسكو الجى مارى بحث جارى بى مى كدمستاهل موكيا-ايك سو ترآیا۔اس نے محن کے باس سے کھانے مینے کی وہ اشیا میں جا تری کوں میں حیات کے اٹھے کری میں، پر وہ جادروں کی جانب آیاءاس نے بانی والی بوال اضافی اور جاتا ینا۔ ہم دونوں ماہوی اور تاسف کے اند میرے میں ڈوب کررہ

جاسوسى دائجست (129) دومبر 2016ء

عـ الله الما الم المحاول عدار في الاع الم الم بعدوه مجيب ليج شل يولي "متم البيزن بونا، ايم ايم اي کرتے ہوئے کہا۔"میراخیال ہے اور ہائی کس..... پہلے آپ كمشهور كلا دى .....؟" بہلے آپ والا محاورہ ہم پرصادق آتا ہے۔

ال نے کھوٹیل کہا ہی آ تکھیں بند کے لیش رہی، تکلیف اور بھوک بیاس انبان سے ہرطرح کے جمالیانی اور رومانی احسامیات چین کتی ہے۔ ہم دونوں کی کیفیت

می کھالی بی می - دور دور تک اس چیز کا احساس میس تھا كه بم مرداور ورت يل-یں ایک بار پھر جاول اور ڈی میلس وغیرہ کے

بارے ش سوچنے لگا۔ پتامبیں کہ سجاول پر کیا بتی تھی۔ وہ زنده بحى تفاياتيس عين مكن تفاكده كرفار دو حكا مواوراب آس یاس می کیل دومرے گرفآرشدگان کے ساتھ بند ہو۔ دُى عَلَى مِن مِن الْيَقِ بِمَا تَعِيل كِياسُونَ رِيا مُوكًا؟ اس كَي طرف سے ساندیشہ جی موجود تھا کہ ایس مایوی اور پریشائی کے عالم من كوني اركي " قدم ندا فعاله اورجانال ..... وه يقينا مكسل انيق كے كال كھارى موكى اورائے مجبور كررى موكى کروہ بیری WHERE ABOUTS کے بارے میں معلوم کرے۔ اور چرسرسوں کا کھیت .....مرما کی چلیل وعوب، ہواش اُڑئی ہوئی دولیس ..... پس سوچتار ہا ..... ہے رات کا تیرا ہر تھا۔ سندر کی طرف سے معم ہوا جانا شروع موائ می - عن کی اس قبر سے باہر آسان پر آخری راتوں کا جائد تھا۔ خلا آسان تھا اسلے، ناریل اور اناس کے ورخت ہوا میں جموعے تے اور ساعل کے فاق وقم سے سمندر کی جوشکی لہریں بعل محر ہوتی میں مربیاب کے ہاری تگا ہوں سے دور تھا۔ س نے اسے درم زوہ کندھے کو دا كى باتھ سے ديا ركھا تھا اور غيول كو برداشت كرنے كى كوشش كرد با تفا- كندهے كا ورم اب كبنى تك الله كيا تھا۔ بخارجي محسوس مور باتحار

"ویری سوری شاہ زائب۔" تسطیعا نے اینے مخصوص ليج من كها-

"" كريات ير؟"

" تمهارے كد مع كے ساتھ جو كھ ہور ہا ہے۔اك كى ذية دارش مول من تميس براؤے (كارؤ) كے باتھوں برى طرح بنوايا \_ كاش وه سب كھند بوتا \_" "آپ نے دوبارہ یہ بات کی ہے ..... يقين كريں عى الى جكة شرمندى محسوس كرد بابول-

وہ چپ رہی ، کوئی آوارہ بلی جادروں کے او پر سے كمز كمزال مولى كزركى اور فرخاموى تعالى يجارك الما جاسوسي دائيست - 130 فومبر 2016ء

مير سامر پر جيسے كى في بم چوڑ ديا تھا۔ يس كتني بى ويرخاموش ربا-آخرش نے كہا-" يىسىآب سيكيا كم رى يى؟"

وه و يسے عي تغير سے ہوئے ليج ميں بولى۔"تم جان بی میکے ہو گے، مارشل آرٹ میراجی جنون ہے۔جب میں نے حمنیں دیکھاتو پتائیں کیوں لگا کہمہیں پہلے بھی دیکھا ہوا ب پھر يرسوں مينتگ كے بعد تمبارے دوست مسر سجاول ے بات ہوئی،اس نے بھے بتادیا۔" "كإيتاديا؟"

" يى كىتم د تمارك سے آئے مواور وہال فائلنگ وغیرہ کے بہت مشہور کھلاڑی مدروہ بس انتابی جانتا ہے۔ اے تماری حیثیت کا خیک اندازہ میں ہے۔لیکن م جاتی ہول کدؤ تمارک اورالیشران کا کمیا مطلب ہے ....

مس سکتہ زدہ سالیٹا رہا۔ مجھے سجاول ہے ایسی توقع میں میں۔ بتامیں کداس نے بیاب کھ کوں اکل دیا تھا۔ قسطینائے ہولے سے میرا ہاتھ ویایا۔" میں فخرمحسوس کردہی مول كمال وقت ايك ايمافض يرب ساته برج بي الما لوكوں كے ليے ايك لونگ لينز كى طرح ب

میں کائی دیر تک اپنے اندرونی اضطراب کوسنجالنے ک کوشش کرتا رہا اور یہ کوشش کرتا رہا کہ میں اپنے خشک کے کے ساتھ کھے یول سکوں۔ آخر س نے کہا۔" بور ہائی س اس سلط من بم بعدش بات كريحة قدار جهالما ب كدونت تيزى سے كزرر باب اكر بميل كل كاون بحى اس جہتم میں گزارنا پڑ کیا تو ہم زندہ کیں رہ سیس کے۔ میں جاہتا مول كماكريم وكوك إلى توآج رات كركزري

ده کانی دیرخاموش دی، مجربولی-"می ایک شرط يرتيار مول مسر ايسرن اتم جهي يور باني سيس كو عربي اور سمال سے نکلتے ہوئے ہم ایک جیسا خطرہ مول کیں ك-ندكم شرزياده ..... "اس ك ليح من الوقى ك اينائيت محسوس ہوئی۔

چیت پر بعاری بوٹول کی دھا وسم می اور قابض سامیوں کی کرخت آوازی تھیں۔

> خونریزی اور ہر بریت کے خلاف صف آرانوجوان کی کھلی جنگ باقى واقعات آيندما ديرهب

### WWWqpalkspalkenn

#### مسكين رض

کام قرینے اورسلیقے سے کیا جائے تو پھر کامیابی ضرور ملتی ہے... وہ اپنے والدکی زندگی اور کام سے متاثر تھی... اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا مستقبل تابناک بنانا چاہتی تھی... اس کے لیے اس نے وقت سے پہلے جدوجہد شروع کردی... اور پھر ایک دن اس کے کیمرے کی آنکھ نے وہ سب دیکھ لیا جو...

#### سنسنی ... جسس اور حکمت عملی کے زینے طے کرتی کہانی کے نت نے رنگ

# Downloaded From Paksociety com

اگراس نے ان میں سے کی ایک کا بھی اعرو یو کیا تو ہدی پھڑ میں پاؤں رکھنے کے برابر ہوگا۔ پھر اس بوڑھے کا چیرہ اسکرین پرخمودارہواجس نے ساہ دھاریوں والاسوٹ پہن رکھا تھا اور کوٹ کی او پری جیب میں ٹائی کے ہم رنگت بھوئی تہ والا رومال لگا رکھا تھا۔ اس صنع قطع کے لوگوں کے پاس سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہائی ضرور ہوتی ہے۔ اس کی سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہائی ضرور ہوتی ہے۔ اس کی آبنوی چیڑی کے سرے پرلی ہوئی ویک کی موقع تیز دھوپ

جب اس نے اپنے مودی کیمرے کے عدے ش اے دیکھا تو بجو کی کہ اے مطلوبہ خص ال جمیا ہے۔ واشن پارک لوگوں ہے بھر ا ہوا تھا جو می کے بیچر کے آخری کھنٹوں ہے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر نے تی شرش اور شارش پین رکھے تھے۔ پچھ پختہ راستوں پر چہل قدی کرر ہے تھے اور چند ایک لان میں دوڑ لگا رہے تھے اور ان سب کی بی کوشش تھی کہ دن کا جو حصہ تھے کہا ، اس اور ان سب کی بی کوشش تھی کہ دن کا جو حصہ تھے کہا ، اس

جاسوسى دانجسك - 13 ومبر 2016ء

ودنوں ہاتھوں ہے چیٹری کا سراتھا مرکھا تھا اور اپنی تی کے پاسے کزرنے والوں کو کمل طور پر نظرانداز کررہا تھا۔ ''معانی چاہتی ہوں جناب۔'' اشیسی نے اس کے قریب پڑنج کر کھا۔

یوڑھے کی تظریں برابر والے روزگارڈن کی جماڑیوں پرجی ہوئی تھیں۔ اشین کو اپنے الفاظ وہراتا پڑے تب اس نے نظرین تھما کراس کی جانب ویکھا اور پولا۔"کیایات ہے لڑکی؟"

" بائے ، میرا نام اعیسی کامین ہے اور میں جران مول کیم یہال کیا کررہے ہو؟"

اس نے فاصلے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ ' میں اپنی ہوی کو تلاش کررہا ہوں۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے اور اس نے مجھ سے پہاں ملنے کے لیے کہا تھالیکن مجھے ڈر ہے کہ کئیں وہ راستہ نہ بھول کئی ہو۔''

"زیردست!" اشیسی نے ول بی سوچا۔ اس نے طدی سے کیم سوچا۔ اس نے طدی سے کیم سے میں سوچا۔ اس نے طدی سے کیم کیم سے کیم میں آرہا ہے چر ہولی۔" شاید میں تہاری دو کرسکوں۔"
بوڑ سے کی آتھوں میں ایک چیک مودار ہوگی اوروہ

چکتے ہوئے بولا۔ میتو بہت اچھا ہوگا مائی ڈیئر۔"

"مانی ڈیٹر، واؤ .....!" ایسی کے سریس بے الفاظ ال طرح محوضے کے جیسے اس نے عمدہ شراب کا محونث لے لیا ہو۔ اس نے سوچا کہ بے بوڑھا اس کام کے لیے بہت مناس ہے۔

وس من پہلے اللہ نے اے اپنے باپ کا کین کی تین ہو کو کیمرا تین ٹا گوں والے اسٹیٹر پر رکھ کراس کے عدے کو ایک مواتی ڈکری پر میٹ کیا تا کہ اسٹیٹر آپ کود کیے سکے کردہ ایل مواتی ڈکری پر میٹ کیا تا کہ اسٹیٹر آپ کود کیے سکے کردہ اور کیے سکے بالوں کی دونیں چیرے پر آگی تھیں۔ جنہیں اس نے اپنا میک اپ چیک کرنے وہ میک اپ چیک کرنے وہ میک اپ شین زیادہ اسٹمام نیس کرتی تھی ۔ ہلکا سابلش، پکوں پر مسکارا میں زیادہ اسٹمال کی اپ کمل اور ہلکے رنگ کی لپ اسٹک لگانے سے اس کا میک اپ کمل ہوجاتا تھا۔ اس وقت اس نے جینز جیک کے ساتھ ہلکے براؤن کرکا سلک اسکارف بھی لے رکھا تھا جس سے اس کی مصومیت اور وقار میں حزید اضافہ ہوگیا تھا۔

اس طرف سے معکنین ہوجائے کے بعد اس نے باپ کو اپنے وی لاگ کے ، کیمرے شن نیا کارڈ الداور دیکارڈ مگٹروع کردی۔ وہ پارکنگ لاٹ سے باہر آئی اور کھاس کے ساتھ شہادتیں ریکارڈ کیا کرتا تھا اور ساتھ چلتے ہوئے اس نے بولتا شروع کر دیا۔''آشیسی کے کیا جاتا تھا۔اس کے پاس یہ جاسوسی ڈائیسٹ 132 فوج مبر 2016ء

علا نے شن خوش آندید اگراپ میلی باریمان آئے ہیں تو خصے خوش ہے کہ آپ میرے دی لاک کا حصر بن مکیں سے حیسا کہ آپ کو اندازہ ہو کیا ہوگا کہ بٹس اسٹیسی ہوں اور شہر میں مکوم پھر کر پچے دکش لوگوں کو تلاش کرتی ہوں۔ آج بیس شہر کے جنوبی صے وائس پارک بٹس موجود ہوں۔ گوکہ دن ختم ہور یا ہے لیکن و بھتے ہیں کہ میس کس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔"

اشین اپندائی این دا می با می دیمی چاتی دی پراس نے
ریکارڈ نگ بندکردی۔ وہ اپنی کار پر والی آئی اوراس نے
تین ٹاکوں والا اسٹینڈگاڑی کی پہلی نشست پر رکود یا پھر وہ
کار کا دروازہ بندکر نے کے بعد دوبارہ یارک کی طرف چل
دی۔ اے اپنے نے وی لاگ کے لیے کی مناسب مخص ک
حالی تھی۔ اے یہ موقع بڑی مشکل سے طاقعا اور دہ اس
سے قائدہ اضانا چاہ رہی ہی۔ والدین کو بھو آندازہ نہیں ہوتا
کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کی زندگی جس ما خلت کر دے
موح جی ۔ واقعی وہ بڑے تو وغرض تے اور جیشہ اپنی

آسیسی نے دو بج پارک جانے کا پروگرام بنایا تھا لیکن اس کی مال نے آے اپنے ساتھ کھر کی مفائی اور کپڑے دھونے میں لگا لیار بعد میں وہ آشیسی کو کام ختم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے خود تیار ہونے چلی گئی۔ اے شام کوایک ڈنر پارٹی میں جانا تھا۔

" بنیں تے تہارے کے پیز امتگوادیا ہے۔"اس کے باپ نے مال کے ساتھ کار کی طرف جاتے ہوئے کہا۔" وہ پندرہ منٹ میں آجائے گا۔ تہیں بپ دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ میں اس کی قیت میں شائل کر چکا ہوں۔"

اسیسی کواپنے گام پر جانے کی جلدی ہوری تھی لیکن پیزا کے انتظار میں چھڑے گئے۔اس وقت تک اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا۔ میں نے دو ہفتے سے کوئی پوسٹ نہیں کی ہے اور اب میں باہر جانے کے لیے اس گلے سنچ کا انتظار نہیں کر سکتی اس نے پیز افر تن میں رکھا اور اپنا بیگ اٹھا کرچل دی۔

اشیسی کے پاس ذاتی کیمرائیس تھا چنانچہ اسے اپنے باپ سے ویڈ ہو کیمراما نکنا پڑا۔اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ باپ کو اپنے وی لاگ کے بارے ش بھی بتاتی۔ وہ خود ویڈ ہو کرافر تھا جوشہرک لا وفر موں کے لیے حلفی بیانات اور شہاد تھی ریکارڈ کیا کرتا تھا اوران ویڈ بوز کوعدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔اس کے پاس جا ایک اضافی کیمرا تھا جے وہ ہر شكارس اس کے والدین فخر ہدا ہے ووستوں میں جیٹوکراس کا تذکرہ

كرميس كي ماري في مرف افعاره سال كي باوروه اب محل ہم ہے یا تیں کرنے کے لیے وقت تکال لی ہے۔" بھی بھی اے مایوی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ، ایک ون

اسيس مروايس آئى اوراس في والدين كوبتايا كدوه كوشش ك باوجودكونى مناسب من الأشيس كرسكى-" آج كوئى

مجى انثروبوديے كے ليے تياريس موا-"

"كونى بات بين والك بفت حمين ضرور كامياني موكى-" وى لاك يس اس كى سنجيد كى اور دلچيى كود يميت موت اس کے باپ نے مجی اے ویڈ ہو شیکنیک کے بارے عل كمانا شروع كرويا- يهال تك كداس في ايك اتوارخاص طور یراس کے ساتھ بہ کھانے کے لیے گزارا کہ جب کیمرا اس کے ہاتھ میں موتو تفیہ طور پر کس طرح ریکارڈ تک کرنی

اشین کرے میں کی اور دحوام ے استر پردران مو ئے۔اس نے اسے جم کو جادرے اچی طرح ڈھک لیا تاكداس كى كرمامت سے خوف كى سردلير دور ہوجائے جس نے اس کے بورے وجود کوائی لیٹ علی لے رکھا تھا۔اس روز وہ وسل شمر میں کسی گلوکار کو اعروبو کے لیے علاش كردى كى ليكن اس كے بجائے اے مؤك كے كنارے أن كا مظامره كرتے والا ايك ريرال كياجس كى اس نے وى من کی فوج ریکارڈ کی لین جب اشیسی نے اس کا اعروبو لینے کی کوشش کی تو اس فے انتہائی ناشا کستدریان استعمال کی جے بوٹ کرتے سے پہلے اے ایڈٹ کرنا بڑا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی تو دوالاکوں نے اس کا تعاقب کرنا شروع کرویا۔وہ اس برآوازے س رے تھے۔ان کی حركتين ويكوكراشيسي كووائلثه لائف شوزيا دآ محتج جن ش شير انے شکار کا تعاقب کرتے ہیں۔ وہ کارش سوار ہو کر محر کے لیےروانہ ہوئی تب مجی وہ سارے دائے اس کا تعاقب كرتے رہے۔ اس كى قسمت الچى تھى كد ايار فمنث كى بلڈنگ کے باہر بیٹے ہوئے ایک مخص نے ان کاراستدروک لیا اور سخت کیج میں انہیں زبان بندر کھنے اور تھر جانے کے ليے كہا۔ وہ ان دونوں سے عمر ش بڑا اور كہيں زيادہ طاقتور تھا۔اس کیےان او کول کواس کی بات مانتا پڑی ۔اسمیس نے مكراتے ہوئے اس آدى كا شكريہ ادا كيا اور اين ايار منث من جل كئ-

چدمن بعداس نے جادراتار سیکی اور کمپور کے ما من بيند كل ال كاخوف دور بويكا تما ادراس كى جكه خص

وفت استعمال کیں کرتا تھا۔اس کے باوجوداس نے اسٹیس کو ليمرادين يلي يورى طرح مطيئن مونا ضرورى مجا-"وى لاك "اس كى باپ نے چو تكتے ہوئے كہا جيے اشيى نے كهدديا موكدوه ايك باتنى يالنا چاہتى ہے-اس نے تعدیق کی فرض سے یو چھا۔" یہ بلاک کی طرح کی

ور فری اول الگ ایک ویڈیو بلاگ ہے جے آپ لوگوں کود کھانے کے لیے اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کر سکتے الى، اى كے علاوہ اے لوٹوب اور دوسرے پليث قارم

ہے جی شکک کیا جاسکتا ہے۔" "اورتماس بلاك عن باتي كروك ليكن كيس باتين؟"

" كُولُوك ايما كرت بي ليكن ميراوي لاك لوكون ے حال ہے۔ اس کے لیے میں ولیب لوگوں کو تلاش کر كان كان رووزكرول كى-"

اس نے ول میں کہا۔" میں تمہار سے تعشِ قدم پر چل

اس كے بات في مم اعداز يس كما-" يس ميس جات اعلى - ہم نے بحد مہیں اجنی او کوں سے بات کرنے سے

مهر میں مجی نہیں رہی بلکہ سترہ سال کی ہو گئ اول الله مال مجه كالح شي واخليل جائے كا اور اس طرح کے پروجیک کا ج سی واخلہ کے وقت بہت کام آتے ہیں۔ ملن ہے کہ اس کی وجہ سے جھے وظیفہ مجی ال جائے۔اس لیے کیا مس تمہارا کیمرااستعال کرسکتی ہوں؟" اس كے باب نے شفرى سائس ليتے موع كبار

"كبيل مجم يجينان يزك وہ اب تک انیس اقساط پوسٹ کر چکی تھی اورسوے زیادہ لوگ یو ٹیوب چیل پر اس کے خریدار بن کئے تھے۔ اس نے ایک خاتون کا انٹرویو کیا تھا جے یا چے سوے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ امجی بدابتدائتی ، اس سے ند صرف اے كالح من وافع اور وظيفه طفي من مدوطتي مرف يهي ليل بكهاس كي ذريع وه اپنامقام بهي بنانا جاه ربي تحل-اس كا منعوبہ نیلی وژن پرخریں پڑھنے کا تھا۔ بیداس کے اپنے انزويوشو كى جانب پهلا قدم جوتا اور چندى سالول شي ده ملى وژن كى جانى بيجانى ميز بان بن جانى-

اب والدين كومطمئن كرنے كے ليے وہ محرآنے كے بعد انبيں لوكوں سے كيے سكتے انثر و يوزكي تفصيلات بتائي اور الميس چدو كا مى دكما وى -ا ياسى قاكداس طرح

جاسوسى دائجست 333 دومبر 2016ء

''بال، میری این فارشی ہے۔ ای لیے مجھے کیمروں کے بارے میں مطومات ہیں۔ہم مختف اقسام کی فلمیں بیچے ہیں۔ان میں پرایٹ بھی شامل ہے۔'' ''تمہارااسٹورکہاں ہے؟''

"وائن كوئے يرسى شرمان كاعلاقد ب-ويں

میری دکان ہے۔وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور کیش۔" آدھ کھنٹے پہلے اشیسی ای رائے سے ہوتی ہوئی واٹس پارک بھک آئی تھی لیکن اسے یاد ٹیس کداس نے وہاں کوئی پرائیویٹ فارمیسی دیکھی ہو۔البتہ وہ ایک چین اسٹور کے سامنے سے ضرور گزری تھی لیکن اس پراس نے کوئی توجہ نہیں دی۔

" کیوں نہ ہم وہاں تک پیدل جا کی اور تمہاری یوی کو تلاش کریں ہم راستہ بتاؤ۔"

جب برث کھڑا ہوا تو اسی اس کا طویل قد و کے کر حمران رہ کی۔ اس ہے بھی زیادہ تجب خیز بات یہ تھی کہ دوسرے یوڑھے لوگوں کی طرح اس کی کمریش کوئی خم بیس تھا اور وہ بالکل سیدھی تھی۔ چیڑی کا سہارا کینے کے باوجود وہ مناسب رفنار سے جل رہا تھا۔ اشیسی اس کے ساتھ چلتے ہوئے دیکارڈ تک بھی کررتی تھی۔

موقتم اس شمر میں کب سے رور ہے ہو برث؟'' ''میں نے اپنی پوری زعر کی پیس کز اردی۔ پورے

اسٹیسی نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا لیکن وہ یہ کی طرح جمی کی سان مکتی تھی کہ برٹ کی عمر چپن برس ہوگی۔ بظاہراس کی جسمانی حالت اچھی تھی لیکن اس کے پتلے بالوں اور جمر یوں بھری کھال کود کھی کرکہا جاسکا تھا کہ وہ ستریااتی ہے کم کانجیں۔

" تم چین سال کے ہو، کیا جھے اپنا سن پیدائش بتا کتے ہو؟"

''انیس سوتینیس - جب عظیم معاثی بحران نے دنیا کو اپنی لیبٹ میں لے رکھا تھا۔ میں تہیں اس زیانے کے قصان کر پورکر تامیں چاہتا تھا۔ وہ بہت مشکل وقت تھا۔''
میں مونوای ہے۔' امیسی نے سونوای ہے۔' امیسی نے سوچا۔ اسے جیرت تو ہوئی لیس کوئی خوف اور صدمتیں موا۔ اس کی دادی کا انقال گزشتہ برس ہوا تھا۔ وہ مجی تاریخی اور لوگوں کو بحول جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اکثر و بیشتر وہ امیسی کواس کی مال کے تام سے پکارا کرتی۔ جب بیشتر وہ امیسی کواس کی مال کے تام سے پکارا کرتی۔ جب بیشتر وہ امیسی کواس کی مال کے تام سے پکارا کرتی۔ جب

نے کے لیے گیا۔ اس نے رہر کی برفار مش میں ہے ان اوکوں کی فوج تکال دی جس میں انہوں نے انتہائی نازیبا الفاظ استعال کیے تھے۔

اس کی یادوں کا سلسلہ اس وقت اوٹ میاجب اس نے اپنے کیمرے کے عدے میں ایک سفید بالوں والے مخص کانکس دیکھا جو کمی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے سوٹ پہنے ایک بھٹے پر بہنے اہوا تھا۔

''تمہارانام کیا ہے؟''اس نے بوڑھے سے بوچھا۔ ''اولیور برٹ لین لیکن تم جھے برث کیسکتی ہو۔سب لوگ ای نام سے بلاتے ہیں۔''

"كيا بم تمبارى بوى كو تلاش كرنے كدوران على بندى كر يختے ہيں۔" اشيسى نے بكر توقف كرنے كے بعد وضاحت كى۔" دراصل بيدايك اسكول بروجيك ہے جس على، عن لوكوں سے انٹرو يوكرتی بول۔ اگر تمبارى بوى كو تلاش كرنے ربوں كى تو اللاش كرنے كرماتھ ماتھ تم ہے با عمل كرتى ربوں كى تو اس كى وجہ ہے بيرے التھ نبرا جا كى گے۔ كيا يہ شيك رہوں كى تو اسے عمرے التھ نبرا جا كى گے۔ كيا يہ شيك رہوں كى تو اسے عمرے التھ نبرا جا كى گے۔ كيا يہ شيك

" "تم بری ظم بناؤگی؟" بوزها کچه پریشان تظر آنے لگا۔" کیاتمہارے یاس مودی کیمراہے؟" "بال۔"اس نے کیمرااس کے سامنے کرتے ہوئے

ہے۔ "ہوں۔" برٹ نے کہا۔" یہت عمدہ پرایٹ کین گیمراہے۔" " ہاں، یہ بہت خاص کیمراہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی ہیہے کہم چاہے کمنوں بات کرتے رہیں۔اس کی قلم بدلنے کی ضرورت پیش نیس آئی۔"

"بهت خوب بتم ميري للم بناسكتي دو-"

اسيسى في افي ذائن من سوالات ترتيب وينا شروع كردية تاكه ظاهر بوسك كديدواقتى اسكول يروجيك ب-اصل مسئله بركى اجازت كا تفاجوات ل يكل تمي "" تم اين بوى سے ملنے يهال آئے ہو، كيا يہ تح

"اس نے جھ ہے ہی کہا تھا کہ جھ ہے روزگار ڈن میں طو۔" برٹ نے قریبی چوکور کھاس کے قطعہ کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔" یہ پارک میں کیتھرائن کی پہندیدہ جگہ ہے۔ میں کافی ویرہے اس کا انتظار کردہا ہوں کیکن وہ انجی تک میں آئی۔ شایدہ واسٹور پر چلی گئی ہو؟"

"استور؟"ائسى نے بو مجتے ہوئے ہوا۔ جاسوسى ڈانجست -34 فوهبر 2016ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

شکاوی اللہ فراس کر دیا۔ ایل می ڈی مائیٹر کی اس نے ایک سنبرے بالوں والی فورت کود یکھاجی نے جیکٹ پہن رقمی اس نے ایک تھی اور اس کے کندھوں پر چوڑے پیڈ گلے ہوئے تھے۔ اشین کے والدین کے پاس پرانی فلموں کا ذخیرہ تھا۔ کیتھرائن اپنے طبے اور لباس کی وجہ سے ان فلموں ہیں ایکسٹرا کرل کے کروار کے لیے موزوں تھی اور اشینی سجھ کئی کے گرار کے کروار کے لیے موزوں تھی اور اشینی سجھ کئی کہ برث اب بھی اس سے اتن مجبت کیوں کرتا ہے۔ میں اس سے اتن مجبت کیوں کرتا ہے۔ اس میں اس سے اس کی اس سے برث۔ "

''ہاں، وہ آیتا بہت خیال رکھتی ہے۔اس نے شادی کے بعد بی بالوں کورنگنا شروع کردیا تھا اور اس کے بال بھی تمہارے جیسے بی ہیں۔''

اشیں کواپنی دوستوں کے برنکس تاریخ سے بھیشہ ہی دلچی رہی۔وہ جائی تھی کہ کوریا کی جنگ اجس سو بھاس میں ہوئی تھی۔لہذا برٹ ہائی اسکول سے نکلتے ہی سید ساتو ج میں چلا کیا ہوگا لیکن کیتھرائن کود کھے کریے بیش لگنا تھا کہ دہ اس وقت پیدا ہو چکی ہوگی۔

''کیادہ تم ہے عمر میں چھوٹی ہے؟'' ''ہاں۔'' وہ فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ''دہ میری نوجوان بوی ہے۔''

اس کا مطلب بیتھا کہوہ کوئی عمررسیدہ عورت کیل گی جو کی بیاری کے علاج کے لیے فرسک ہوم میں قیام پذیر ہو چروہ کہاں ہو سکتی ہے۔ مکن ہے کہاس نے برٹ سے چھپنے کے لیے کوئی الگ محر لے لیا ہو۔ فارسی کی آ مدنی سے وہ اپنے لیے محر فزید سکتی تھی۔ یہ جانے کے بعد اشیسی کی اپنے لیے محر فزید سکتی تھی۔ یہ جانے کے بعد اشیسی کی نظروں میں اس کا یا کیزہ روپ مرحم ہوگیا۔

اسیسی نے وہ تصویر برث کو واپس کردی ہے اس نے دوبارہ اپنے والٹ میں رکھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ سے دوقدم آئے تھی۔ اس نے بیچے مزکر برث کی جانب دیکھا تو اس کی نظر ایک آدی پر کئی جو برث کی جانب دیکھا تو اس کی نظر ایک آدی پر کئی جو برث کی جانب دیکھ رہاتھا بلکہ اس نے اپنی نظریں براہ راست ان پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنی نظریں براہ راست ان پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ اسیسی نے زوم کے ور لیے اس کا علم واضح کرنے کی اسیسی نے زوم کے ور لیے اس کا علم واضح کرنے کی کوشش کی اور اس کا کرفت چرہ دیکھ کر یوں لگا جیے کوئی شکاری اس کا بیچھا کر رہا ہو۔

سی دی و اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کے باوجود اس کی ریز مدکی بڑی میں سنتی ہونے گئی۔ اس سے پہلے جن الاکوں نے اس کا بچھا کیا تھا۔ ان کی لاف زنی اس کے وہائ سے تو ہو میک تھی۔ دو مور سے جو اپنے پُر پھیلا کر پریشان مت ہو۔ وہ جہیں و کا کرید جھی ہے کہ شن اس کے سامنے ہوں۔ تم اس سے اچھی اچھی یا تیس کروتا کہ وہ خوش رہے۔''

"كيايكوكى دمافى عارى بي؟" النيسى في يوجها

''مکن ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہ سکے گی۔لہذاہمیں اے خوش رکھنا جاہے۔''

اس كى مال كے الفاظ من أيك چيش كوئى پنبال حمى الله چيش كوئى پنبال حمى الله على الدواشت بالكل ختم مو يكي فى اور مرنے سے پہلے بى اس كا ذبحن تاركى الله على الل

استین کے خیال بی برٹ کی کیفیت اس کی دادی ہے۔ بہت کی کیفیت اس کے ذائن ہے۔ بہت نہر ایک کے ذائن ہیں جی نیس کی کیا کہ مراک کے خاب سے اس کے ذائن بیل جی تیس میں مکن مکر منظرتا ہے اس کے خاب کے دوس سے اسے کمسرہ شو ہر کو طاش کر رہی تھی۔ دوس سے جیوڑ کر چلا آیا ہوا ور برث اس کی یادوں بی مواور برث اس کی یادوں بی کو یا ہوا ہے۔ آخری منظرنا مداس کی وی لاگ ہوسٹ کے کھو یا ہوا ہے۔ آخری منظرنا مداس کی وی لاگ ہوسٹ کے لیے بہت دلیس ہوسکا تھا کو تک ہر کمی کو کمشدہ محب کی کہائی سے دلیس ہولی ہے اور اگروہ زعرہ ہے اور اسے طاش کر رہی ہے تو یہ آئیڈ یا بھی لوگوں کو پہندا ہے گا۔

"" تم بیچٹری کیوں استعال کرتے ہو؟" "کوریا کی جنگ پس میری ٹانگ پر کولدلگ کیا تھا۔ اگرلو ہے کا فکڑا ٹکالا جاتا تو زیادہ نقصان ہوتا لیڈا تب سے بی میری ٹانگ بیس بیکٹواموجود ہے۔"

اشیں نے کہا۔"اس کی وجہ ہے جہیں جلک کا زمانہ مادآ تا ہوگا۔"

" مم از کم بی زندہ اور مح سلامت تو ہوں۔ بیرے کئی دوست ایے ہیں جو اعضا ہے محروم ہو گئے یا تا پوتوں بی بند ہو کھر والی آئے۔"

"کیا خوب صورت لائن ہے۔" اشیسی نے سوچا۔
"اگریدای طرح بولٹار ہا تو جھے بہآ سائی ایک بزار ناظرین ال جا کی ہے۔"

" کیا تہارے پاس کی تقرائن کی کوئی تصویرے؟"
"اللے" برث نے بازو کے نیچ چیزی دہائی اور
ایتا والٹ نکالا اور ایک تصویراے پکڑا دی وائیسی نے وہ
تصویرائے با کی باتھ تی پکڑی اور اے کیمرے کے

جاسوسى دائجسك حيد نومبر 2016ء

تماشائيول كوتفري فرائم كررب تحليكن اس محض كاسكون اس كے ليے انتهائى پريشان كن تفار ايے لوگ جنہيں اپنے جذبات پر قالو پانا آتا ہو، بہت زيادہ خطرناك ہوتے ہيں اوران سے كى بحى بات كي توقع كى جاسكتى ہے۔

اس نے بیچے مڑ کر دیکھا وہ پارک کے خارتی دروازے کے قریب کی کئے تھے۔ وہاں سے ایک راستہ پیدل چلنے والوں کے لیے رہائٹی علاقہ تک جاتا تھا۔ اشیسی نے اندازہ لگا لیا کہ برث نے واٹس تک وینچنے کے لیے اطراف کی گیوں کو نتنی کیا ہے۔ وہ تیزی سے چکنے کی یہاں تک کہ وہ دونوں اس محض کی نظروں سے سے اوجمل ہو گئے۔

سوری بلند دبالا محارتوں کے بیچے چیپ چکا تھا جب
د و شرمان کے نزدیک واٹس کے علاقے میں پنچے۔ اشیسی کو
روشی کم ہوجانے کی پریشانی نیس تھی۔ اس کے و بھیشل
کیمرے میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ کم روشی کوجی بڑھا سکتا تھا
ادر شہروں میں ہیشہ کچھ نہ کچھ روشی دستیاب ہوتی ہے۔
البتہ جب بھی وہ الہنے کزنز کے قارم پرجاتی تو وہاں رات
ہوتے تی تاریکی چھا جاتی اور اگر چاندگی روشی نہ ہوتو
تاریکی کی چادر فضا کو اپنی لیب میں لے لئی تھی کیکن شہرکا
معاملہ فلف تھا۔ بہاں رات میں بھی اتی روشی ہوتی تھی جو
معاملہ فلف تھا۔ بہاں رات میں بھی اتی روشی ہوتی تھی جو
قام بھی کے لئے کانی تھی۔

اے اصل پریشانی ال فض سے ہورہی تھی۔ اس نے واٹس آتے ہوئے کی بار چیے مرکر دیکھالیکن وہ اے نظر نیس آیا۔اسے ڈر تھا کہ جب وہ اپنی کار میں سوار ہوئے کے لیے واپس پارکنگ لاٹ جائے گی۔راستے میں بیشار درخت اور جھاڑیاں ہیں جن میں پوری فوج چیب سکتی ہے۔ وہ شکاری مجی وہیں کہیں جیپ کر اس کی والی کا انتظار کر دیا ہوگا تا کہ موقع کھتے ہی اس پر تمل کردے۔

" تم شیک تو ہو؟" برث نے اس کے چرے کی پریشانی کو بھائیے ہوئے کہا۔

" ہاں، میں بالکل شیک ہوں۔دراصل اس کام کے بارے میں سوچ رہی تھی جو جھے کرنا ہے۔" اسٹیسی نے برث کے چیرے پرنگا ہیں جماتے ہوئے کہا۔" تمہارے پاس بے فارمی کب سے ہے؟"

"شیں نے فاریمی میں گریجویشن کرنے کے بعد یہاں کام شروع کردیا تھا۔ بین انیس سوسا ٹھے کی بات ہے پھر جب انیس سواڑ سٹھ میں سابقہ مالک ریٹائر ہو گیا تو میں نے بیدد کان اس سے خرید فا۔ بیہ بہت انہی جگہ پر واقع

ہے۔ ش نے ای کاروبارگوا تی ترقی دی کہ ہرسال محقول منافع ہونے لگا۔ اس معروفیت کی وجہ سے میرے پاس بالکل وفت نیس رہا پھر کیتھرائن نے اس اسٹور میں چیکر کی حیثیت ہے کام شروع کر ویا۔ وہیں میری اس سے جان پیچان ہوئی پھرہم نے انیس مواتی میں شادی کرلی۔''

' دخیل ،ہم بہت معروف رہا کرتے تھے۔ شایدای لیے اولاد سے محروم رہ گئے۔ تم عاری بیٹی بن سکتی ہو۔ تمہاری شکل کیتھی ہے بہت التی ہے۔''

وہ شرمان کے کونے سے چندقدم کے فاصلے پر تھے
جب ایک اور آ واز نے اسٹیس کے خیالات پر ظلبہ پالیا۔ وہ
اس آ واز کوسٹانیس چاہتی تھی۔ اس طرح کی آ وازیں اس
وقت بھی اس کے وہائی بیس گونیا کرتی تھیں جب وہ اسکول
کے زیائے بیس دوسری لڑکیوں کی طرح کوئی احتقادہ ترکت
کرنا چاہتی تھی کی کہ بیاس وقت تک خاموش رہے جب
تک وہ اپنے والدین کی عمر کوئیس چنج جاتی لیکن اس سے قطع
تک وہ اپنے والدین کی عمر کوئیس چنج جاتی لیکن اس سے قطع
کونجتی رہی اور اسے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ درست کہ دری
تھی۔ اس کا مفہوم کچھ یوں تھا۔ ''اس وقت کیا ہوگا جب تم
شرمان کی جانب مروکی اور برٹ دیکھے گا کہ وہ جگہ د لی ٹیس
شرمان کی جانب مروکی اور برٹ دیکھے گا کہ وہ جگہ د لی ٹیس

" بمس والیس پارک کی طرف چلنا چاہے۔" آشیسی نے کہا۔" ممکن ہے کہ تمہاری بیوی وہاں ہماراا نظار کر دہی ہو۔" اشیسی کی رفنار آہتہ ہوگئی لیکن برٹ آگے بڑھتا

رہا۔ اس نے کیا۔ "جم وہاں ویجنے والے ہیں۔ کیوں نہ

جاسوسى دائجست 36 فومبر 2016ء

شکاری كالتيما كرريا فارجب أشيى في اس كى مانب ويكما تووه

فوراً بن مر کیا اور این نظرین ایک دکان کے شوکیس پر جما ویں جہاں مورتوں کے ویڈ بیگ لھے ہوئے تھے۔اس نے

التخ معتك فجزاندازيس بيح كت كي كدا كراشيبي كي للم

یں یہ مظرد میں تو بے تحاشا قبقے لگانے پر مجور موجاتی۔ ممکن ہے کہ وہ جیسا مجھرتی ہو، وہ نہ ہو۔ وہ تحض ایک بے

ضرر مخض مجی ہوسکیا ہے جوخوب صورت الرکوں کو دیکھنے پر

بی اکتفا کرتا ہے لیکن وہ اپنی حفاظت کے معاملے میں کوئی خطره مول ليمامين چاه ربي مي-

"برث!"اس نے کوئی جواب میں دیا تو اسمیس نے اس کایاز و پار کردورے بلایااور بولی-"برا،"

اس نے اپنی آ تھیں بھکل تیام کھولیں۔ وہ کھ پریشان لگ رہاتھا جیے وہ اے جاتیا ہولیان اسے بیدعلوم نہ ہوکہوہ کہاں ملے تھے۔ اوہ میرے خدا اسٹیسی نے دل على سوچا-" ايك احلى ميرا پيجيا كرد با ب اور جو تص ميري مدد كرسكا بوه خودائي بنو السال كاب

مرت .....مر برد ، محصحماري دو كي شرورت ے۔ "وہ اس کے سامنے کوئی ہوئی تا کہ وہ اس پر توجہ مرگوز کر سکے۔ "موک کے پارایک محص ہے جے بین نے پارک میں دیکھا تھا۔ وہ سلسل جھے محور تار ہاہے۔ میرانسال ہے کہ وہ مجھے تقعمان مہنانے کی کوشش کرے گا۔میری کار یارک کے عقب شل واقع لاشویل ہے۔ کیاتم میرے ساتھ وہاں تک چلو کے۔ اس میں جسٹی کے تمہارے ہوتے "- 8E SE, 03 E ST

برث کی آ محمول سے پریشانی دور ہوگئے۔اس نے اسيسي كوم كرات موسة ويكها اور بولا-" بالكل، يس حمارا خيال رکھوں گا۔"

وقت گزرنے کے ساتھ تاریکی بڑھتی جاری تھی اور لیب بوسٹوں پر لی موئی روشنیاں قلم بندی کے لیے ناکافی معلوم ہور ہی تھیں۔ اسمیسی نے دل میں سوجا۔ مجھے اتن ویر ے ہیں آنا جاہے تھالیکن اس کے ساتھ بی اس نے اس خیال کورد کردیا اگروه ایسانه کرنی تواس کی ملاقات برث ہے ندہویاتی ۔ اسمیسی نے اس کی جوفو میج بنائی وہ خالص سونا میں۔ بیاس کی اب تک کی سب ہے بہترین وی لاگ ہوتی اورائ يبت سار باوگ ديڪيت کيتھي کي غير موجودگي اس کبانی کومزید مراسرار بنا دیتی-اشیسی دیکھنے والوں کواپتی رائے دینے کی دعوت دیتی کہ ان کے خیال میں پیتھی کے ساتھ کیا ہوا۔ لیلن وہ اس کا اختام یارک سے دور جاتے

ا اے گرے ارے اس کیا خیال ہے؟" ایسی نے کہا۔ اے بھی نہیں تھا کہ جب وہ کونے ہے مڑیں گے تو كيا موكاليكن إي كا عدازه تها كيده كوئي خوش كوار منظرتيس مو گا۔وہ اب جی علی بندی کردی تی۔

يرك كي رفقار ش كى آئى اوروه ايك جكدرك كيا\_ لحه بحرساكت كحزے رہے كے بعدوہ التيسى كى جانب مزا اور بولا۔" محصلات کے ہم برے دورے کر ررے ہیں۔ كيتني بحصلے سال جلي تي تقي آگر جارے بيج ہوتے يا .....

ای کی آواز بحرا کی۔اس نے خلاجیں و کھولیلن اس کی نظریں کی ایک مقام پرجیس رک ربی میں چراس کی آ تھوں میں ایک جک ابھری۔وہ اسمیسی کو تاطیب کرتے اوے بولا۔"ای لیے آج میں بہت توش تھاجب میتی نے شادی کی سالگرہ پر مجھے فون کیا۔ اس نے کہا کہ وہ روزگارڈن شل ملے کی تاکہ ہم اسے معاملات کے بارے على تعلوكر عيل- وو ميرى محبت باليسى اور جھے اس دویارہ حاصل کرنا ہے۔ جھےاے تلاش کرنا ہوگا۔"

ال کے بعد و واجا تک مرا اور کونے کی طرف دوڑ لگا دی۔ایک ٹا تک میں تقف ہونے کی وجہ سے وہ مری طرح لا منزار با جیا۔اس کی برق رقاری دیکر اسیسی بھی اس کی جانب ملی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک چی برث تظرول سے او بھل ہو چکا تھا۔ جب وہ کونے پر پیکی تو ديكما كه برث إيك بار يكردك كيا تيا- وه اس كى جانب محوما۔اس کی آنکھیں جرمت سے پھیل کی میں۔ "بيكياب؟ ميرااسوركهال كيا؟"

اشیسی نے بلاک کے ساتھ تظریں ووڑا کر دیکھا۔ اے کوئی ایس د کان نظر تبیل آئی جہاں چیس سال پہلے برث كى فاريمى موتى - البته كحددكالول يرباليكل شاب اسل فون اورجیز وغیرہ کے پورڈ ضرور کے ہوئے تھے اس کے علادہ وہاں دوریستوران بھی تھے۔ بلاک کے آخری سرے پر واقع د کانوں کو مسار کر دیا حمیا تھا اور اس کی جگہ ایک دواؤل کا اسور لیمیر کیا جارہا تھا جس کے اطراف میں یارکٹ لاے بھی تی۔ جب اشیسی نے مؤکر برٹ کی طرف دیکھا تو وہ اپنی آنگھیں بند کے سر ہلا رہا تھا جیے حقیقت کو جنال نے کی توسش کردیا ہو۔

اشیسی نے اس کے بازو پر اپنا باتھ رکھا اور بولی۔ " مجھے بہت افسول ہے برث میں ہیں جانی تھی ....." ال ے آگے وہ مجھے نہ کو کی موک بار کرتے ہوئے اسمیس نے پارک والے محص کوروبارہ ویکھا۔وہ اس

جاسوسى دائجسك - 137 يومبر 2016ء

کے بعدر ذکارڈ کرے کی مثایداس وقت جب وہ كدرواز عير الله جل مو-

جب ده پارک پش آئی تمی تواس وفت درجنوں لوگ يارك يش موجود تح ليكن اب وه ويران موچكا تهايهان تحد كرسوكز ك فاصلے برواقع باركتك لاث يس بحى اسيسى کی کار کے سواکوئی گاڑی ٹیس می ۔اب مجی وہی کاراس ك لياك محفوظ بناه كاه موسكتي كل اكروه اس مي واخل مو كرورواز ومقفل كرتے ش كامياب موجائے۔

اليسى تيزى عيارى كاوراس فايدآب كوبرث سے بحى قريب ركھا موا تھا كيونكيد برث سے دور مونا اس کے لیے خطرناک ہوسکتا تھا۔ اگروہ محض والی آگیا ہو اور بارکک لاث کے سرے پر جماڑیوں ش جمیا ہوا ہو یا اس کے انظار میں کاری ڈی کے چیے کو اموا ہوتا کہ اعلی جیے بی ایک کار کے قریب پہنچ دو اس پر جمیت پڑے۔ ہیں وہ پیخطرہ مول جیس لے علی ممکن ہے کہ برٹ ایک عمر ك وجد ال كالورى طرح تحفظ ندكر سكيكن وهاب محى د يليخه شر اتنا مضيو مانظر آتا تها كه وه اجني تخص ان دونو ل ير تعلد كرنے كا خطره مول تيس ليتا اور اكروه ايساكرتا توبرث کی چری ان کے وقاع کے لیے کائی تی۔ اگر اس کا وار كامياب موجاتا تواس مخص كوكاني نقصان يكنيخا\_

جب وہ روز گارڈن کے قریب پہنے آو اسلی نے محسول کیا کہ برث کی چیڑی کی آواز بھی ہوئی ہے۔اس نے محوم کرو محصاروہ اپنی جگہ پرساکت محراموا تھا اور اس کی تظریں باغ کے جنوب مغرنی کونے میں واقع جمازیوں 17650

"برث-" الليسي نے زم ليكن يُر دورطر يقے ے كها-" آجادُ، م تقريباً في يحديد "

برث ال كى جانب مرا- كم روشى يس مجى الى كى آ محمول کی سفیدی چک رہی تھی۔" جس جانیا تھا کہم ضرور

دیکھومٹر برٹ! میری کاروہاں کھڑی ہے۔ میں ال يس سوار بوجاؤل محرب فيك بوجائ وجهين بيشه سے يہ باغ پند ہے۔ "ووائيس ك طرف بزعت موت بولا-"بيتهاري بنديده جكمب؟"

" مجے تہاری ضرورت ہے برث .....!" م کھے کیے بغیر برٹ نے اسٹیسی کا بازو دونوں ہاتھوں

ے مرکز کراسے اپنی طرف مینجا۔ اسیسی کولگا کہ برث کی الليول ش فولاد يك في بيد بدا لليال ال ك يازوين

جاسوسى دانجست -38 كومبر 2016ء

تم مجھے چوڈ کرنیں جاسکتیں کیتی۔ مجھے اس کی پروا میں کہتم نے کی اور کو طاش کرلیا ہے۔ تم میری ہوی مواور

" رئيس، چپ بوجاد - شي كيتي نيس اشيسي بول -" اس كى المحول سے أنسو بنے لكے۔

"جيس، يس حميس جيس جائے دول گا-"

یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چیڑی اور افعائی اور اسميس كابايال بازواس كى كرفت سے آزاد ہو كيا۔ اشيى كاندر اواز آئى-"اياليس مونا عاي- جياس "-Britte

ان کی رگوں میں خون تیزی ہے کروش کرنے لگا۔ اس كا بايال بازوقيشاش بلند موا اوراس في ايتى الكيول کے نافخن اس کی آجھوں کی طرف پڑھائے ، برٹ اس پر حملہ کرنا مجول کیا اورا پتی آ تھوں کو بھانے کے لیے اس تے چرے کے سامنے بازو کر لیے۔ اسٹی کوای رومل کی تو تع سی۔اس نے موقع فنیمت جان کرا پنا مکٹنا بوری توت سے برث کی ناف کے بیچے دے مارالیکن بدائی کاری ضرب میں تھی کمان سے برث کوکوئی تقسان میتھا۔ووا بن کاری طرف محوى اورآ كے چلاتك لكائى اور بے وزنى كى كيفيت عن تیرنی مونی زشن پر جا کری۔اے یوں لگا عید وہ کی کارے اگرائی ہو۔

اشیسی نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ برٹ نے وولوں العول عامن چرى پرى مولى مىداس فى چرى كا وارروك كے ليے اسے دونوں بازومرے او يرافعاليے۔ كرا الحى تك الى كريده باتع على تحا- برث نے ا بن چیزی فضا میں بلندی۔ اشیبی نے آجھیں بند کرلیں اور زورے چلائی لیکن اس کی آواز ایک سیکٹر بعد ہوتے والےدحاکے بیں دب تی۔

اس پرکوئی حملہیں ہوا۔اشیس نے فورا ہی آ محص کول دیں، برث ایک قدم چھے الکورایا۔ اس کے بازو اب مجى فضاض بلند تع محرايك أوروهما كاستاني ويااوراس كاسر يحييك جانب وملك كيا-اس كيجهم كاتناؤ فتم موكيا اورده زين يركر يزا\_

اشیسی اٹھ کر جد گئ اور اس نے جاروں طرف ديكها \_ وى اجنى ايك باته ش آ ثويك يسول ليستاري ے برآ مرہوا۔ اس نے اپنا پتول نیچ کیا اور دوسرا ہاتھ جون كى جب ش وال كريل ون كال لا جراس نے محراتے ہوئے کہا۔

" ين مجى كرتم مرايكها كرد بهو-"

" على من جانا كد محصال يريديثان مونا جا يكم فے مرے بارے عی اس طرح موجایا مرانوس لیا۔

" كياتم كيتخرائن كي الملط عن يهال آئ مو؟"

" ہاں، وہ اتیس سونوای میں آج بی کے دن غائب

ہو تی تھی۔جوان کی شادی کی سالگرہ کا دن ہے۔

"برث كاكمنا بكروه اس جور كر جلى كى تحى

اوراس نے کی دوسرے کوتلاش کرلیا۔" "اس کے محوب نے بی اس کی تمشدگی کی اطلاع وی تحی۔ میں نے اپنے یارٹنر کے ساتھ ل کراس کا انٹرو یو کیا۔ اس مشدى مي اس كاكونى بالحديث قا-اس ك بارك عل صرف ایک شکایت درج مونی می کداس فے ایک ساچ محبوبه كے ساتھ فراڈ كرنے كى كوشش كى تھى ليكن اس يركوكي الزام عا مرمين كيا كيا تعارجب بم في برث كا اعرو يوكيا تو اس کا کہنا تنا کہ وہ کیتھرائن کے کی محبوب کوئیں جا سااور یہ کہ اس نے کیتھرائن کو اس وقت سے تہیں دیکھا جب وہ شادی کی سائلرہ سے دو ہفتے قبل اسے چھوڑ کر چکی تی تھی ۔ "

اعيى كو برث كے كي موت الفاظ ياد آئے۔ " كيتنى نے محصة ون كيا تھا۔ آج مارى سالكره بــــاس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے روز گارڈن میں الاقات کرے گی تاكه بم اينا فتكافات دوركر سكيل"

" و الجموث بول رہا تھا۔ اس نے اس سے اس روز طلاقات کا وقت مقرر کیا تھاجس رات وہ غائب ہوتی۔اسے ڈر تھا کہ اگران کے درمیان طلاق ہوئی تو وہ اسٹور ہے بھی ہاتھ دھو بیٹے گا۔ یہ بات اس نے اس وقت کی جب وہ یہ معجما كه يس ليتقرائن مول-مهيل اس يرشيه تعا-كيا يي

ال الله الكن مير ، يار شرك الله الله الله جرم مرز د ہو چکا ہے۔اس کا خیال تھا کہ کیتھرائن دونوں مردوں كوجيندى دكها كرشهر سے جلى تى بےليكن بيس مطمئن جيس تھا۔ عل دوسال ملےریٹائر ہونے تک اس کیس پرکام کرتا ريا بحرار شدسال اى تاريخ كواس يارك يس أيك ورت كا مل ہوا۔ بی خبرین کرمیر انجس بڑھ کیا کیونکہ ای تاریخ کو ليتى غائب مولى فى اور جحے دوران تقيش معلوم موكيا تعا كديد يادك اين كرياي بيت خاص تها . ايك دوست كى وساطنت سے بچے اس مورت کی ہوسٹ مارٹم رہورٹ و کھنے

ایک تمرود ال کرے کی کوفا عب کر سے کہا۔" واس كروز كارون من يوليس كوكولى جلاما يزى \_ مجمع ويرول بونث ،ایک پروائز راورا مبولینس کی ضرورت ہے۔ بہتر ہو كا كرنبي عملے كونجي بلالو۔"

\*\* اشيى يارك مين اى ينتج يربيخى موكى تحى جهال كئ

محض يبلياس تريث كويملي بارو يكها تعابه يندره منث بعد طِی علے کے لوگ وہاں کھی کے اور انہوں نے اے ایک بل من لييث ويا-

"ہم مہیں النیك اگا تھا لے جا كے إلى \_ بہتر ہوگا كرتم وبال إينامعا يدكروالور"

"جيس، يس مرجانا جامتي مول-"

"فى الحال تمبارے كے كا رى جلانا فيك تيس-" یولیس بروائزد سارجنٹ ڈر بھٹڈ نے کہا۔"میں تمہارے والدين كوقون كرتا بول-كياده دونو ل تحرير بين؟"

" كى بىل برے ياس ان كىل بريں -" "وہ یمال آ کر مہیں لے جا کتے ہیں اور ان میں ے کول ایک تمباری کار چلا کر لے جائے گا ۔ حمیں ایک فوقاك قرب كررنا براب

"على بالكل فيك مول-"اس كى زبان سے ب اختیار اللالیکن اعیمی کے لیے اسے کی ماننا بہت مشکل تھا۔ وہ یہ تھے سے قاصر می کہ برث نے اے اسے ارنے کی کوشش كول كى اس في جاور ش دعى مولى برك كى لاش كود يك اوردل بى دل شى بولى-" تمياراتكى انجام بونا تما-

''تمبارے باپ کا فون تمبر کیا ہے؟'' سار جنٹ نے ہو چھا۔ ڈر منڈنے وہ مرز ڈائل کیا اور وہاں ہے کھے قاصلے پرچلا کیا تا کراشیں کے باب سے علیدگی میں تفکو کر سکے۔ ملی علے کے لوگ اینا کام حتم کر کیا ہے اور والی ایمولیس کی جانب جارے تھے۔انہوں نے اسے تھا چھوڑ ویا تھا۔ اسٹیس نے اسیے کندھوں پر پڑے ہوئے ممبل کو بالحي باته ع كرا موا تما جكداس كوا كي باته مي اب مجى كيمرا دبا موا تقار برچند منث بعد اس كى آهسين روزگارڈن کے کنارے پڑی ہوئی لاش کی طرف الحم

اجا تك بى اشيى كوايي برابرين في بريين كم محض كيموجودكي كااحساس مواريدوى اجنى تفاجس عدركروه بماك رى كى - الى ني حقة موسع كبال و كوياتم يوليس e1\_5xe?"

جاسوسى دائجست 39 مومبر 2016ء

س کی مال یولی۔ " بجیروالدین سے زیادہ اورکون پریشان

ہوسکتا ہے۔" "جسیں کامیانی ہوئی ہے مام۔" اشیسی نے پیٹرین سال سے مامیانی مل اور دوسراغ رسانوں کو بیلوں سے۔ روز گارڈن کے کوتے ی جانب بڑھتے ہوئے و یکھا۔"میرا خیال ہے کہ میں نے مل کے دوکیس مل کیے ہیں۔ میں جاتی ہول کر تمہارے ذہن میں بہت سے سوالات ہول گے۔ میں ان سب کا جواب دول کی لیکن پہلے مجھے تھر لے چلو۔ میں بہت تھک

مئی ہوں۔'' اسٹیسی نے وہ کمیل وہیں پینچ پر چھوڑ دیا اور والدین کے ہمراہ یار کنگ لاٹ کی جانب چل دی کیکن انجی وہ چند قدم بی کے ہول گئے کہ ڈریمنڈ کی آواز سائی دی۔ "اشيى ،رك جادً"

وہ آہتہ ے مڑتے ہوئے بول-"كيا بات ب مارجنت ڈریمنڈ؟"

" بجھے تمہارا کیمراضیط کرنا ہوگا۔ جمیں بیریکارڈ تک چاہے۔ پریشان مت ہو۔ بیکیمراسمبیں جلدوالیں اُل جائے گا۔ 'وواس کے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ " ولکین اس میں میرے د ک لاگ کے لیے فوج ہے۔" "اشيى! خدا ك واسطي بكول جيى بالحما مت کرو۔" یہ کو کا ای کے باب نے کیمرا لے کرمارجن کے حوالے كرديا اوروه ان كا حكر بيداد اكر كے دوباره اس جانب چلا كياجهال كهداني مورى كي -

" " تم وي لاگ كو بحول جاؤ بياري بين \_" اس كى مال نے کہا۔" ہم مہیں کی قیت پرجی دوبارہ سے کام کرنے کی اجازت جيس دے كئے۔" "دليكن ....."

" كوكى بحث نيس موكى " اس ك باب ن كما-" تمهاري وى لاك بند مو چكى ہے۔"

اشیسی نے احتماح کیالیکن وہ جانتی تھی کداب اے ممرے باہرتکل کر لوگوں سے منے اور شوٹنگ کرنے کی اجازت بيس ملے كى-اس كى ضرورت بھى نبيس تھى- وہ ايتى علم عروشال كرنے كے ليے اس فوج كى ايڈينگ كا انظار میں کرملتی تھی۔ وہ وی لاگ کے لیے کیوں پریشان ہوجب وه خود این تراسرار سنن خیز اور کرائم مودی کی قلم میکر اور اسارين سكتي كى -اسالى ملاحيتون يراعياد فغااور جاني كى کرا نے والے دنوں میں وہ یو ٹیوپ کی انجلینا جو لی ہوگی۔

کا موج ل کیا۔ بچھے اس فورے کے زخوں پر پیل کے نٹانات نظرآئے۔ مجھے یادآ کیا کہ برث بھی ایسی چیزی استعال كرتا بجس كرم يرييل يرها بواب-چڑی میں نے اس کے یاس دوران تعیش دیکھی تھی اور میں جان کیا کہ ای ہتھیارے دولوں فورتوں کوئل کیا گیا ہے۔ بظاہر سے ایک قیاس آرائی بی تھی اور کوئی بھی حاضر سروس سراغ رسال اس پراپنا وقت ضائع ند کرتالیکن میں ریٹائز موچکا مول اور ميرے ياس وقت كى كوئى كى نيس اى ليے يرث كاليجيا كرتاريا-

اشيى كے ليے بدا كشافات جران كن تھے۔وہ بقر کے بے جان مجمد کے ما تذہبے حس وحرکت بیتھی بیسب ری می - پیٹرین نے لحہ بھر توقف کرنے کے بعد کیا۔ "برعة مرحمل كرتے سے يہلے روز كارؤن كے كونے كى جانب ویکدرہا تھا۔ اس نے تم سے بیاسی کہا۔ یہ تمہاری پنديده جگه ب وه به ظاهر كرد با تعاكمةم بى يتمي موجبكه وه اب ای ونیا ش حیل ہے۔ ای لیے تم اے علاش نہ کر كليل منهيل معلوم بي تين تفاكدا عدكهان ديكها جائے " "وليكن ال في دومرى عورت كالل كول كيا اوروه

يحے كول مارنا جاه رياتھا؟" "ایس کے ذہن میں کوئی گرہ چھے کی تھی۔ وہ برسال شادی کی سالگرہ پر بہاں آ تادر جو می ورت اس کی بوی سے تحور في بهت مشابهت رفحتي السي يتقرائن مجحف لكارجب وه عورت اس كى بات مانے سے اتكار كرو فى تو وہ چيرى كوار ےاے بلاک کرویتا۔ اگریس اس کا پیمانہ کردیا ہوتا تووہ تمبارى لاش محى جماريوں كے بيجےدوں كرچكا موتا\_"

ای وقت اعیس کوایے عقب میں ایک آواز سنائی دی۔اس نے پلٹ کرد کھا۔ بولیس شیب کے باہراس کے والدين كھڑے ہوئے تھے۔ وہ ان كى جانب دوڑ يڑى۔ مال نے اے محلے لگا کرائنی زور سے بھینچا کہ اس کی سالس رکے لی جکداس کا باب خود زور زور سے سالس لے رہا تھا تاكہ اسے آپ كو يوليس افسرول كے سوالات كا جواب دين كي ادر عد

" مجمع اندازه كرايما عابي تعاكداس طرح كاكونى واقعد پش آسكا ب- اكر مهين كه موجاتا توش ايخ آب كوبعي معاف شكرتا-"

"من بالكل شيك مول ويدى-تم ميرك لي

" تم نے سی آسانی سے کدویا کدیریشان شدو-جاسوسى دانجست - 140 فوهبر 2016ء

تيت كالندازه لكانا جاهد يه تفدال كالقيالي تجزيه كرنے كے بعد ہوك اس تنتيج ير پہنچا كيدوه ايك خطي حص ہاوراے وہم ہو گیا ہے کہ کوئی اس کی مینی میں چور یال كردبا بجيدهيقت بس ايانيس تفاراس كام عادغ

وك رومز في كمانات المروضرها اور سان وياكوكيس عن ايك كناب يركام كرد باتحا-ويسرن استيث سيكيورنى في عارضى طور يراس كى خدمات بطور مابرنفسيات حاصل كرليس وواسيخ ايك كلائنك كي قدره

## خاط

ہوش مند آدمی اپنے باطن کا جائزہ لیتا رہتا ہے... ناکارہ فرسودہ اور ناپسندیدہ چیزیں کو ٹھکرا دیتا ہے... کارآمد اور پسندیدہ عناصر کو برقرار رکھتا ہے... ایسا کرنے سے معاشرے میں پھیلی بهتسى برائيوں كاسدباب ہوجاتا ہے... جگمگاتى دنياسے تعلق رکھنے والے گروپ کی کہائی... ان کے ظاہر... باطن سے جدا تھے...اوران کو اپنے مفادات ہر شے سے زیادہ عزیز تھے... شہرت كى چاه . . . دولتكى بوس نے ان كو اپنى دات سے اتنا دور كرديا تها كەرەاپنے باطن ميں جهانكنے كى اہميت كهو بيٹهے تھے...

#### شو برز کی رنگیبنیوں میں ڈ و بی سنگین مقا صد کی ملاوثیں



ہوئے کے بعد ہوگ نے ویشران اسٹیس کے مالک ایڈ کے ہے منتقل ملازمت کے لیے کہا۔ اس کی عمرا محاون سال ہو کی کی اور وہ اسے موجودہ کام سے الکامٹ محسول کرتے لگا تھا۔ دوسری طرف اس کی کتاب کا کام بھی اچا تک دک كيا-ايديلى نے اس كى صلاحت سے متاثر موكر سراع رسال کی ملازمت دے دی جبکہ اس کے یاس اولیس کا تجربه تفااورنه بى اس نے فوج ميں ملازمت كي تحى۔

وہ ایک چٹان کے امرے ہوئے سے پر چھا ہوا این سانس بحال کرنے کی کوشش کرد ہا تھا۔اس کی آجھوں کے سامنے کا منظر بالکل واضح تھا۔جن لوگوں کا وہ تعاقب كرر باتفاروه يح كوتمن ميل تك في كرآئ اورائ يحي خوف کی ایسی لکیرچور کے جے وہ با سانی محسوس کرسکا تھا۔ اس جگرائی کراس کا تعاقب حم ہو کیا۔وہاں ریت کے سینے يداے ايك ايل كاپر كے بيلے كے نشانات نظر آدے تے۔ شرف کے ایک ڈیٹی نے چلاتے ہوئے کیا۔" یہ کیا

وو ایل کا پٹر کے ذریعے روان ہو گئے۔ " ہوگ نے

و بن نے قریب آ کر وہ نشانات دیکھے اور بولا۔ " المراوكا كه بم والهل جليل."

انہوں نے خشک دریاعبور کیا اور ڈیٹی کی جیب میں سوار ہو گئے میں انہیں کیارہ من لگ کے۔ لاج کے وروازے کے باہر تین سرکاری كا زيال كمزى مولى ميل - كا كا في رب ته ح-جي كا مطلب تما كالمنتش كرف والے ما في محفظ يہے رو مح

" يمال سے جانے والول كے بارے على مح مطومات ہیں؟" ہوگ نے شرف کی سینر سراغ رسال مري دائندے يو جماجو بڑے سكون سے بيقى جوس في ری می ۔ ہوگ کا خیال تھا کہ اس کی تقرری ساس بنیاد پر ہوئی ہواور شایدوہ گورز کے دفتر عل کام کرنے والے ک محص کی رہے وار ہے جبکہ میری کو سے پریشانی تھی کہ ہوگ ایک قابل سراع رسال ہے اور اگر اس نے کوئی علطی کی تو قوراً پائري جائے گا۔

" ہارے آنے سے پہلے تین مہان بہال سے جا مے تھے۔ہم نے ان کے بارے میں ممل معلومات حاصل ر لی ہیں۔"اس نے کیا۔"ان ش ایک برنس دو کن اور ووسیملو محس ان کا قیام یہاں تا توتی تھا۔ اس کے باوجود

ل نے ہنری کو سرید جمان بین کے لیے کہدویا ہے۔ انبوں نے بہاں چھمیں دیکھا اور نہ ہی چھسٹا۔ میں نے یے کی ایک بی تصویر مجی حاصل کر لی ہے۔"اس نے اپنے آلى بيد يرايك يمولى مولى آعمول اور يحيم نقوش وال يے كى تصوير دكھاتے ہوئے كيا۔" تمہاراكيا حيال ہے۔ يس ريد يو يراعلان كروادول؟"

ہوگ نے اس بارے على سوچاليكن كوكى فيعلدندكر

ڈائمنڈ بولی۔"میہ والدین کی ففلت کا متیجہ ہے۔ انبول نے محرابث مل بے سے چھے چیز الیاورند .... "ورندكوني تواس جانب توجدويتا-" موك في كما-"اب بح كوالدين كياجا بي ال

النيس خود محى معلوم نيس، سوائے اس كے كه وه كامياب اونا جائے إلى- ميرا خيال ہے كه وه شرف كا فيلمناعات بي-"

'' تمهارا خیال درست ہے۔'' ہوگ نے کہا اور دل ش موجنے لگا كەشىرف جومجى فيعله كرے تىبارى نوكرى يكتى رے کی ، چاہ کیا بنی جان سے چلاجائے۔

وہ لاج میں جلا گیا۔ دروازے پر دو ڈیٹی منزے ہوئے تھے۔ان کے پاس این بتلوس سنجالنے کےعلادہ كونى كام ند تعا- اس كى لاني اتى برى مى كديج برآسانى فث بال على على عقرة عراض كاد يوارول يربتمر كے بنے ہوئے آتش وال تھے اور بڑے اسكرين كے تى وی سیٹ کے ساتھ اٹکا مواہران کا سینگ اور کھال چھ فیر مناسب لگ ری تھی۔اس کی تگاہ یج کے باب ر بیر مارش پر کی جوایک پہند قد مص سے ہاتیں کردیا تھا۔ اس کے مگلے یں پریس ایجنٹ کا کارڈ لنگ رہا تھا اور اس کے ہاتھ یس ایک فون مجی تھا۔اس سے پہلے کہ ہوگ اے رو کیا ' وہ ایک بات فتم كر كے بقلى دروازے سے باہر جلا كيا۔

ہوگ تیز تیز قدموں سے چا ہوااس تحص کے یاس

مینیاجس کی مددر نے وہ یہاں آیا تھا۔

''مسٹر مارٹن! وہ تمہارے بیٹے کومشرق کی جانب تین ميل دور لے مح بي جان سے اليس بيلي كاپٹرل كيا۔" اس نے تیز کیج ش کیا۔" کیا تم پریس کوکوئی بیان دیے کے بارے ش سوی رہے ہو؟"

" بنيس، من مين جانبا كدان بي كيا كهول كا-" مارش ایک دراز قداور چیوئے جیڑوں والاحص تھا۔ قلموں میں وہ ایتی اصل جماعت سے داکنا مضوط تظرآتا تھا۔وہ

جاسوسي دانجست ١٤٥٠ دومبر 2016ء

شهرتكىخاطر "البحى تك بديات تنهاري كم كالوكون تك تيس چنگی۔ " ہوگ نے کہا۔ " کمامہیں بیجائے کی ضرورت ہے كەمىر آرمىرا تك اورمىر مارش، دونون بى جىن چاسىچ كە به بات كى كومعلوم مو-" دو تمهين بيس معلوم كه....."

ہوگ نے سر بلاتے ہوئے کہا۔" میں سب جاتا مول اورمہیں یہ محلوم ہونا جاہے کہ میرے باتھ بہت مضوط ہیں۔ دومنٹ پہلے تی ش نے مارٹن سے کہا ہے کہ اكروه جائية ش تمهارے مفت تو اسكا موں - " مجروه قبقيد لگاتے ہوئے بولا۔" کچھ میں جانا کہ س وقت میرے وماع مي كيابات آجائے."

مالكوف اس فصے و محصة اوسة بولا-" محى جز كوتوزنے كے ليے تمبارى عرب كھن ياده كتى ہے۔

'' على بلاوجه الذي قوت ضائع كرينا فيش جايتا - اي کیے ابھی تک شرافت کا مظا بر کررہا ہول کیلن ش واقعی بہت مجیدہ ہوں۔ مجھے اس بات کی کوئی پروائیس کر تھارے تطقات كمال تك بين مهين الخاز بان بندر كمنا موكى جب تک هائق سامنے نہ آ جا تھی۔ اگر کسی بے داؤف نے کیلی والن يرسر كوشى ين بحى كونى اليك بات كبدوى جس سے يج كو تكلف بيجاد مرارمراك يفرض كرف ين حاب موں کے کردولوں تھا تن آئی ش برے موع ہیں۔" "مِن كَى كُوكِنْرُولْ فِين كُرسكنا ـ"

"يقيناتم إيا كرست بوك في كها-"آج ك\_لي تمارا يى كام إاورمرف ين يى يى يك مارش بى اے سراے كا اور دوسكا ب كەمشر آرمشرا تك بذات خودتمهاراهكربياداكرين

مالكوف نے ہونث بھيج ہوئے كہا۔ " ججے اس معالے سے الگ بی رکھو۔"

ہوگ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔" کیاتم شوشک كدوران موجود تي؟"

"جمعى محى وبال جاتا مول \_ جيے كل كيا تماليكن

ביעטיבט-"كياتم في وإل كى غير متعلقه محص كود يكها؟"

\* دخيس - البية طبي عمله و بان موجود تفار كل بم بوريكو كے نواح ميں شونتك كررہے تھے۔تم جانتے ہوكہ وہ كتني خراب جكد ي- دو پرش و بال درجه حرارت ايك سودى و كرى تعاراتي كري شري كارا مارث شهوتي اوراكروه عصوبال جور آت توشايد شامرجاتا-"

فلی دنیاش کوئی بڑا نام کش تھا۔ اس کے باوجودوہ ا مك اينانام بنانے ميں كامياب موكيا تھا كدلوگ اے پھانے کے تھے اور ہوگ جاتا تھا کہ دوسرے پیشوں کے مقاليے على بالى ووۋ على نام بن جانا كام ملے كے ليے كائى ہے۔اس کے بعدیہآب پر محصرے کہ فنی تیزی سے شمرت كى بلنديون تك والله على الله

" يكون محض تهاجس عةم بات كردب تعيي"

ہوک نے ہو چھا۔

نے ہو چھا۔ '' مالکوف، یہ پروڈکشن کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور '' مالکوف، یہ پروڈکشن کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور على محتاموں كدوه اس معافے على خاموش رے كا اكرايا كرسكا\_" مارش نے اس دروازے كى طرف و يكھتے ہوئے كهاجهال سعوه فص بابركياتها-

"غالباً ووفون يرايخ كى دوست كومطومات فراجم كرد باتحا-

مارش في ايك مردآه بحرت بوع كما-" آه!" "ابتم محد ے كيا جاہے ہو۔كيا بس اس كو كفتا توڑ نے کا دھی دوں۔"

موك تيزي سے اس دروازے كى جانب ليكا جمال ے وہ محص باہر کیا تھا۔ وہ پروڈکشن وین سے دو گز کے فاصلے پر محزا ہوا تھا۔اور الحق بھی فون اس کے ہاتھ میں تھا البنة وه کی ہے بات جیس کررہا تھا۔ ہوگ نے اس کا شانہ محیتیا یا بھے ہی مالکوف نے محوم کرد کھا تو ہوگ نے کہا۔ امسر مارش پریشان بین که ده این بات بوری طرح

مالكوف نے فتكن آلود چلون اور كولف شرث كاكن رمی تی اوراس کے سینے پر قلم پروڈکشن مین لاعک یک، کا 3 لگا ہوا تھا۔ اس نے جرت سے ہوگ کو دیکھا اور بولا۔ "هي مهين بين جانيا-"

"مراتعلق پرائویت سیکورنی سے ہواور مجےبش آرمشراتک نےمسٹر مارٹن کی مدد کے لیے طلب کیا ہے۔ آرمسٹرا تک ایک بردی قلم بروڈ کشن کمپنی مولوگرام اسٹوڈ بوز كاما لك تفااورا كثر وبيشتر ويشرن استيش كي خدمات حاصل كياكرتا تقار خصوصاً اس صورت عن جب إن أورشونتك کے دوران بہت سارے اوا کارسیٹ پرشوروغل اور ہنگامہ آرائی کیا کرتے تھے۔

مالكوف في كبار ومرا أمسرا تك ب الماكا لذكره

جاسوسى ڈائجسٹ 143 فومبر 2016ء

ران امید بھری نظروں سے ڈائمنڈ کی طرف و بھد ہا تھا۔ بارش اداکاروں کے بارے میں کھے زیادہ تیں جاتا تھا لیکن مارٹن کود کھے کر یوں لگا جیے وہ ایک لائنیں بھول کیا ہو اور ڈائمنڈ قون پر بات حتم کرتے کے بعداے کھے بتائے کی۔ پولیس سے بیتو فع کی جاتی ہے کہوہ الی صورت حال ے تمنے کا طریقہ بتائے۔

جل مارٹن نے اے آ تھے۔ اشارہ کیا اوروہ محن کے دروازے کی طرف چل دیا۔وہ بھی اس کے یاس چلی آئی۔ اس کا قدیمی ہوگ کے برابرتھا اور اس نے زیادہ میک اب مجى تيل كيا مواقعا-

"مير عرقو بركاكبنا بيك وبال ايك بيلي كا پتر مجى تھا۔"اس نے کہا۔"اس کا مطلب ہے کدووا ہے لیس لے مے بیں اوراب تاوان کا مطالبہ کریں گے۔ میری مجھ عل تو ي يات آتى ب، و وكوئى ياكل نيس تفاجولويس كوا شات آيا

"ميرى عقل محى يكى كدرى ب-" بوك في كما-" عارسال كا يجد زياده سے زياده اس كا وزن يتنتيس اوند ہوگا۔ وواے تین کل تک لے گیا۔ ایک اوسط ور سے کا محض بھی ہے کام کرسکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی مقصد ہو۔ بیرا خیال ہے کہ وہ دو تھے کونکہ قدموں کے نشان سے می ظاہر ہوتا ہے۔الی صورت میں ان کے لیے سیکام اور بھی آسان ופלות שלב"

جل مارش نے کہا۔ " ہم تاوان دیں کے جا ہاس 2 12 20 25

اتم ماری دو کر علق مور" موگ نے کیا۔" کون جامتا ہے کہ تمہار ہے پاس آئی رقم ہے کہ تا وان ادا کر کو؟" اس کی فنکل بجر کئی اور وہ منہ بناتے ہوئے اولی۔ "مارے یاس رم میں ہے۔اس کا انظام کرنا ہوگا۔"

" كياتمهار ب خائدان ش كوئي ايسافرد ب جورقم كا بندويت كريح؟"

جل مارش نے لئی ش سر بلا دیا۔ ہوگ محری و کیمنے ہوئے بولا۔" ایک محفظ کے اندر سرید بولیس والے بھی آجا كي كيدان ش ايف في آئي كى تجرب كارفيم يحى مو کی۔وہ مجی تم سے یکی کھ جاتا جا ہیں گے جوش ہو چھر ہا ہوں ابداتم مرے ساتھ ای کامٹن کرسکتی ہو۔ کیا تمبارے جانے والوں میں کوئی ایسا مخص ہے جو تمہارے مینے کو اخوا كر سكے يكوتى سر پھراكزن يا د بواند دوست؟" " ربير كي مان والول شي آ دي يا كل إلى -اى

ورويم عن شوشك كون كرار " يسين كي ضرورت تحى فلم كي وْ الرِّيشراس مظريس سايدو كمانا جاه ربي مي "

د مياه ولوگون كي تظرون شي يمي ؟ " " " JA 3 "

"كيار ير مارش مى .....؟"

مالكوف في في سر بلات بوية كبا-"وه بركام كرے كا جوكى دوسرے كوكرنا ہوتا ہاور بحى شكايت كيل كرا \_ مجع يعن مين كداى رسوفعد اعتباركيا جاسكا ب لیکن وہ میں چاہتاہے کہ ہرکوئی اے پیشہور تھے۔

"م اس پر تھیں یوں میں کرتے؟"

"على يال ايك عرصے سے مول اور على نے يهال وكوزياده حقيق لوك تبين ويمي كيكن ميس كى حد تك مارش يرجمروسا كرسكتا مول-اب يثل جاؤل كااورجيهاتم چاہے ہوءاس نے کے بارے ش ک کو چھٹیں بتاؤں گا۔ اہم ہوگا کہ تم شرف کے آدمیوں سے محل بات کراو۔ کھے اس موٹے ڈیٹی کے بارے میں کھ تحفظات ہیں۔" "دشکریہ۔" ہوگ نے کہا اور موٹے ڈیٹی کی الاش

عل على يزار

یا کچ منٹ بعداے وہ ڈیٹی ل کیا۔ ہوگ نے اسے بتایا که اگرکوئی بات مجمی لیک ہوئی تو مارٹن کی فیملی کارڈمل بڑا شدید ہوگا اور وہ لوگ کوئی جی انتقامی کا ردوائی کر کتے ہیں مجروه لاج سے باہرآ کیااورایک سوئنگ بول سے گزرتا ہوا مارٹن کی ریائش گاہ کی طرف پڑھ گیا۔ اس کے لیے ایک ایک منت فیمی تفا اور اے محسوس مور با تھا کدمعاملہ اس کی می ہے دور ہوتا جارہا ہے۔ مارش اور اس کی بیوی کے یاس ایک چھوٹا مکان تھاجس کے المراف میں فینہ با ندھ کرا ہے حائے واروات بناویا کیا تھا کیونکہ بجی ٹھلٹا ہوا کہیں نکل کیا تھا یا کی نے اسے بستر سے افغالیا تھا۔اب مارٹن ایک نسبتا چوٹے مکان ٹی چلا کیا تھا۔ اس کے دروازے پر ويشرن التيش كي ايك نوجوان عورت كارۋ كے طور ير پهرا و بری تھی۔اے دیکھتے ہی ہوگ نے کہا۔

"ائے جوی جم یہاں کب آئیں؟" " واليس من يبلي عيدي يهال ويني كي ليكها كيام في تات من درسي لكاني-"

موگ نے بیرونی دروازے پردستک دی اور اندر چلا کیا۔ میری ڈائنڈ ٹیلی فون برسی سے بات کردہ کی ر پیر مارش اور اس کی بوی قریب عی کھڑے ہوئے تھے

جاسوسى دائجست 144 فومبر 2016ء

شبرتكى خاطر

کالرات اسوائے یوزهوں کے ۔" "اس کی طرح ، وہ کیسے؟" " " " انگراء از کرتے ہوئے کہا ا

''تم کیسامحسوس کررہی ہو؟'' ''تمہارا کیا خیال ہے؟''جل مارٹن نے تلخ لیجے میں کہا۔''میں کیامحسوس کرسکتی ہوں۔''

وہ عورت مسراتے ہوئے ہوئے ہوئے "میں نے شوشک روک دی ہے اور لوگوں سے کہددیا ہے کہ وہ واپس لاس اینجلس جاسکتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں جب تک لوئیس کے بارے میں محصطوم نہ ہو جائے۔" پھروہ ہوگ سے تخاطب ہوتے ہوئے ہوئے۔" یہاں کا انچارج کون ہے؟"

'' وہال جوڈ پٹی کھڑا ہواہے۔'' ''تم کون ہو؟''

''اگرخم بش آرمسٹرانگ کے لیے کام کردی ہوتو میں تسار سرمایں کر لرکام کہ تامیاں''

مجی تمبارے باس کے لیے کام کرتا ہوں۔'' ''اوہ، بیا یک غیر معمولی بات ہے۔''اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ پڑھاتے ہوئے کہا۔''میرا نام ہیلن میسن ہے اور ش اس فلم کی ہدایت کار ہوں۔''

وہ جلن سے مصافی کرتے ہوئے بولا۔" ہوگ بروسٹر،ویسٹرن اسٹیش سیکورٹی۔"

میلن نے اسے سرسے پاؤں تک دیکھا اور بولی۔ ریشا سکارٹ کی مارٹ کا کمین ہے،

"کیایہ سوشل سیکیورٹی کی طرز کی کوئی کمپنی ہے؟"
ہوگ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ میری ڈائمنڈ کی طرف بڑھ کی۔ ای وقت کی نے زور زور سے درواز ہ کھکھٹایا۔ ہوگ نے آئے بڑھ کر درواز ہ کھولاتو وہاں ایک مضبوط جسامت والافتض کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان عورت بھی تھی۔ ان کے پیچے جوزی گھرائی ہوئی کھڑی کی۔ ان کے پیچے جوزی گھرائی ہوئی کھڑی کی۔ اس نے معذرت خواہانہ کیچے میں کہا۔

" بچھے افسول ہے مسٹر بروسٹر۔ میں جائی ہول کہ لوگوں کو باہررو کنامیری ذینے داری ہے۔"

''اب جوآئے اے کولی مار دینا۔'' ہوگ نے کہا۔ ''تم دونو ں کون ہو؟''

اس کے بیچھے آنے والے ربیر مارٹن نے بہ آواز باند کہا۔'' کلائیڈ! تم کیمے آگے؟'' اس کے بعد وہ سمرے بالوں اڑکی کو تاطب کرتے ہوئے بولا۔''ایملی؟''

"ہم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آئے ہیں۔ ٹاید حمیس ہماری ضرورت ہو۔" ایملی نے کہا۔"ہم میں سے دو کے پاک ربوالور بھی ہیں لیکن ہم ایسے لوگوں کی موجودگی میں اس پریات میں کر کئے جنہیں ہم نہیں جائے۔" " جانوروں کے کرتب دکھانے والے فلموں میں آنے سے پہلے رہیں ہی کام کیا کرتا تھا گھرایک اسٹنٹ مین نے مشورہ دیا کہ وہ فلموں میں ایکسٹرا کے طور پر کام حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی تکہ فلموں میں بھیشہ مضبوط جم والوں کی ضرورت ہوتی ہے چنا نچہ اس نے بھی کام شروع کر دیا گھر بش نے فیصلہ کیا کہ رہیر معاون کرداروں کے لیے بھی موزوں ہوسکتا ہے۔ جہیں معلوم ہے کہ اسے کس نوعیت کے کردار طے ہیں۔"

" اعتراف كيا\_ " اوك في اعتراف كيا\_ "دليكن مج

" فوكر مير ب شو بر كے سب دوست پاگل بيل ليكن د ولوئيل كوا فوانيس كريں كے \_"

''چاہووال سے صدیق کیوں نہ کرتے ہوں؟'' اس نے کمرے کے دوسری جانب بیٹھے اپنے شو ہر کی طرف دیکھا اور بولی۔''ایے خص سے کوئی کیے صد کرسکتا ہے جو پر انی جینز پریتا ہو۔''

"ا چھا کت ہے۔" ہوگ نے کہا۔ گوکہ وہ اس سے متنق نہیں تھا۔" کیاتم نے قرب وجوار میں کسی اجنی کودیکھا

معلی برمعاش معلی برمعاش معلی برمعاش معلی برمعاش معلی برمعاش معلی برمعاش معلی برمعاش

ہوگ نے اس کی کہنی پکڑی اور بولا۔ 'میں ایسانہیں مجتنا۔انہوں نے ہیلی کا پٹر کے لیے میے خرج کیے۔اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشہ ور ہیں۔شایدتم شیک کہر رہی ہو۔ یہ اغوابرائے تاوان کا معاملہ ہے۔''

اس نے مارٹن کی بیوی سے حزید سوالات کیے لیکن کوئی خاص بات معلوم نہ ہو گئے۔ایف ٹی آئی کے لوگ اس معالمے میں بہتر ہیں۔ایک ایجنٹ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور دومرا وہ سوالات پڑھتا شروع کر دے گا جس کی مشق وہ برسوں سے کرتے آرہے ہیں۔''

اس كے عقب ش مكان كا درواز و كھلا اور ايك طويل قامت كورت اندروافل مولى \_ ريبر مارش اے و كيمة عى چلايا-" ميلن!" اوراس كى جانب ليكا \_

" مجھے ابھی معلوم ہوا ہے۔" اس مورت نے سر سے بیں بال کیپ اتارتے ہوئے کہا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سنبری بال اور پہلا چرہ تھا۔ اس نے ربیر مارٹن کو تقریبا

جاسوسى دائجست - 145 نومبر 2016ء

''میں کوئی مجی غلط کام کرنے سے پہلے اس کی سزا کے بارے میں سوچتا ہوں۔'' وہ کندے اچکاتے ہوئے پولا۔''لیکن میں کسی ایسے فض کوئیس جانتا جور پیر کے بیٹے کو نقصان پیچا سکے۔''

ہوگ نے ان دو آدمیوں کے نام مطوم کیے جو فیر قانونی کام کرنے میں عارصوں نیس کرتے ہے گراس نے دو قانونی کام کرنے میں عارصوں نیس کرتے ہے گراس نے دو نام میری ڈائمنڈ کو دے دیے اور اے لاج کے قائیڈ اور ایس لاج کی طرف چلے گئے تو ریپر مارٹن نے آئیس اس طرح دیکھا جیے دو خود بھی ان کے ساتھ جانا چاہ رہا ہو۔ اس طرح دیکھا جیے دو خود بھی ان کے ساتھ جانا چاہ رہا ہو۔ اس نے ہوگ ہے۔" افوا کرنے دانوں کو فون کرنا چاہے تھا، کیا میں غلط کے دیا ہوں؟"

''وہ مہیں ہے جین کردہے ہیں۔میرے ساتھ باہر آؤ؟''

''اگران کافون آگیا تو .....؟'' ''ایک ویٹرسیٹ ساتھ لے چلو۔ ہم کمیں دورتیں ہارہے۔''

وہ باہر آگئے۔اس وقت ساڑھے نوج کر ہے تھے۔ کو یا اس واقعے کوساڑھے یا بھی گھٹے گزر کیے تھے۔ ارائن شیک ہی کہد ہاتھا۔اب وہ کی بھی وقت فون کر کئے تھے۔ جوی امبی تک مجرائی ہوئی تھی۔ اس نے ہوگ کو بتایا۔ ''جس نے اس مورت کو اس لیے اندر آنے دیا کہ وہ میری گردن کومرفی کی طرح مروڑ وے گی۔''

''شایدوہ ایسا کردی ہے'' ہوگ نے اس کی تحبراہث سے للف اعدوز ہوتے ہوئے کہا۔

ریم مارٹن اپنے ہاتھ شُ ایک فون سیٹ لیے ہوئے ماہرآیا۔ ہوگ اے جوی سے دور لے کیااور پولا۔ '' تم جس قلم شن کام کررہے ہو، کیااس شن کوئی مسئلہہے؟'' ''شی ایسانیس جھتا۔ ہیلن چندروز پہلے کبدری تھی

کہ ہم شیر ول سے دودن آ کے ہیں۔" "کیا کسی کواس قلم سے کوئی مسئلہ ہے؟"

" پیش میں جانا۔ تم مجھ رہے ہو کہ کوئی اس قلم کوتاہ

كرنے كے ليونس كوافواكر مكاہے؟"

"جیا کہ ش نے کہا کہ بدایک الوکھا واقعہ ہے۔" ہوگ بولا۔" تہاری ہوی کہدری تھی کہ تہارے پاس زیادہ رقم نیس ہے۔اس سے ایک سوال ذہن ش آتا ہے۔ تم جانے ہوکدا کر ش ایک ایکٹر کے بیٹے کواغو اکرنا چاہوں تو کئی ایسے قص کا انتقاب کردں گا جو میرا مطالبہ پورا کر ''اور میں ریوالوروں کے بارے میں پکوستانیں ''اور میں ریوالوروں کے بارے میں پکوستانیں چاہتا۔'' ہوگ نے کہا۔'' تمام میں کام کردہے ہو؟'' ایملی نے جواب دیا۔'' کلائیڈ ایکشراہے۔ سے پہلے بھی کئی قلمیں کر چکا ہے۔ میں سیٹ پر انتظامات دیکھتی

"میں نے آرمٹرانگ کی بیشتر فلموں میں کام کیا ہے۔" کلائیڈ جینیے ہوئے بولا پھراس نے مارٹن کو فاطب کرتے ہوئے کہا۔"سب ساتھی لاج میں موجود ہیں۔ریپر، تم نے بی کہا تھا۔۔۔۔"

"بیر کی خیس کے گا۔" ہوگ بولا۔" وہ سوچ رہا تھا کہ میری ڈائمنڈے کہ کران سب کوگر فار کرواوے۔ پھر وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا۔" تمہارے کتے ساتھی وہاں ہیں؟"

"اليملى كوملاكرسات."

''تم میں سے کوئی گزشتہ شب ریزورٹ میں تغیرا تھا۔ میکن ہے کہ کی نے مجدد مکھایا ستاہو؟''

'' خین، ہم سب موثیل علی تقبرے تھے۔ وہاں مڑک کے ساتھ علی آیک بار بھی ہے۔'' '' بیموثیل کہاں پرہے؟''

" ہائی وے سے جالیس میل کے فاصلے پر۔" " تمہارے بقیر سالی وہیں پر ہیں؟"

"بان، وہ جو بہاں تین رہے۔" ایملی نے کہا۔
"مسٹر آرمسٹرا تک تھوڑے تو اے موڈے و تھے ہاں توثلگ
کرتے رہے ہیں اور بہاں کی ایسے مقائی لوگ ہیں جو ضرورت پڑنے پرایک دن کے لیے بھی کام کرتے آجاتے ہیں۔ اب رہیراسٹارین چکا ہے اور لگتا ہے کہ اب جسمی زیادہ کام کرتا پڑے گا۔"

" الميا ان من سے كى مقائ فض نے تك تونيس

''قموڑ ابہت توسیمی کرتے ہیں۔'' ''کیاان میں ہے کوئی بچیاغو اکرسکتا ہے؟'' ''شاید ان میں ہے دو ایسے ہو کتے ہیں لیکن میں نبد س سکت سے رہ سے کارٹر کا سکت میں ہیں۔

لیمن نمیں کرسکتی کہ وہ ایک بیچے گواغو اکر کتے ہیں۔'' ''لیکن وہ اے غیر قانونی نہیں بچھتے ہوں گے۔'' ہوگ نے اے کریدنے کی کوشش کی۔

پراس نے کلائیڈ کود کھتے ہوئے کہا۔" کیا تم نے کھی کوئی فیر قانونی کام کیا ہے؟"

جاسوسى دائجست 146 مومبر 2016ء

### شادىمبارك

بینا: ابویس شادی کرناچا بهنا ہوں۔ باپ: پہلےتم بید کہو کہ معافی چا بہنا ہوں۔ بینا: کس بات کی معافی ؟ باپ: پہلے کہومعافی چا بہنا ہوں۔''

بینا: مرین معافی کیوں مامکوں میں نے کیا علطی اے ج

اب: من نے کہانا کہ پہلے معافی ماگلو۔ بیٹا: محر میں نے کیا کیا ہے جس کی معافی ماگلوں،

باب: يبلي معانى ما كور

بیا: الحیاابوی معانی انگاہوں۔ باپ: ابتم نے ٹرینگ لے لی ہے .... شادی کے بعد کسی بات کے بغیر بھیٹ بیٹم سے معافی مانگئے کے لیے تیار ہو۔اس کا مطلب ہے تم شادی کے قابل ہو کھے ہو۔ میری طرف سے اجازت اور مبارک باد قول کرو۔

هرات منزل متصود المحمد

تین شرائی نشے میں دھت شراب خانے سے باہر آئے۔ گھر جانے کے لیے ادر تیسی کو اشار ہ کر کے اس میں بیٹے گئے اور چلنے کو کہا۔ لیسی ڈرائیورنے ان کے نشے کو دیکھتے ہوئے گاڑی کو اسٹارٹ کیا اور دس منٹ تک آئی کو چلنے دیا اور انجن بھر کر کے اس نے شرائی کو کہا، آپ کی منزل آئی۔

باہرآنے کے بعد پہلے شرائی نے ڈرائیورکو کراہے اور فپ دی۔ دومرے شرائی نے ڈرائیورکا شکریا اداکیا کہ بہت ہی احتیاط سے ڈرائیوکر کے ان کو اپنی منزل پر پہنچا دیا۔ مگر تیسرے شرائی نے ڈرائیورکو کھونسا مارا۔ جس کو کہیں بھی نیس لے کیا اور بے دقوف بنایا۔ مگر پھر بھی کہا اپنی رفارکو قابویس رکھو۔ تم نے اتن تیزگاڑی چلائی کہ تقریباً ہم لوگوں کو مار دیتے۔ DRIVE CARE

でからればニルー

"د کھومٹر بروسر .....!" مارٹن نے اتجاج کرتے اوتے کہا۔

"معاف كرنا \_ ي صرف موج ربا تمار"

" میں بھی میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ مجھے فون کریں گے تو انہیں کیا جواب دوں گالیکن اس کا بیہ مطلب مرکز قبیں کہ میں اپنے بیٹے کی پرواکر نامچھوڑ دوں۔"

ہوگ جہا ہوا مکان ہے دی بارہ گر دور چلا کیالیکن وہاں ہے جی وہ مکان کے داخلی دروازے پر نظر رکھ سکتا تھا پھراس نے اپنے فون پر بش آرمسٹرا تک کا خمبر ملایا اور بولا۔
''شاید تم ہے مارٹن کے بیٹے کی بازیانی کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا جائے تا ہم ابھی تک ایسا کوئی مطالبہ سامنے بیس آیا ہے لیاں مارٹن اور اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تاوان کی ادا کی صورت میں تاوان کی ادا کی صورت میں تھے ہیں جہ اسکی صورت میں مجمیس ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔''

"اگریش الکارکردول آوکیا ہوگا؟" "کوٹیش کہا جاسکالیکن اس کا اثر تمہارے اداکار اورفلم پرضرور پڑے گا۔"

"میرا خیال ہے کہ دہ تمہاری کوئی مدونیں کر عیس مے جہیں بہ کڑ وا کھونٹ پینائی پڑے گا۔"

آرمشرا تک فعندی سانس کیتے ہوئے بولا۔" مجھے اچھی خریں ساتے رہو۔اگریش نے مارٹن کے لیے سے جوا کھیلاتواس کی وصولی کے لیےائے سرید چوفلموں میں سائن کرنا پڑے گا۔کیاایف ٹی آئی والے آگے؟"

"ووآت ىوالياس"

"ان سے کیا امید کی جاستی ہے؟"

"ان کے کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے جو ہر ایک پر فٹ میں بیٹتالیکن ان کے پاس ہم سے زیادہ تجربہ ہے۔" "کیادہ یہ کیں گے کہ تاوان کی رقم اداکر دی جائے؟"

"שוקוי"

"تہارے خوال اس بروم تنی ہوگی؟" موک نے محد سرچے ہوئے کیا۔" خالیادی لاکھ کے

جاسوسى ڈائجسٹ 147 نومبر 2016ء

دو پہر تک ریز درت میڈیا کے لوگوں سے بھر چکا تھا اور سان ڈیا کو سے آنے والی میڈیا کی ٹیم نے چارج سنجال لیا۔ میری ڈائمنڈ بخرشی پس منظر میں چلی گئی جبکہ ہوگ ٹیلی فون پر اپنے باس ایڈسلی سے بات کررہا تھا۔ "ان لوگوں کے آنے کے بعد میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ ہوسکتا ہوجا تالیکن .....

"آرمشراتك چابتا بكرتم موقع پرموجودر مو"

''اور کوشش کمروکہ ہمارے نام نیج میں نہآ تیں۔'' ایف نی آئی ٹیم کا انچارج نیڈ براؤن ایک طویل قامت اور چھوٹے چہرے والاض تھا۔ ہوگ اے اور فارٹسک وومن کوجیپ کے ذریعے اس جگہ تک لے کیا جہال تملی کا پٹر کے کھٹنے کے نشانات تھے۔ تملی کا پٹر کے کھٹنے کے نشانات تھے۔

"م فان كايبال تك تعاقب كيا؟" براؤن في الإيجاء "اس على جمير وكي موشياري تيس وكعانا يرزى - ان ووتو ل في بوث وكن ركع شفر-اس ليوسيح كوونت ان كا تعاقب كرف عن آساني وي - تم اس ثريك كي كي تصوير من لے سكتے ہو۔"

براؤن تائيدي انداز بي سربلات موئ بولا- ومقم كى كفظ پہلے يہاں آئے تھے۔ تم نے اس بملی كے بارے بس كيارائ قائم كى؟ "

"وہ خوف زدہ ایل نیکن یہ ایک معتوی خوف لگا) ہے۔ جیسے دہ ادا کاری کردہے ایل۔"

'' تہمیں یہ جان کر حرب ہوگی کہ کی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ تجھتے ہیں کہ اپنچ پر اوا کاری کررہے ہیں۔ کسی اور کا لکھا ہوا اسکر پٹ انہیں پسندنہیں آتا لیکن وہ اس کےمطابق اوا کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔''

نیڈ براؤن میلی کا پٹر کے نشانات و کھے کر تھک چکا تھا۔ اس نے اکتائے ہوئے کیج پش کہا۔'' جھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ویر تک بچے کواپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں گے۔'' ''کیاتم جھتے ہوکہ ان کا فون آنے والا ہے؟''

براؤن جیپ کی طرف واپس جاتے ہوئے بولا۔
'' جھے ای بات کی پریشانی ہے کہ اب تک فون کیوں میں
آیا۔ بعض اوقات سے گزیز ہوجا تا ہے۔ انہوں نے بیچ کو
بہت مضبوطی سے پکڑا ہوگا۔ اسے زوروار تھیڑ مارے ہوں
کے ۔۔۔۔۔ پھر دوسارے ثوت ضائع کرویں کے اور ہمس کمجی
اس کا جوالے نہل لے گا۔''

اندری ہوگی۔وہ جی اتی ہی رقم کا سلالیہ کریں کے جومتا رقمہ افتی ہی رقم کا سلالیہ کریں گے جومتا رقمہ افتی ہی رقم کا سلالیہ کریں گے جومتا رقمہ کے ایک اٹا شہ ہوئی آئر انہوں نے بہت بڑا مطالبہ کر دیا اور کوئی بات طے شہر کی تو وہ بچہ ان بر یو جد بن جائے گا۔" وہ مکان کے درواز سے کی طرف دیکھتے ہوئے پولا۔" فلم کی شوشک کسی جاری ہے؟ کیا جیلن ایک انجھی ڈائر یکٹر ٹابت ہوئی؟" جاری ہے؟ کیا جیلن ایک انجھی ڈائر یکٹر ٹابت ہوئی؟"

'' وہ چھوٹے بجٹ کی ایکشن قلمیں بناتی ہے لیکن اس کے سیس سین الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جانتی ہے کہ بیرکوئی آرٹ قیس ہے۔''

"وہ تمہارے مطلب کی ڈائر یکٹر ہے۔اس قلم کے بارے میں بتاؤ؟"

"الچی بی ہوگی۔تم کیا جا نتاجاہ رہے ہو؟"

"م کی بیل ہوگی۔ تم کیا جا نتاجاہ رہے ہو؟"

"م کی بیل ہیں ہیں لاح پر کیا جہاں اس کی ملاقات
موٹے ڈپٹی سے ہوئی۔اس نے پوچھا۔" بیلی کا پٹر کا کچھ
ہتا چلا؟"

''جم ہرائل اڈے پرفون کردے ہیں جہاں ہے اس کے بارے میں بتاجل سکتا ہے لیکن لگتا ہی ہے کہ دو کسی میدان پراتر اے۔''

'' یا پھر کی ہوٹل کی حیت پر؟'' ہوگ نے خیال ظاہر کیا۔ ''میں نے اس بار ہے میں نہیں سوچا تھا۔ میں اپنے آومیوں کو ہتادوں گا۔''

د و فون ٹکال کرنمبر ڈاکل کرنے لگا اور ہوگ سوچ رہا تھا کہ اور بھی کئی الی جگہیں ہیں جہاں بیلی کا پٹر اتر سکتا ہے۔ چھ کھنٹے کزر چکے تھے۔ وہ بچیاب تک کہیں نہ کئیں بیٹج کیا ہوگا۔

دوسفید ایس ہو وی گاڑیوں کے انجن کی آواز سٹائی دی اور ہوگ بچھ کیا کہ ایف ٹی آئی کی ٹیم پڑتے گئی۔ وہ تعداد شمن تین تنے۔ ہوگ نے ان کا لاح کے مرکزی دروازے پراستعبال کیا اور آئیس اس مکان تک لے کیا جہاں مارٹن اور اس کی بیوی موجود تنے۔ وہ خود باہر رک کیا تا کہ ایف ٹی آئی کی ٹیم ان سے سوالات کر سکے۔

''اقوا کرنے والوں کو اپ تک فون کر لینا چاہے تھا؟''جل مارٹن نے کہا۔

" برصورت حال مختف ہوتی ہے۔" ایک ایجنٹ نے اے بھین دلاتے ہوئے کہا۔" ہم عام طور پرلوگوں کو چو کتا رہنے کے لیے کہتے ہیں۔میڈیا کوجی اس معالمے میں شامل کرلیما جاہے۔"

جاسوسى دائجست 48 يومبر 2016ء

### یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



شہوت کی خاطو یہ اے کہا ہے کہ پی ہمارے ماتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک وفعہ یہ معلوم ہوجائے کہ افوا کارکٹنی رقم کا مطالبہ کردہے ہیں۔'' ''ایف بی آئی ایجنٹ نے بتایا ہے کہتم آرمسٹرانگ پرچلاری تھیں؟''

" " بنی اے بتاری تھی کہ ربیر نیا معاہدہ ای وقت سائن کرے گا جب ہمارا بیٹا واپس ل جائے گا۔اس ہے پہلے وہ یہ بات کے کا جاس ہو پہلے وہ یہ بات کیے کرسکتا ہے۔ بالآ خروہ اس پر راضی ہو شمیا۔ "اس نے مشکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ " بنیادی طور پر وہ ایک اچھا آدی ہے۔اس کا کہنا تھا کہ وکیلوں نے بیآ بیٹے یااس کے ماغ میں ڈالا تھا۔"

"مم كيا جھتى موتمهارا شوبركهال كيا ہے؟"

ال نے دوبارہ آتکھیں بندگرتے ہوئے کہا۔''اوہ میرے فدا! وہ بہت ہی احمق ہے۔اپنے نام کی طرح۔اس نے بھی گانانہیں گایالیکن وہ بھتا ہے کہ یہ ایک خت جان بندے کا نام لگتا ہے جبکہ اس کا اصل نام کیرول ہے لیکن وہ اے بھی پندہیں آیا۔''

" ' کمیاتم جھتی ہوکہ اے انواکرنے والوں نے قون کمیا ہوگا؟''

ای اثنا میں نیڈ براؤن بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو حمیالیکن اس نے چیمیں مداخلت بیس کی۔ دور نیمیں نیز لیک میں دوروں

" میں جی جائتی لیکن میرا اعدازہ ہے کہ اس کے پاس ضرورفون آیا ہوگا۔"

" موال مد پيدا ہوتا ہے كدا فوا كاروں كور يركاسل نمبر كيے معلوم ہوا؟"

جل مارش نے خاموش سے سر ہلادیا۔ "اور اگر آرمسٹرانگ نے رقم کا بندو بست نیس کیا تو تمہارا شو ہرفون سنتے ہی فورا کیوں چلا گیا؟"

" بنی نے جہیں بتایا کہ وہ اختی ہے۔ میں نے واقعی ایک بے وقوف خص سے شادی کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بہادر جھتا ہے۔اس نے کارکی ڈکی میں ایک شاث کن رکمی ہوئی ہے اور وہ اپنے مینے کوواپس لانے کی مصوبہ بندی

اس کا جملہ فتم ہونے سے پہلے ہی براؤن ایک طرف چل دیا۔ ہوگ نے اسے شیرف کے آدمیوں کو ہدایات دیتے ہوئے ستا۔ وہ آئیس مارٹن کی کار کو مخاط طریقے سے روکتے کے لیے کہدر ہاتھا۔ ہوگ نے اسے دروازے پر پکڑ لیا اور کہا۔ ''کیا مجھے معلوم کرنا جاہے کہ مارٹن نے آرمیٹرانگ ہے کوئی رابط کہا؟'' " لیاتم کیمی یا تی کردے ہو؟ " ہوگ نے جران ہوتے ہوئے کہا۔ "کیااس سے پہلے بھی تہارا واسطہ اخوا کاروں سے

کیاں سے پہلے کی مہاراواسطدا کوا کاروں۔ پڑاہے؟'' ''شکس''

"ہم ہی بھتے ہیں کہ وہ کاروباری ذہن کے لوگ ہیں اور دہشت میں پھیلاتے پھرسب لوگ خوشی خوشی کھر مطے جاتے ہیں۔"

اس کا فون بجنے لگا۔اس نے کان لگا کر چند سیکنڈسٹا پھر پولا۔"اوہ میرے خدا! بچ کاباپ غائب ہو گیا۔"

وہ والی ریزورٹ آئے اور تیزی سے مارٹن کے مکان کی جانب بڑھے۔ ایک ایف کی آئی ایجنٹ نے مکان کی جانب بڑھے۔ ایک ایف کی آئی ایجنٹ نے براؤان کو بتایا۔ "مارٹن ہاتھے روم میں تھااور اپنے ساتھ فون مجی لے گیا تھالیکن کی نے تعنیٰ کی آواز نہیں تی۔وہ بڑے سکون سے چلنا ہوا آیا اور ہا برنکل گیا۔"

"اورتم نے اس کی تقرانی ٹیس کی؟" "سنز مارٹن اینے فون پر کسی بش نا می شخص سے چلا چلاکر ہاتیں کرری تھی۔"

ہوگ نے داخلت کرتے ہوئے کہا۔" ریپر مارش اس کی فلم کمپنی میں کام کرتا ہے اور آرمٹرا تک کو یہ فیملد کرنا ہے کہ آیا وہ تا وان کی رقم اوا کرسکتا ہے۔"

"كياده بدرم اداكرسكاي؟" "أكراس في ايمان كياتو توس كملائك"

دوسرے ایجنٹ نے رپورٹ دیے ہوئے کہا۔''وہ ابٹی کاریس کیا ہے۔ شیرف کی ایک ڈیٹی کا کہنا ہے کہاس نے مارٹن کو کاریس جیٹنے اور چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا ہم اےروکنا چاہیں گے؟''

نیڈ براؤن اپنا ہونٹ کاٹنے ہوئے بولا۔" و کیمنے ایس کہ ارٹن فون کرتا ہے اور کہاں ہے؟"

ہوگ نے اس ایجنٹ سے پوچھا۔''کیا مارٹن کے ساتھ کوئی اور بھی کیا ہے۔ لاج میں اس کے دوستوں کا گروپ ہے۔''

'''میں نے انہیں دیکھا ہے۔'' ایجنٹ نے کہا۔ ''ہارش اکیلای گیاہے۔''

ہاری اجیا ہی جیا ہے۔ ہوگ اس صوفے کی جانب بڑھا جہاں جل مارٹن بیٹھی ہوئی تھی۔اس نے پوچھا۔"کیا آرمشراتک نے کوئی ایباانتظام کیا ہے کہ جہارے شوہر کو کھورتم مل سکے؟" ایباانتظام کیا ہے کہ جہارے شوہر کو کھورتم مل سکے؟" اس نے آئیس کول کردیکھا اور بولی۔ 'جیس ، یش

جاسوسى دائجست 149 فومبر 2016ء

م المبلى وبال جانا ہوگا ۔ كياتم دمارے ساتھ جلو كے

میری ڈائمنڈ نے براؤن کوتازہ ترین اطلاع دیے ہوئے کہا۔ "جمیں دو بھائیوں لیری اور ریڈی پیش کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔موٹر وہکل ڈپار فمنٹ نے ان کےڈرائیونگ لائسنس بھی ای میل کردیے ہیں۔" "کیادہ ای سے پررہے ہیں؟"

سیاوہ ای ہے پررہے ہیں ؟ ''نہیں، بلکہ چند ہاروہ جیل بھی جانچے ہیں۔'' ''نہیں ہیام کیے معلوم ہوئے؟''

''وہ اس قلم کے بونٹ کا حصہ ہیں اور جس جگہ ہم جارہے ہیں۔ وہ میڈن اسر کس کہلاتی ہے۔ پہلے یہاں ایک کیسینو بنایا کیا تھا جو بعد میں تو ڑو یا کیا۔''

ہائی وے پر چالیس میل جانے کے بعد وہ میڈن اسر میس موثیل کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک بھلی مرک بر پہنچے۔ میری نے دوفرلانگ دور کھڑی ہوئی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "وہ ہارٹن کی گاڑی ہے۔" مرادُن نے ایک گاڑی اس سے بارہ فث دور روک

دی اور وہ تیوں ایس ہووی سے یا پر آگر مارٹن کی گاڑی کو دیکھنے گلے۔ کارکی ڈک کھلی ہوئی تھی اوراس میں کوئی شاہ کن جیس تھی۔ براؤن نے کار میں جھا تک کر دیکھا لیکن دہاں کو جیس تھا پھر اس نے فون پر کسی سے ہو چھا۔ ''سیل فون کی لوکیشن کے بارے میں کو معلوم ہوا؟''

ہوگ، خاتون ایجٹ کا جواب میں س سکا لیکن براؤن کے چہرے کے تاثر ات سے لگ رہاتھا کہ دہ مطمئن جہیں ہے۔ وہ اپنی گاڑی بیں بیٹے کرسوگز دورواقع ویران کیسینو پر پہنچے۔ یہ ایک گول عمارت تھی جس کا سامنے کا دروازہ غائب تھااور لگ تھا جسے کھڑکیاں کبھی لگائی ہی تیس گئی تھیں۔ راہداری میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے و کچے کر ہوگ کا خون رگوں میں مجمد ہونے لگا۔ اس کا سید کولیوں سے چھانی ہو چکا تھا۔

"اوہ میرے خدا!" میری ڈائمنڈ نے کہا۔" یہ تو لیری پیش ہے۔"

براؤن چلایا۔"مارش!تم کمان ہو؟"
"میں اس عمارت کو کلیئر کرنے کے لیے ٹیم بلاتی موں۔"میری نے کہا۔

براؤن نے تاریک عمات میں جما گتے ہوئے کہا۔ "امارے پاس وقت کم ہے۔" یہ کمہ کروہ لاش کے پاس سے گزوتا ہوا کسینوٹ واحل ہوگیا۔ موگ نے ہی اس کی برے ہیں۔ ہوگ نے آ دمشرا تک کانمبر طلایا اور اس سے پوچھا۔ ''کیاتم نے مارٹن سے پکھسٹا؟'' ''میں مال کی بیوی سے برہ کو سے سکامیوں ''ایش

"میں اس کی بیوی سے بہت کھین چکا ہوں۔"بش آرمسٹرانگ نے کہا۔

''تمہارااسٹاراپے طور پرفرارہو گیا ہے۔ جل مارٹن کاخیال ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کامنصوبہ بنارہا ہے۔'' آرمسٹرا تک نے کوئی جواب نہیں ویا تو ہوگ نے کہا۔'' یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔کیارہ کوئی پہلٹی اسٹنٹ تونیس؟''

آرمشرا تک نے طویل سائس کیتے ہوئے کہا۔" میں اس معالمے میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہوں۔"

" منتم جانے ہو کہ میں کیوں جیران ہورہا ہوں۔ مارٹن تم سے زیادہ معاوضہ مانگنا چاہتا ہے کیونکہ وہ مجمتا ہے کہنچ کے اغواسے اس کی شمرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔" معافی میں ایس جافت کومعافی میں کروں گا۔"

"اس كے علادہ كوئى ايسافض جو تمبارے ليے كام ماہو؟"

''شایرسوے زیادہ لوگ میرے لیے کام کرتے ہیں۔ شی ہوشیارٹیس بلکہستے لوگوں سے کام لیتا ہوں۔ کیا پیٹیس ہو سکتا کرتم بیاحقانہ خیال اپنے آپ تک محدودر کھو؟''

ہوگ نے فون بند کر دیا اور نیڈ براؤن سے کہا۔ "آرمشرا تک کومارٹن کا کوئی فون میں آیا۔"

'' چلو کھ کھاتے ہیں۔'' براؤن نے اپنی ساتھی ایجنٹ سے کہا۔'' ریشورنٹ سے سیٹھوچ منگوالو۔ میں جاہتا ہوں کہ ہم میں سے ایک جل مارٹن کے پاس بی رہے۔ ممکن ہے کہ دیر مارٹن اس سے رابطہ کرے۔''

ایجنٹ نے اثبات بیس مر ہلایا۔ای وقت اس کے سل فون کی محتیٰ بھی۔اس نے فون سننے کے بعد نیڈ براؤن کو بتایا۔" میل فاون کی محتیٰ بھی ۔اس نے فون سنے کے بعد نیڈ براؤن کو بتایا۔" میل ٹاور کی اطلاع ہے کہ مسٹر مارٹن کوروٹ ستر و پر واقع ایک پرانے انڈین کیسینو کے قریب سے فون کیا گیا تھا۔ بیٹا ورقیس میل کے دائر سے کے اندر ہونے والی کی محتی کال کامراخ لگا سکتا ہے۔"

" كيا تميل فون كرتے والے كا نام مطوم ہوسكا

ے؟ ''براؤن نے پوچھا۔ '' یہ پری پیڈ کال تی لیکن ہم فون کرنے والے کا پتا لگانے کی کوشش کردہے تاہا۔''

جاسوسى دانجست -150 فومبر 2016ء

تھیدگی شارت کے اندول دروازے بھی غائب ہے اور برق تنصیبات می الگ کردی کی میں۔ بالی جانب مرے تے جو بھی دفتر کے طور پر استعال ہوتے ہوں گے۔ بگن اور باته روم کی مجی ب چزی غائب سی ان تیول کو یوری عمارت کا جائزہ لینے میں کئ منٹ لگ کے۔ ہوگ کو ایک جانب روشی کی کلیرنظر آئی۔ وہ باہر جانے کا راستہ تھا جس كا دروازه فائب تما البتركى في اسے بتدكر في كے لیے دہاں یا نی وڈک جاور لگادی می۔اس نے دھکا وے کر اے بٹایا اور با برنکل آیا۔ وہاں ایک اور لاش پڑی ہوئی تھی اوراس سے چھے فاصلے پر مارٹن اسے بیٹے کوسہارا دیے بیٹا

اس الركے في ياجامه مكن ركھا تھا اور اس كا ايك یاؤں بری طرح سوج کیا تھا۔ بیسوجن سانے کاشنے سے مولى كاوريح كى آكميس بنرفيس-

"ميراخيال بكرجم نے دوسرے بعائى كو بھى الاش كرايا ب- "ميرى دامند في كها-"البد محص يح كابه

ميذيا كاوك بحى وبال بيني كفيرانين روكنا بهت مشکل تھا۔میری ڈائمنڈ نے میڈیا کے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے مارٹن کی کار کے گروایک حصار قائم کردیا تھا۔اب اے شیرف کا انتظار تھا جو انجیش ایجنٹ براؤن کو ملنے والی شرت ش اینا حدوصول کرنے آر ہاتھا۔

جب رير مارش اينابيان دے رہا تھا تو ہوگ كوا ندر جانے کی اجازت میں دی گئے۔ چنانچداس نے باری باری ایڈ سکی، بش آرمشراعک اور پروڈ پوسر ڈائز بکشر جیلن سے

مكياتم في يحض بوائر كى خدمات مقامى ليبر كے طور يرحاصل كالحيل-"اس فيلن سے يو جما-" مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت میں۔" وہ

وہ نتینے بھلاتے ہوئے بولا۔ ''یقینا ہے، تم جھے ہیں بتانا جا بتس لیکن یهال سارے تی وی رپورٹر کهدرے ہیں كدر تمهارى عطى كى-"

اس نے غصے میں بہت کھ کہددیا چر یولی۔ "أنبول نے ایک ہفتہ پہلے دودن تعیراتی کام کیا تھا۔" "اوراس طرح انبول نے مارٹن اوراس کے بیٹے کو و کھولیا۔'

" من علت تول كراول كد" الله في كرفون الله الماسوسي دائيست 152 فوهبر 2016ء

ہوگ بروٹر نے ایڈ کی کو مجھے کے لیے جو اور ٹ لکسی۔اس میں کوئی الی بات شائل میں می جس کے بارے على اعد خود محى تقين جيس تھا۔البتداس نے زبانی طور پرايد سكى كوبتايا كدر بير مارش كويش بوائز جيے لوگ پند تھے۔وہ بميشه سے عى مضبوط اور سخت جان لوكوں مي اشخف بيضنے كا عادی تھا۔ان لوگوں سے ملنے کے بعداس نے اپنے بیٹے کے جعلى اغوا كامنعوبه بناياتا كهاس طرح استغير معمولي شهرت ال سكے اور وہ الل الم كے ليے آرمشراتك سے منہ مانكا معاوضہ وصول کر سکے۔اس بات کا بھی زیادہ امکان ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کی نے بھی ہے کو تعرے اغوا حیس کیا بلکہ مارٹن خود عی اینے بیٹے کو لے کر نصف شب كزرتے كے بعدان كے ياس چوڑ فے كيا\_معوب كے مطابق جب بولیس اورایف بی آئی کے لوگ اغوا کنندگان کو تلاش كرنے من ما كام موجاتے تووہ اسے ميے كو يجانے كے لیے شاہیے کن لے کرنگل پڑتا۔وہ لوگ اے ویکے گرفرار ہو جاتے اور کی کوجی ان کے بارے ٹس علم ندہویا۔ نارٹن این يے كووالي لے آتا اوراس كى داه واہ بوجاتى كيان وه دونو ل معانی بنے کی جھا عت نہ کر سے اور بنے کوسانے نے وس لیا اور مارش نے مستحل ہو کر دونوں بھائیوں کو کو کی ماردی جو کہ اس كمسويدين شال سين قا-"

"عمره كيانى ب-"ايد كى فيكا-" كيح عى دنول

مستم اس بعول جاؤ کے۔ " بحے بے کور نے کا بہت المول ہے۔ مارٹن نے شهرت کی خاطرائے میٹے کی زندگی داؤ پرنگا دی۔" " تم بكو بكي يمل كر كے تھے كيونك يوست مارقم ربورث كيمطابق تمبارے وينجے سے بہلے بى جے كى موت

واقع موسيكي محى-"

"يس جانيا مول-"

"ليكن شي تم عشر ط لكانے كے ليے تيار موں كه مارثن كى يوى الى منعوب على شال تيس كى "ايد كى قالما " يمس كي معلوم بوكا؟"

" ہم یقین سے تیس کہ کے لیکن اے ایک مینے کا وتت دوجو کہ حقیقت تک کانچ کے لیے کانی ہے اگر دواپے شوبركوماردى بيتوتم بحصود الردوك

ہوگ نے کوئی جواب بیس دیا۔ وہ اسی شرط میں لگانا چاہتا تھاجس کے بارے میں اے خود بھی تھیں ہیں تھا۔

# Downloaded From Paksodiety.com

## ديوانه

ارث دیگ

انسان کی نیت بھی شاید اس کی بخشش کا پیمانہ ہے۔ کوئی اپنا مال و اسباب دوسروں کی خاطر استعمال میں لاتا ہے اور بعض اس نیت کے مالک ہوتے ہیں جن کا سامنے والے کی دولت پرکوئی حق نہیں بنتا مگروہ اپنی بدنیتی کے حصار میں مدہوش ہو کے اسے اپنے لیے مخصوص سمجھتے ہیں۔دیوانوں اور فرزانوں کے درمیان جاری رسّاکشی۔..

## عجیب دوراہ پر کھٹرے پولیس آفیسر کی ذہنی کشکش کا حوال

جب میں بل ٹاپ پہنچا تو پولیس لیفٹینٹ اولیور بائن لان میں ایک قدموں کے نشان کے برابر کھٹنوں کے بل بیٹیا ہواتھا اور چیوٹے قد کا فوٹو کرافر بڑا سا چشمہ لگائے اس نشان کی تصویریں لے رہا تھا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد فوٹو کرافر سیدھا کھڑا ہو کیالیکن بائن کی نظریں اب بھی ای نشان بر تھیں۔ وہ پچھود پراسے دیکھتا رہا پھرایک سرد آہ

المن في المرابع المرابع المال المرابع المالي المالي

جاسوسى دائجست -153 نومبر 2016ء

لل جائے'' وہ بھرا استقبال کرتے ہوئے بولا۔ و کافی سنجید ونظرا رہاتھا۔''لیکن بیا یک خود کٹی کا کیس ہے۔'' "فون پرجو بھے تم نتایا۔اس سے تو بدخود می کا كيس معلوم نيس بوتاء فيصح أو ال شي ببت كحد نظر آربا

اعلى جانا مول ـ" بائن نے ایک او فی تاروں کی باڑی طرف اٹارہ کرتے ہوئے کیا جس نے لافورڈ ہومر كمكان اوراس بلحقه ياني ايرعلاق كوكميرركما تحا\_ ال وقت ميرميدان لوليس والول، مقامي حكام اورقرب و جوار عي رہے والول سے بحرا ہوا تھا۔ يہ باڑ ايك مؤرّ ر کاوٹ می ۔اس کی او نیائی وس فٹ می اور اس کے او پری سرے پر خاردار تاریجے کی عل میں لیٹا ہوا تھا۔اس سے وفث کے فاصلے پرتمام درخت اور جماڑیاں صاف کردی كى كادراكى شاخى جواس با ژكوچيورى مول البيل بحى كاث دياكياتها\_

"ال على يرتى رودوڑ رى ہے۔" بائن نے كہا۔ " ہوم کن کے کارکن جل کے زمانے علی چو أ ہتھیاروں کو پیلی تیسٹ کیا کرتے تھے۔اگر باڑکوکوئی تھو لے یا شارث مرکث ہوجائے توفوراتی الام یخ لگاہے۔ اس مستم کے فول پروف ہوئے کی منانت دی گئی ہے لیکن كنشة شب بدالارم بيل بجارات كامطلب ي كدبا وكو میں چیزا کیا اور نہ ای اس کے قریب زمین بر کی صم کے نظامت يائے كے إلى - عروال اكرتم سروى مى استعال كروتو با رُكوتهوئ يا الارم بندك بغيرات بيل كالاتك

"اس عقر بى كا ب كرفشت بايركاكول آدى مكان يس داخل بيس موااوراكر بابر يكوني بيس آياتو لافورڈ ہومر مل بھی نیس ہوا بلکہ اس نے خود سی کی ہے۔" بائن فاتحانها تدازيس بولا\_

"اگرایا ہے تو تم اس بیروں کے نشان میں اتی وجي كول لےدے ہو؟"

بائن نے ایک بار محراے دیکھا۔وہ آ دھے یاؤں کا نشان تھا جھے کوئی پنجو ل کے بل کودا ہو۔ ایک بڑے ورخت ك لكى مونى شاخول نے لان برسايد كرركما تقا اور حال عى عل دوبارہ عجل کی بوائی کی وجہ سے زعن صاف اور قدر عزم اوكى مى ورندىينان ابنى جكدند بناتا-

" مراشد شب سے پہلے بیانان بہال نہیں تھا۔" بائن نے کہا۔" یہ بات مالی نے طفیہ بتائی ہے۔اس نے

موریخ غردب ہونے سے پہلے یہاں یانی بھی دیا تھا۔ بیکسی اليي حص كے ياؤں كا نشان بجرمكان كى طرف دوڑر با تعالیکن بیصرف یخ کا نشان ہے اور اس سے چھ زیادہ معلوم بيل مويائے گا۔"

"اس عصرف بيظامر مور باب كه موسكا ب كزشة شب باہر کا کوئی آ دی اعدر کودا ہولیکن جس سے محکوم ہے كدالارم بندكي بغير بالركاويرك كونى اندرمين إسكا اس كا مطلب بكريه مالى كے ياؤں كا نشان بيكن وه

ال سالكادكرد الي-"

چند محول تک بائن مچرسوچار با۔ اس دوران وہ بار بارابتن ناك كواتلو في عصلار بالجرجيات بحد خيال آ گیا۔اس نے تائیری انداز عی سر ملاتے ہوئے لاج کی طرف د یکها جهال مومزگن اینژ آئران در کس کا پریزیژنث لافورڈ ہوسرائی اعدی عن مردہ پڑا ہوا تھا۔اس کے دماغ ش کولی گی تھی۔

ے ساتھ آؤ۔" اس نے کیا۔" تم لاش دیکنا جاہوے۔ واکٹر کا کہنا ہے کہ اس کی موت نصف شب کے تریب ہوئی۔ کزشتہ شب اس کے یاس مالی ، اس کی بوی اور بظرر يمند كسواكوني اورندها-

"كياان ش كوئي ايك اكل بين كرمكا؟" "مال اوراس كى يوى ساز ھے تو بچسونے كے ليے م کے تعےد دنوں نے اپنے بیان میں بھی بات کی ہے جس سے ان کی جائے وقویہ سے غیر موجود کی ثابت ہو جاتی ہاور مجھان کی بات پر تھن ہے کو تک بہال البس کافی آسانی ہے اوران کے یاس فل کرنے کا کوئی عرک نبیل تھا۔ ريئ يرانا وقادار بادر موسرك ياس بعده سال ي ملازمت كررها ب-اے ہوشار ومحاط ہونے كى وجدے بہت اچھی تخواہ متی ہے۔اس کیے اس پر بھی شک میں کیا جا

" موسكا ب كدكونى ببلے سے آكر يهال جيب كيا

"الكي صورت على وه يهال سے والي تهيں جاسكا۔ یہ باڑآئے والوں کی طرح جانے والوں کا بھی راستدروکی بالبدايية المكتات فس عب ببرحال مومز كزشته روز غیرمتوقع طور پر یہاں آیا۔ اس کے ساتھ ریمند بھی تھا۔ واپسی میں وہ قلین ریسٹ نامی سٹی ٹوریم میں بھی رکا جہاں ال كالجتماجك زيرعلاج ب-" الشي جيك أوانا مول "اش ع كما

جاسوسى دائجست - 154 فوتىبر 2016ء

ديوانه بازو کرای ہے فک کے اور دونوں ماتھوں سے ایک ایک

اعشار یہ بتیں کے آٹو چک ریوالور قالین برگریزے۔

"ريمندنے اے اى حالت يل تح آ ٹھ بچ و يكھا تھا۔ اس وقت مجی کمرے کی لائٹ روشن می۔" بائن نے

كب ـ"يةوبالكل خودكشى كامتقرب-"

"دور ہوالور کے ساتھ۔" عن نے جرت سے کیا۔ "اس سے پہلے دور بوالوروالے قاتلوں کے بارے میں تو سنا تھالیکن دور بوالوروں سے خود کتی ..... بدیس پہلی بارس נואדפט-"

" با سي باتحدوا لهر بوالورے فائر تبيل بواراس كى نال ش ايك ناقص كولي من في حي-"

" تمبارا مطلب ہے کہ اس نے کوشش کی تھی لیکن کولی تیں چی لبذا اس نے دوسرار بوالور استعمال کیا یا چر کوئی اور ہات ہے۔ بیخود کی ہے یا میں؟"

" بيس " وه كرى سائس ليت موس بولا-" يل الله محتاك يرخود كى ب-دور يوالور يمال اع مح بي اور ورول کا نشان می ملا ب-ای لیے جھے بی خود می تیس

وولیکن تمبارے یاس کوئی شوت میں ہے۔ مرف ورکا نشان اورتم اے بی جوت کید کے

ال نے وروازے کے برابر عل واوار ير كے موے اکثری کے سطح کی جانب اشارہ کیا جہال دروازے کی چوکف سے چندائ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا کڑھا نظرآر ہاتھا۔اس کے بالکل یے فرش پر بھی ایسا بی ایک اور كر حاتفاجوقدر ، برااور كم كراتها-

"بناركا كبنا ب كداى نے بياز مع كزشة روزنيس ويمصرت

"اس عكامطلب لكتاب؟"

" تمباراا عدازه محى وي ب جوميراب "بائن نے مرے ہوئے محص کی طرف ویکھتے ہوئے کہا جوایے بھائی اور مین کے یانی ہیریس ہوج سے بالکل مخلف تھا۔اس کی بڑی می تصویر مرے ہوئے محص کی لاش کے بالکل اور ديوار برآ ويزال مي - وهسفيد بالول والاطويل قامت اور ويلمن على ايمان وارتض لك رياتها\_

"ا عود كتى بى مجما جائے كا" بائن نے قدرے آو تف کے بعد کیا۔" جس طرح اس کے بھائی کی موت کو " تم اے جائے ہو؟" بائن کی آئیمیں تیرے ہے چيل کي ، وه کھے؟"

" ہم کانے کے ہاشل میں ایک سال تک ساتھ رہے تھے۔ یں کر بچویش کرر ہاتھا اور اس سے عرض برا ہوتے کے باوجود ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے۔وہ ایک طویل قامت اور ذین لڑکا تھا اور اچھا مقرر ہونے کے ساتھ باسك بال بحي كميلاً تعاميرا خيال تعاكده وكمي الحجي جكه ير

"كالح كے بعداس كے بارے ش كھ سا؟" " ال ، خریں ملتی رہتی میں ۔ اس کے باب کی موت سین ال تاب میں ہوتی چرجنگ میں اس کا زخی ہوتا، ذہنی توازن بکڑ جاناء اس کی واپسی وغیرہ وغیرہ۔اس طرح کی جري اخبارات شي شائع موتي رسي إي-

ميرحال لافورد مومز وبال صرف جيك كي خيريت معلوم کرنے کے لیے رکا تھا۔وہ یہاں شام چھ بچے پہنچااور اس کے بعد معمول کے مطابق باڑ ش برتی رو محور دی

"كياده كى ئوف زده تقا؟"

' متہیں ، البتہ اس کے دحمن ضرور ہوں گے جو اے مخل كر كحتے بيں۔ مثلاً سابق لماز شن يا ايسے كاروباري لوگ جن ہے اس نے بے ایمانی کی ہو یا کسی محبوبہ کا بھائی وغیرہ وغیرولیکن جهال تک مسل مطوم ہے کہ کوئی اس کا پیجیا جیس كرد باتحار برار الكامات اللف الم تحفظ كے ليے كرر كے تھے۔ وہ رات كا كھانا كيانے كے بعد مطالعه كى فرض سے اعدی علی طا کیا۔ رہنڈ نے اے کیارہ بے تك استدى ش و يكما - جرا كل إيك كفظ ك ووران ك وقت اس کی موت واقع ہو گئی لیکن کی نے بھی کولی چلنے کی آواز یا اس کی چی کیس تی۔ محر کے دروازے معقل کہیں تے کونکداے برتی باز پر بحروساتھا۔"

ہم ایک مطلے ہوئے دروازے کے ذریعے بال عل داخل ہوئے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے كرييس مح يحرك كورك سوادي كادلكش نظاره كياجا سک تھالیکن کرے کے اندر کا مطر چھے زیادہ خوا اوسیل تھا۔ دروازے کے بالقائل لیب کے برابر میں ایک کری پروه فربدائدام عص جيفا موا تفا-اب كاسري و حقي ين ے ایک جانب الرحک کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آ تھسیں علی مولى ميس اورسيد حدكال يرزخم كانشان نظر آرباتها يعيدى بائن نے اے سرحا کرنے کی کوش کی۔ اس کے دولوں

جاسوسى دائيسك ح 55 دومبر 2016ء

رقع بالنارة كيااوران كونان شرطرة طرح كالديد مرافعات كلم-ال شروف لكاكر بخان اسلح كي سلاكي كا كومارا ب-اس كو پورا يقين تفاكه ناقعا كه بخااس كي لميني پر ذق دار محى لافور ذي ب-ده جانيا تفاكر بخااس كي لميني پر تبند كرن كي كوشش كرد با تفااور جيك ان بش سے يكو بجى ثابت شكر سكا-اس كوماغ كا بوجو برده متا كيا اور وه اپتا ذابن توازن كمو جيفا- چنانچداس ياكل خاند بي واخل كر ويا كيا-"

" ''اس کے دماغی فعل کی نوعیت کیا ہے؟'' '' وہ اپنے آپ کوکوئی اور شخصیت بجھنے لگا ہے۔'' ''مثلاً کون؟''

''دہ اپنے آپ کوشرلاک مومر سیجھنے لگا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس کے جم میں شرلاک ہومز کی روح ہے۔'' ''نگیکن ہے۔۔۔'' میں کہنے والا تھا کہ یہ ناممکن ہے لیکن حقیقت میں ایسانہیں ہے۔ بہت سے لوگ ریجھتے ہیں کہ دہ نیولین ، جولیس سیزریا چنلیز خان ہیں۔

" ڈاکٹرول کے مطابق یہ بالکل فطری بات ہے۔"

بات نے کہا۔" اے لوکین سے تی سرائے رسانی کا شوق تھا۔

اس کا چرا تا م جان شیرون ہوجز ہے کین لڑکے اے شرلاگ کہا کرتے تھے اور اے بھی یہ نام پہند تھا۔ اس نے چی کی کہا کرتے تھے اور اے بھی یہ نام پہند تھا۔ اس نے چی کی دارتھا۔ اس نے پیلی اور کہنا شروع کر دیا کہ شرلاک ہومز اس کا رشتے دارتھا۔ اس نے اپنے اپند یدہ سرائ رساں کی تمام کہانیاں پر حیس ۔ ان پر ڈرائے بنائے اور ان شی اداکاری کی۔

یرحیاں۔ ان پر ڈرائے بنائے اور ان شی اداکاری کی۔

یبرحال بیدایک تھیل تھا جے اس نے بہت تریادہ دوگار شوں جب وہ جنگ سے دالی آیاتو زخم خوردہ اور تھا ہوا تھا۔ پچا جب وہ جنگ سے دالی آیاتو زخم خوردہ اور تھا ہوا تھا۔ پچا کے بعداس نے اپنے آپ کو بے یارو مدوگار شوں کیا جنا تھا یا اور وہ ذہتی طور پر کیا جنا تھا یا اور وہ ذہتی طور پر کیا جنا تھا یا اور وہ ذہتی طور پر کیا جنا تھا یا اور جان شیرون ہومز کیا ۔ "

کے بچائے شرلاک ہومزین گیا۔"

کے بچائے شرلاک ہومزین گیا۔"

''میں سوچ رہا ہوں کہتم سہ پہر میں اس کوئس نام سے قاطب کر کے فون کرو مے؟'' ''اے فون کروں گا گر کیوں؟''

اسے ون رون امریوں؟ بائن نے ایک بار پھر اس موٹے فض کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" یہاں رک کر ہم مزید پھوٹیں کر سکتے لیکن ہم اگر جیک کوفون کریں تو ظاہر ہوگا کہ پچااس کا علاج کردیا ہے۔"

الكن بيا ومر فا ب- وه جيك كاعلاج كي كرسكا

حادث قراردے دیا گیا تھا۔" "نہیر لین ۔" میں جلاتے ہوئے بولا۔"جیک کا باپ!وہ یہاں جنگ کے دنوں میں ایک چٹان سے گر کرمر کیا تھا۔ کیاتم مجھے یہ بتانے کی کوشش کررہے ہوکہ اسے بھی قُل کیا گیا تھا؟"

" میں حمیں کھے بتانے کی کوشش نہیں کردہا لیکن جگ کے نانے میں کا میں میدان جگ کے خطے۔
جگ کے زمانے میں ناقص جھیاروں کی بڑی کھیے میدان جگ میں تیار کیے کئے تھے۔
جیک میں جیجی کئی جو ہومز کی فیکٹری میں تیار کیے کئے تھے۔
جیر کین اپنے بھائی لافورڈ ، پروڈکشن چیف اور چند دوسرے
منجرز کو لے کر تحقیقات کی غرض سے یہاں آیا اوراس دوران منجرز کو لے کر تحقیقات کی غرض سے یہاں آیا اوراس دوران وہ پتان سے کر کر ہلاک ہوگیا جب وہ اپنے بھائی کے ہمراہ دہاں سے گر در ہاتھا۔"

"" تنہارا مطلب ہے کہ لافورڈ ناقص اسلحہ کی سپلائی کا ذمے دار تھا اور اس نے اپنے بھائی کو مار دیا تا کہ حقائق سامنے تماسیس "

" گوئی بھی اسے ٹابت نہ کر سکا اور نہ ہی کی کو ہاتھی اسلے کی سپلائی کا ذیتے وارتھم ایا گیا اور پکھ ہی دنوں میں یہ معاملہ فعنڈا پڑ کیا لیکن بھائی کے مرنے کے بعد لافورڈ نے کہنٹی کا افتظام سنجال نیا۔ جیک ان دلوں اٹلی کے ایک اسپتال بیس نہ برطلاح تھا۔ اس کے سریش شدید جوٹ آئی اسپتال بیس نہ برطلاح تھا۔ اس کے سریش شدید جوٹ آئی گئی۔ وہ ٹرج میں خدمات انجام وینے سے مستنی ہوسکتا تھا لیکن اس نے اپنانا م تکھوالیا۔"

ش فے سربلا دیا۔ ''جیک کے بارے میں برتمام تنصیلات اخباروں میں شائع ہو چکی تھیں۔'' تم نے اس سے کیا بتیجدا خذ کیا؟'' میں فے یو چھا۔

اولیور بائن میری طرف و کی کرمسکرایا۔ اس نے بھے
ماضی میں بھی کی جرائم پر بنی کہانیاں دی تھیں۔ جنہیں لکے کر
مس نے کافی شہرت کمائی۔ اس نے کہا۔ '' میں تہیں یہ
بتانے کی کوشش کررہا ہوں کہ جیک کس طرح یا گل ہوا۔ کیا
تہیں بھی اِس پر چیریت نیس ہوئی ؟''

" بالكل موتى تقى اور ش اس بارے ميں مطومات حاصل كرنا جاور باتھاليكن بيركر كا\_"

"بياس كے چاكى فلطى تى -"اس نے مرد وفض كى مرف دي كي الك مال بعد مرف كي مال بعد مرف كي مال بعد الك مال بعد جيك فوت سے ايك مال بعد جيك فوت سے والي آيا تو الافورڈ كمينى كا انظام سنبالے ہوئے تھا۔ جيك نے تمين والي لينے كى كوشش كى ليكن اس چالاك تحض نے بڑى ہوشيارى سے ضابط كى كاردوائى كرے خودكو ينى كاستقل صدر بناليا تھا۔ وہ اپنے كاردوائى كرے خودكو ينى كاستقل صدر بناليا تھا۔ وہ اپنے

جاسوسى دائجست - 156 نومبر 2016ء

"مين تهارامطلب يل مجا-" " على في اسكات لينته مارو كا الشيكر ما تن بن كرفون كيا تفاجوايك ليس كسليط يي شرلاك مومرى مدد

لينة آيا ہے۔ يديس لافورڈ موم كول كا ب جوشرلاك مومر كادور ير عكارشة دار ب-"

"بيكارآ مد موسكا ب-" على في مطنئن مون ك انداز من كما- "اكروه ال حد تك ياكل بكرتمهارى كمانى پریس کرے۔"

"ووال بريفين كرے كا ميں اس سے بيلے مى كچھ معاطات میں اس سے بات کر چکا ہوں۔ بیاور بات ہے کہ وہ مجھے کوئی مشورہ نہ دے سکالیکن اس کا ذہن ضرور اس جانب مائل ہو گیا تھا۔ وراصل میں نے ایک سال پہلے ہی اس میں وچی لینا شروع کر دی تی کیونکہ اس کے یہاں آئے یس تھوڑا بہت میں بھی و تے دار ہول۔ اس ای روز این ایک ساتھی کے جراہ گشت پرتھا جب ایک کاراتی کی رفارے وہاں سے گزری۔اے جیک جلادیا تھا۔اس نے میں بتایا کہ وہ شرلاک ہوس ہے اور وہ ایے مضمون کے لے مختف کا ڈیوں کی رفتار جیک کررہا ہے۔ بیان کا ڈیوں كے بارے يل ب جو خطراك بجرموں كا تعاقب كرنے کے لیے استعال ہوتی ہیں۔ ش نے اے اپنانام بتایا تووہ گاڑی ہے باہرآ کر جھے لیٹ کیا جے کوئی اپنے چھڑے ہوئے بھائی سے ملا ہے۔ جھے لگا ہے کہ شرالاک ہوسر کی کہانیوں میں بائن، تام کا محی کوئی کروارے۔

"م ملك كدرب مور دا ايدد فرآف وسيريا

لاج ، ش الكفريا من ناى أيك بوشيار آفير قا-"میں جانا ہوں۔ اس نے وہ کہانی پڑھ رکی ہے۔ برحال بم جبك كو كمر لے سے اور ایك مينے بعدوہ يهال آ کیا۔وہ بھی بھی جنون کی کیفیت سے باہرآ تا ہے لیکن اگر اے ملاسااشارہ بھی ل کمیا کہ وہ اصلی شرلاک ہوسو جیس ہے تواس کے ذہن پر بہت برا اڑ پڑے گا۔ اس لے جمیں بہت محاطرے کی ضرورت ہے

"على محاطر مول كالكن تم محد على جات مو-

"5891 JJE "تم ڈاکٹروائس کارول کرو گے۔" ''ڈاکٹروائس'؟''میں نے جرت سے کہا۔ '' بای تم سبرے بالوں والے فر بیاند اس مخص ہواور و يمين من الكريز لكت موروهمين اينا يرانا دوست مجماً اور تم ای بر مین ظاہر کرو کے کاندن سے جائے کے بعد

"مرے ہوئے بھا کی طرف سے۔" باکن نے سی خزاندازش جواب ديا-

كلين ريست پياس ايكر پرميط تما اور بدال ثاب ے جوب میں جالیں میل کے فاصلے پر برک شائزد میں واقع تھا۔ وسط میں ایک بڑی عمارے تھی جو غالباً سمر ریزورث ہوگی اور اس کے اطراف ٹس کی کا تجر بے ہوئے تھے۔نبتا کم ایر لوگ مرکزی عادت میں قیام كرتے جكد بہت زيادہ اميراور غير مشدولوكوں كوكائج ديے

زياده ترمكينول كودن كياوقات يش خدمت كايول كي مراه ميدان من آزادانيل وحركت كي اجازت مي-اس کے جاروں طرف ایٹوں سے بن ہوئی ایک او کی ديواركي جبال دن رات محافظول كاليبرا بوتا تعا-بم وبال بائن كى كارك در يع مد برش ينج - بائن فورا عى مركزى دفتر میں چلا کیا۔ اس کی واپسی میں منٹ بعد ہوئی۔ چرہم گاڑی جلاتے ہوئے دوسوکر کے فاصلے پر واقع ایک المريزى طرزك كانع يس ينج جودرخوں عمرا بواتھا۔ "مدوہ جگہ ہے جہاں اثبوں نے جیک کورکھا ہوا "بائن نے وہاں رکتے ہوئے کہا۔" وہ ایک سال سے میں نیس کیااوراس نے اپنے کیا کو می بہال داخل ہونے کسی نیس کیااوراس نے اپنے کیا کو می بہال داخل ہونے كے بعد محى نبيس و يكھا۔وہ اس كا حال يو چينے كے ليے بھى معاريان آتا كيكن جك افي جاك على ويمية ي ب قابو ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دولوں کو بھی ملنے کی اجازت ميس دي كئ-"

" کیاتم مجھے بتاؤے کہ تمہارے دماغ ش اس کے علاج كااحقان خيال كيية يا؟"

" یہ یا کل پن میں ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ جیسے تی اے اپنے چیا کی موت کا عم ہوگا اور وہ جان جائے گا کہ اب اس کے رائے میں کوئی رکاوٹ باقی میں رہی۔وہ نارال زندگی کی طرف اوث آئے

" پرانظار کس بات کا ہے۔ تم اے وہ اخبار کول نہیں دکھا دیتے جس میں اس کے بچا کی موت کی خبرشائع

بيهمناسب تبيس موكا فيرمتوازن ذبهن اتى جلدى حقيقت كوتبول نيس كرتا - لبذا من كوئى ووسراطريقه آزمانا جاسوسى دائجست ح 57 نومبر 2016ء

کے طاد والی میں کوئی نمایاں تبدیلی نیں ہوئی ہی۔
'' واس سے کیجٹ سے
ایک بوٹل اور تین گلاس نکالتے ہوئے کیا۔'' جہیں تازہ دم
ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ لمیاسٹر لمے کرکے آئے ہواور
بیٹینا تم نے رائے میں بھی اس کیس کے بارے میں باتیں
کی ہوں گی۔''

''کیس؟''میں نے ہو چھا۔''کیساکیس ہومز؟''
''میں بھی جیس کے بیا کیس تمہاری ایک جیب میں کا فقد اور دوسری جیب میں چار پنسلیس و کھ کرتو ہی لگا میں کا غذ اور دوسری جیب میں چار پنسلیس و کھ کرتو ہی لگا ہے کہتم نونس لینے کی تیاری کر کے آئے ہواور اگر کوئی کیس نہیس ہے تو چھریہ تیاری کیسی؟''

''بال بالكل '' من في بربرات ہوئے كہا۔ بائن مجھے ديكو كر سكرايا۔ ہومز نے تينوں گلاسوں ميں مشروب ڈالا اورايك ايك گلاس ہميں پكراد يا پكروه بائن سے قاطب ہوتے ہوئے بولا۔'' ميں گارٹی سے كيدسكما ہوں كہ يہ كيس حيران كن اور اہم ہے ليكن ميں اسے تيس لے سكتا۔ ميں دينا تر ہو چكا ہوں۔''

''لکین جہیں تو ابھی ہے محکوم نیں کہ ہم کس کیس کے سلسلے بیں تم سے مشورہ کرنے آئے ہیں؟'' ہائن نے احتجاج کرنے سے انداز بیں کہا۔

" بے بقینا شاعدار ہوگا ورنہ واٹس اس میں ولچی نہ الیتا۔" ہوسر نے میری طرف و کھتے ہوئے کیا۔" جران کن مجی ہے۔ اور ایم اس لیے کہتم مجی کی ۔ ورنہ تم بہال موجود تہ ہوئے اور ایم اس لیے کہتم مجی پر دباؤ ڈالنے کے لیے واٹس کوساتھ لے کرآئے ہوئیان اب زمانہ بدل کیا ہے اور ماڈرن کرمنالوتی ایک سائنس میں آپنے دن گزار چکا ہوں اور اس حقیقت سے انجی طرح واقف ہوں۔"

" مجھے ڈرتھا کہتم ایسا بی محسوس کرو مے مسٹر ہوہو۔" بائن نے کبا۔" کیکن اس کے ساتھ بی میں بیامید بھی کرتا ہوں کہتم میری مدد کرد کے کیونکہ اس کا تعلق تمہارے ایک دور پرے کے دشتے دارہے ہے۔"

'' بالكل-''اس نے ایتی بلکیں افعاتے ہوئے كہا۔ ''ميرا خاندان بہت محدود ہے۔ تم كس كى بات كرد ہے ہو اورد وفرد ظالم ہے يا مظلوم؟''

"مي لافورد موسركي بات كرد با مول" بائن في

کہا۔''ایے گل کردیا گیاہے۔'' ''قبل کر دیا؟'' ہومز کا چرہ جگٹا افعا اور اس کی آگھوں کی جشہ فتم سکن اس زکیا ''ال مجمد بھی

ی و سے رہا ہے ہیں ویکسی کی اس آگھوں کی دھشت ختم ہوگئے۔ اس نے کہا۔ 'ال مجھے بھی ا یس نے پہلے می نہیں دیکسی تھی۔ اس آگھوں کی دھشت ختم ہوگئے۔ اس نے کہا۔ 'ال مجھے بھی ا جاسبوسی ڈا تجسب ح 158 فروعبو 2016ء

"بال، او ومير عضدا تمبار امطلب ہے كہ ....."

"بال، وه ريثائر ہو چكا ہے اوراس كابيكا تي سيمكس بي كرس اور بيس ہے جہال وہ شهد كى تحييال پال رہا ہے۔ اس كى نرس اور باؤس كي ركا نام منز باڑى ہے جواس كى ديكھ بھال كے ليے لئدن ہے آئى ہے۔ اب ہم اندر جارہے ہيں تم فوراً ڈاكٹر وائس بن جاؤ۔"

اے کچی نیس دیکا ہے نے عقی محن علی شو کی محیول کے

محے دیکھے ال بال؟"

بائن کے دستک دیے پر سنر ہڈس نے درواز و کھولا اور جمیں دیکھتے بی اس کے چرے پررونق آگئی۔

''اندر آجاؤ البيئر بائن۔'' پھر وہ چلآتے ہوئے یولی۔''ڈاکٹر واٹس، مسٹر ہومزفون آنے کے بعدے ہی تمہاراانظار کردہے ہیں۔انہوں نے کہاہے کہمہیں اسٹڈی میں بٹھایا جائے۔''

میرکد کروہ میں ایک چھوٹے سے کرے میں لے گئی اور بولی۔ ''میں مسٹر ہومز کو بلاتی ہوں۔ وہ عقبی محن میں ایں۔''

ال کے جائے کے بعد جھے کمرے بھی بھری ہوئی الکا اور کاغذات کو دیکھنے کا موقع فل کیا۔ ہوجر ہمیشہ کا موقع فل کیا۔ ہوجر ہمیشہ سے بی مطالعہ کا شوقین تھا اور لگنا تھا کہ اس کی یہ عادت یہاں بھی جاری ہے۔ بیس نے جو کہا بیس ویکھیں، وہ بیس سے بھی زیادہ موضوعات پر تھیں۔ تمام اخبارات اور رسالے اگریزی بیس سے۔ بیز پر دو کہا بیس کھی رکی تھیں رسالے اگریزی بیس سے ۔ بیز پر دو کہا بیس کھی رکی تھیں مصال بی بیس پر حا کہا ہو۔ بھی کہا ہوں کو دیکھنے کا موقع نہیں طا۔ بال بیس قدموں کی چاپ سائی دی اور چھ کھوں بعد ہی ہوج کمرے بیس وائی ہوا۔ اس نے پر ائی کی بیٹون بین رکی تھی ۔ باتھوں پر دستاتے اور سر پر ہیلمث بیتون بین رکی تھی۔ باتھوں پر دستاتے اور سر پر ہیلمث بیتون بین رکی تھی۔ باتھوں پر دستاتے اور سر پر ہیلمث بیتون بین رکی تھی۔ باتھوں پر دستاتے اور سر پر ہیلمث بیتون بین رکی تھی۔ باتھوں پر دستاتے اور سر پر ہیلمث تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں اتار کر کمرے کے وسط بیس رکھوں ہی۔

"وائس!" وه ميرے باتھ كومضوطى سے پكڑ كر بولا۔
"اس كرم جوتى كے ليے معذرت خواه ہول كيكن مجھے سے لئے
بہت كم لوگ آتے ہيں جس كى وجہ سے جھے اپنے جذبات
كاظہار كاموقع نبيں ماتا۔"

اس نے اپنے آپ کوکری پر گرایا اور برابریش رکمی ہوئی کیجیں ہوئی کی بہنٹ کا درواز و کھولنے لگا۔ بیس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پہلے کے مقالیے بیس و بلا اور حسنہ حال تھا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ و کھائی دے رہا تھا۔ اس کی آتھوں بیس جیب کی وحشت تھی جو بیس نے پہلے بھی تیس دیکھی تھی۔ اس

نئىمعلومات

''نین ، کونک الورڈ ہوم ایسا محض نیس تھا جو اپنے آپ کو مار سکے۔ اگرتم میری تھیوری ہو چیتے ہوتو بھے فیشل ایک انتقامی کارروائی لگنا ہے۔ قاتل کوئی سابق سپائی ہوسکنا ہے جس کی زندگی ناقص اسلحہ کی وجہ سے برباد ہوگئ ہو یا پھر اس کا کوئی عزیز ، رشتے وار یا دوست اس کی وجہ سے مارا کیا ہو۔ لہذا و واپنے ساتھ ہے گار ریوالور لے کرآیا اور لافورڈ کو قمل کرنے کے بعد اسے خودگئی کا رنگ دے دیا۔ ناکارہ

ر بوالوراس نے بیر ظاہر کرنے کے لیے وہاں پھینگ دیا کہ اس نے انساف کا تقاضا بورا کردیا۔''

"بیایک امکان ہوسکتا ہے۔" ہومز نے تسلیم کرتے ہوئے کہا۔" کیاان میں سے کوئی ریوالورسر کاری تھا؟"

"دنہیں۔" بائن نے کہا۔" جس ریوالور سے لافورڈ مارا کیا۔ وہ اس کا اپنا تھا اور عام طور پر اس کی میز کی دراز میں ہی ہوتا تھا۔ دوسرے ریوالور کی شاخت میں ہوگی۔ اس پرکوئی سیر بل نمبرنیں ہے جس کا مطلب ہے کہ نمبر لگنے ہے جہلے ہی اسے فیکٹری سے ٹکال لیا کیا تھا۔ لافورڈ یہ آسانی پیکام کرسکتا تھالیکن اس طرح بیا ایک بار پھرخود می کا

کیس لگتا ہے لیکن مجھے اس پر پھین ٹیس۔'' ''نہ ہی میں اس پر پھین کرتا ہوں۔ ہومز خاندان '' نہ ہی میں اس پر پھین کرتا ہوں۔ ہومز خاندان

بال پر جن مارجت پند ہے۔ وہ خود حق نیس کرسکا بہر حال ہے ایک

ے کہ لافور و ہوس ہے کوئی رہتے واری ہے لیکن میڈی جانتا کراس کے کیارشہ ہوا کا اُل کب بوا کا '' ''کرشہ شب، اپنے کمر میں جو یہاں سے چالیس

میل کے فاصلے پر ہے۔'' '' مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔'' ہوسر

تے کری کی پشت سے فک لگاتے ہوئے کہا۔

ہائن نے جماط انداز بیل لافورڈ کی موت کے بارے بیل تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ ہومز خاموثی سے ستمار ہا۔
ہائن نے یہ بات زور دے کر کئی کہ اس آدھے پاؤں کے نشان اور لائیریری کی لکڑی بیس دو گڑھوں کے سواکوئی مراغ نہیں طا۔ جب اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے لائش کی پوزیشن بیان کی اور بتایا کہ اس کے داکیں ہاتھ میں وور بیالورتھا جس سے قائر ہوا جبکہ با کمی ہاتھ کے دیوالورگ تال بیل گول بیش کی تی ہوجہ تال بیل ہاتھ کے دیوالورگ تال بیل ہیں ہاتھ کے دیوالورگ

" وحرت الكيز .....!" اس نے كبار" اس ميں كئ امكانات ہو كئے إلى متم اس كيكى كوكس طرح و كميتے ہو والسن؟"

" مجھے ان حقائق عن ایسا کر نظر نہیں آتاجی کی بنیاد پر ہم اے ل قرار دے سیسے "عمل نے جواب دیا۔" جبکہ پہ خود گئی کا کیس زیادہ لگ رہاہے پھر ہم سے کیوں فرض نہیں کر لیتے کہ یہ خود گئی ہے۔"

" تم دوسرے رہوالورے بارے بی کیا کو مے جو جام ہو گیا تھا؟" ہوسرنے میں دی کھر بھی کی سکراہث کے

دومکن بے کہ لاقورڈ ہومزاس کا معائنہ کررہا ہواور ہے۔
اس ناقص اسلی میں ہے ہوجو فیکٹری ہے سیلائی کیا گیا تھا۔'' میں نے جواب دیا۔''اے ندامت ہورہی ہوگی کہ ان ناقص کولیوں کی وجہ ہے کئی بہادر سپاہی جان سے ہاتھ دھو میٹے لہذااس نے خود کئی کرلی۔''

""شاباش-" ہومزتائی بجاتے ہوئے بولا۔" تم جیسا مخص ہی اس طرح کا نظریہ کلیق کرسکتا ہے لیکن میملی سے زیادہ کسی کہانی کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بائزن تم بتاؤ، پولیس کس نتیج پر پہنی؟"

ر الم الم الم الم الم الم الم المؤرد في خود من كے ليے اللہ وقت دور يوالوراستعال كرنے كا فيعله كما تھا۔ ان شك اللہ وقت دور يوالور استعال كرنے كا فيعله كما تھا۔ ان شك سے ايک قائز ہوااور دس اجام ہو كيا۔ بيدونوں ريوالور جس حالت ش ملے۔ اس سے يحى نتيجه اخذ كما حاسكا ہے۔ " موسر يولاء" الكي تحميل الى يو بھان اللہ يو بھان

چاسوسى دانجست - 159 نومبر 2016ء

ويدومعا إارجي كال الديكان كورى " محدى كوش كردوان " وواجاح كري ليكن شى رياز مو چكا مول اور يحصيان بكرة برى مدد كيفرجى كامياب موجاؤك

" كاش بحص محى اتناى يقين موتا-" بائن في كما-"مشكل يه ب كدميرك ياس صرف ايك ياؤل كانشان اور لکڑی کے بینل پر دو گڑھے ہیں اور مجھے اندیشہ سے کہ ب سراع كافي ليس

" میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اس نشان کا بغور معائد كيا جائة توبهت كي معلوم كيا جاسكا ب\_"

بائن كا چره روش موكيا اوروه بولا-" شايدتم اے و یکنا جا ہو۔اس کے لیے جائے وقوعہ پرجانے کی ضرورت جیں۔میرے یا س اس نشان کی بہت اچھی تصویر ہے۔' ہومر چھ چکھا یا توش نے مداخلت کرتے ہوئے کیا۔ " يقيتا اس تصوير كو ايك نظر ديجه لينه ميں كوئي ہرج نہيں ے۔ قرص کولیا کہ تم اس سے کھ معلوم نیس کر سکتے لیکن

اے ویکھنے میں کیامضا کتہے؟" " كول يكل والن؟ وو منق موت موع يولا \_ وم ال تصوير كامعات كركيت إلى اورا كرتمهار \_ ياس كوى كى د اد بریزے ہوئے کڑھوں کی تصویریں ہیں تو وہ محل دیکھ اس کے۔ ہوسکا ہے کہ اس سے چھ معلوم کرتے میں

كاسياب بوجا كل-

بائن نے اپتا برانے کیس کولا اور اس میں سے کھ تعويرين تكالتے ہوئے بولا۔"ميرے ياس وہاں كى تمام تصويرين بين ميدان ، كمر، باژ ، لاش كي يوزيش ...... " "اس کی ضرورت کیل-تھارا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سراغ میں ملا اور مجھے تمہارے بیان پر تھین

بائن نے ان میں سے محصقعوری منتخب کیں اور البيس موسر كے حوالے كرويا۔ ان بي تين تصويري ميرك نشان کی تھیں۔ ایک کلوز اپ اور بھیددو میں اس نشان کے ارد کرد کی زین مجی نظر آر ہی تھی۔ دوسری تین تصویریں لکڑی يريز ع موت كرمون كالعي-

ہومزنے ایک محدب عدصہ کی مدد سے ال الصو يرول کو دیکھا اور جھے پکڑانے کے بعد کری کی پشت سے فیک لگاتے ہوئے بولا۔" بہتسویری بڑی متی خز ہیں۔ واقعی فوالوكراني كافن بهت رقى كركيا ب-"

"بہت ممکن ہے۔" میں نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔"لیکن جھے توان سے کچھاعدازہ نیس مور ہا۔" ا جاسوسى دائجست 160 دوهيو 2016ء

وے بولا۔ ان کا کہنا ہے کہ ل سے پہلے یہ نشانات موجود میں تھے لبذا محل میں کہتی ہے کہ وقوعہ کے دوران ب "\_2\_T\_239.9

" فيك ب، ش مى يى محتا مول-" " لكرى يردوكر هے -ايك ديوار اور دوسراعين اس كے فيح فرش ير-ان عميس كي معلوم يس موريا-" لكا بك كونى جز ويوار عظرا كرفرش يركرى

"شاماش وأس، بظاہر سے كوئى جمارى چيز لكتى ہے جو وبوار پر مجینی کی۔ اتفاقیہ طور پر فکرانے سے بیار مے نہ پڑتے۔اب میں بیروچاہ کدوہ کیا چڑھی۔ س نے پیکی اوركون يه يجينك سكتاب؟"

"لافورڈ ہومر۔ اس کی کری کا رخ دروازے کی

'' پالکل مجے ۔اب دیکھٹا ہے کہ کن حالات میں اس نے یہ بھاری شے اس قیمتی کاری کے بیش پردے ماری۔ يقيناد بال كوفى آيا موكا لافورة موسر يخرميس تعاراس ت ا پناوفاع کرنے کی کوشش کا۔"

" ليكن اس ني كيا جزي يكى ؟" من ني جو جما " إكر بر رووں کے نشان مہیں اتا کھ بتارے ہیں توتم اس بعاری چز کے بارے می جی جان کے ہو گئے۔"

"اس نے دور بوالور ہی بھیکا ہوگاجس سے فائر نہ ہو سكا تمهارا كياخيال بيائن؟"

"بالكل درست مسر اوحر-" بائن تعريقي اندازيس

"اس كا مطلب يه بواكه جب قائل كرے يى داعل مواتو لافورڈ موسر کے ہاتھ على وہ راوالور تھا۔" على نے اعر افل کرتے ہوئے کیا۔

ہومر نے کندھے اچکائے اور پولا۔" ضروری

اس ساتفاق بيل كرتاء "اوراكر لاقورة مومر كے باتھ شرر يوالور تعاتواس كامطلب بكدا سے قاتل كى آمد كاعلم تحاليكن اليي صورت عن اينا دومرا ريوالور كيول تبیں تکالا جواس کی میزکی دراز میں رکھا ہوتا تھا۔اس نے بتلركوكيون بيس بلايا \_كوئى في تيني مارى \_ريوالور \_ كولى نہیں چل کی پھراہے کس طرح مل کیا گیا کہ وہ خود کئی نظر آئے۔ اس کے علاوہ کی جدوجد کے آثار بھی نظر میں ادر تدی وہ بھاک را تھا پھر اس کے تیز رفناری سےدوڑنے كى كيادجى تى ج؟"

" ہم دونوں میں سے کی نے کوئی جواب تیں ویا۔ وہ اپنی بات جاری رکتے ہوئے بولا "ایک اورامکان و ہن میں آتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ قوت رفار حاصل کرنے کے בפפלנו אופם

"ووس ليج"مس فيوجها-

" ہم ایک بار پر تصویر کو دیکھتے ایں۔ اس میں ورخت كالكي مولى شاخول كاسابيز من يرتظر آرما بيجس میں بار وفث او کی ایک شاخ بالکل واس ہے۔ "ال-"بائن في كيا-" يتقريباً باره فك على-" " پر ہاری تصویر ممل ہو جاتی ہے۔" ہوسر نے

چلاتے ہوے کہا۔" کی مخص کے دوڑنے سے پنجوں کا نشان اتنا كمراليس موتا لبذا بم يورك ولوق س كمد كي بیں کہ وہ محص دوڑ تہیں رہا بلکہ کودر یا تھا اور پیرنشان اس وقت بناجب ای نے بارہ فٹ او کی شاخ کو پکڑنے کے لیے چلا تك لكانى-"

" ليكن اس في ايسا كيون كيا؟ " مين في كبا- " يقيينا وه درخت مي جيمناليس جاه رياموگا-"

" بالكل تبيس \_ كيونك كوني الارم تبيس بجا- اس لي اے جینے کی ضرورت میں تھی۔ لیکن اس تصویر کوغورے د مھنے پر بتا جاتا ہے کہ صنوبر کے درخت کی شاخیں ایک دوسرےدرخت کی شاخوں سے باہم ال دی میں جو برقی باڑ كنزديك بيكن الانصويرين وه دوسرا ورخت تظرمين آر باجس كى شاخيى باز كى دوسرى جانب بحى چيكى مونى مول کی۔لندا قائل اس شاخ کے ذریعے دوسرے درخت تک پہنچا اور باڑ کے او پرے ہوتا ہوا دوسری جانب کود کیا۔اس تے کام عمل ہونے کے بعدوالی جانے کے لیے می راستہ

وتم كامياب مو مح منر مومر!" بائن جلات موے بولا۔" کی اس کا تے جواب ہے۔ "ليكن يهكام تو ارزن عى كرسكا ب-" شي ف

· · پھر ہم فرض کر لیتے ہیں کہوہ کوئی ٹارزن جیسامخض ى موكا-" مومزنے يورے اعمادے كيا-" جيسا كه بائن نے کہا کہ منطق ہے ہم میں تیجا خذ کر سکتے ہیں۔ ودليكن تم في يم يكي كما تقامسر مومركديدنشان مهيل اس آدی کے علیے اور مخصیت کے بارے میں مجی بتارہا

آرام ے واس آرام ہے۔" ہوسزنے ایک ہاتھ او پر اٹھاتے ہوئے کہا۔ "تم معاطے کومزید و بحدہ بنارے مو بهرحال میں ایک مفروضہ پیش کرسکتا موں جس میں ان تمام سوالون كاجواب ل جائے گا-"

"اوروهمفروضهكياب؟" موسر چھ لیے فاموش رہا مرانی ش سر بلاتے ہوئے بولا- "ميں وائن! دوسرے شوتوں كى عدم موجود كى على بيد محض قیاس آرائی موگی اورتم جائے موکد علی قیاس آرائی کے بارے یں کیا محسوں کرتا ہوں۔اب ہم یاؤں کے نٹان کی بات کرتے ہیں جس میں بائن نے غیر معمولی ویسی

بے کہ کراس نے یاؤں کے نشان کی تصویر اشائی۔ چندمن تک اے محدب عدے سے دیکھا رہا مجروالی تصوير ميزير ركت بوت بولا-"بيزياده معلوماتي ب-تم نے اس نشان کی اہمیت کا غلط انداز ہ لگا ہے۔ کو کہ اس سے ميں جر كانام، ال كے كيروں كارتك يا توميت كا بتا تيل چلالیان اس کی جامع تصویرسائے آجاتی ہے اور اس کے اندرآنے اور باہر جانے کے بارے میں مجی معلومات ملتی

"كيا؟" بائن سيدها موكر بيد كيا اوراس في اين نظری ہومز پر جمادیں۔" کیاتم اس تصویر کے دریعے سے سيمعلوم كريكتے ہو؟"

نية دع وركي تعوير ب اگر پورے ياؤل كا نشان ہوتا تو مرید معلومات ل سکتی تھیں۔ ' ہومرنے کرسکون انداز شل جواب ويا-" بهم ال تصوير كالمنطقي انداز ش جائزہ لیتے ہیں اور د مجھتے ہیں کہ میں کیا تھیے ما ہے۔ اس نشان کود کھے کر پہلامفروضہ یمی بنا ہے کہ بیاسی ایسے تھی كے ياؤں كے نشان إلى جو تيزى سے دوڑ رہا تھا۔ كياتم اس ے اتفاق کرتے ہو؟"

" ہاں۔" بائرن نے جلدی سے کہا۔" جمعے پورا

ا تفاق ہے مسٹر ہومز۔'' ''لیکن اس نشان سے پیمی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مخص مكان سے دورتيس جار يا بلكماس كى طرف دوڑ ر يا تھاجس كا مطلب ہے کہ وہ ڈر کرمیس بھا گا اور تم نے یہ می کہا کہ کوئی فی یاالارم کی آواز مجی تیس سائی دی لیکن قل سے پہلے مکان ك طرف دور نے كى كوئى وجەنظرىس آئى - دەخفىدكارروائى كرنا عابنا تحاجنا نجده وندة جمله كرن كاخرش ي دور رباتها جاسوسى دا تبسك 161 دومبر 2016ء

چاہیں۔ ان کا بول میں شیلڈن نے تمام اشانوں کو چند طبی اقسام میں تقسیم کیا ہے اور ان سب کی اپنی اپنی ضوصیات ایں۔ اس تناظر میں ہم اے اس کر دپ میں رکھ سکتے ہیں جو بے خوالی کا مریض ہو۔ تیز مشروب سے پر ہیز کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔''

"اس سے آھے تہارا کام شروع ہوتا ہے بائن۔ تم اس جرم کی تمام تفسیلات کم پیوٹریس ڈال دو۔ اس طرح تہیں مجرم کا بالکل کے خاکرل جائے گا۔ ٹیس اس نتیج کا بے چینی سے انتظار کروں گا۔"

اس کے بعد جاری ملاقات فتم ہوگئی۔ہم وہاں سے
روانہ ہوئے تو رائے میں بائن نے کوئی بات نہیں کی۔البتہ
میرے مریخ کراس نے دو یو تلیں نکالیں اور کری کی پشت
سے فیک نگا کر بیٹے گیا۔''اس نشان کود کھی کر میں بھی کہرسکتا
ہوں۔''اس نے تعل اتار نے کے انداز میں کہا'' کر تہارا
قائل لمبا، وبلا، ایتعلیث، وجین، جذباتی، بے خوابی کا
مریض اور برج کا اچھا کھلاڑی ہے۔''

"جیک نے جو پچھ کہاتم اے سنجید کی ہے تین لے مہے۔" "بالکل، شن اسے شجید کی سے لے رہا ہوں۔اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔"

"كا؟" على جران موكر أسے و كيف لگا۔

"كياتم اب مجي نيس مجھ - جيك نے عى لافور دُ مومر كول كما ہے۔"

یائن نے اپنے لیے ایک اور گلاس ہمرا۔ میرے
تا ترات دیکوراس کی حب مزاح لوث آئی تھی۔ وہ بولا آئی ا تم واقعی سر مجھ رہے ہوکہ ہم اس کا علاج کرنے گئے تھے۔ وہ
صل ایک ڈراما تھا جس میں تم نے بہت اچھی پر قارمنس
دی۔ اگر تہمیں حقیقت معلوم ہوتی تو تم یہ کام نہیں کر کئے
دی۔ اگر تہمیں حقیقت معلوم ہوتی تو تم یہ کام نہیں کر کئے
تھے۔ میں ویکھنا چاہ رہا تھا کہ جیک کس حد تک اعتراف کرتا
ہے اوراے بھی یہ یات معلوم تھی۔ چنانچ اس نے ہر بات کا
اعتراف کر لیا اور شر لاک ہوس میں کر بڑی استاط کے ساتھ

ہے۔ کیا تم نے خات میں ہے بات کی تھا تہ کہا گی؟"

ایس ایسے معاطلات میں بھی خات تہیں کیا کرتا۔ "

الاصر نے سنجیدگ سے کہا۔ " یہ نشان دو پگذنڈ یوں کے درمیان ہے جو ایک دوسرے سے بارہ فٹ کے فاصلے پر ایس دور نے کے دوران اس کے قدموں کا درمیانی فاصلہ چوفٹ تھا جو ایک لیے اور کہا تحض می بارہ فٹ اور کی شاخ کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگا سکتا ہے۔ فٹ اور کی شاخ کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگا سکتا ہے۔ فٹ اور کی شاخ کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگا سکتا ہے۔ اس کا پنجر بہت چوٹا ہے لیجن اس کی پڑیاں چھوٹی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک دیلا تص ہے۔ ویسے جی جماری ہمرکم تحص کے لیے بیکود بھا تدمین تبیی لہذا ہم پورے دو تو ت کے لیے بیکود کھا ترکمن تبیی لہذا ہم پورے دو تو ت کے ایک دیلا اور انہا تحص ہے۔ ویسے جی جماری استخطیت میں کہ سے کے بیکود کھا ترکمن کے بیکود کھا اور انہا تحص ہے۔ بظاہر کوئی استخطیت میں کہ سے کے بیکور کی دیلا اور انہا تحص ہے۔ بظاہر کوئی استخطیت میں گیا ہے۔ "

بائن نے تعریفی انداز میں سر بلاتے ہوئے کہا۔ "میراخیال تھا کہاس نشان سے پکومعلوم نہیں ہوسکا لیکن تم نے بچھے قلط تابت کردیا۔میراخیال ہے کہتم اس سے زیادہ پھرتیس بتا سکتے۔"

''تعور ایجت اور بتاسکا ہوں۔'' ہوس نے انگساری اسکا ہوں۔'' ہوس نے انگساری ہیا۔
سے کیا۔''یہ تھی بہت کم کھا تا ہے اور تیز مشروب نہیں ہیا۔
میں بھی اسے اعصائی کروری اور نیئر نہ آنے کی شکایت ہوئے کے ہوتی ہونے کے علاوہ میں ایک مسلامیت رکھتا ہے،
علاوہ میں طریقے سے منصوبہ بندی کی صلاحیت رکھتا ہے،
علاوہ میں اور تی جنریاتی اور تاعا قبت اعریش بھی ہے۔
کی سوش ہوجا تا ہے اور می موڈی بن کر اپناوفت کر ارتا
ہے۔ بہر حال ان چھوٹے موڈی بن کر اپناوفت کر ارتا
ہے۔ بہر حال ان چھوٹے موٹے مقائن کے علاوہ حرید پھی

"تم الى يا تمى كركيمس بوقوف بناد ب بو-" من نے ضعے چلآتے ہوئے كہا-" تم جھے البحى تك قائل نبيل كر سكے كداس نشان ہے تم ال فض كى اندرونی فطرت يڑھ سكتے ہو۔"

دیوانه اینا کام فتم کرک دو دومری کا ندی سے والی آیا اور

مورج نظفے سے پہلے کین ریب کا جی کیا۔ مورج نظفے سے پہلے کین ریب کا جی کیا۔

''جب ہم وہاں گئے توجہیں بیسب معلوم تھا؟'' ''سب نبیں لیکن مجھے پیدا نداز وضرور تھا کہ درختوں کے ذریعے کو کی مخص گھر میں داخل نہیں ہوسکتا جو پہلے بیشش نہ کر چکا ہواور وہ مخص جیک ہوسزی ہوسکتا ہے۔ جسے ہی میری تمجھ میں بید بات آئی تو دوسری محقیاں سلحمنا شروع ہو گئیں۔''

''تم اُسے برقار کرو گے؟'' ''یکن نیس ہے۔'' ہائن نے بربی ہے کہا۔'' پہلی ہات تو یہ کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ دہ جائے وقوعہ ہے اپنی فیر موجودگی ثابت کرسکتا ہے۔ وہ پاگل خانے میں بند ہے۔ کیا تم تھے ہو کہ دہ لوگ ہے اختراف کرلیں مے کہ ان کا ایک مریض پاگل خانے ہے فرار ہوکر قبل کرسکتا ہے۔وہ ہائیل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں مے کہ یہ مکن نہیں ہے اور فرض کرو کہ میں پچھ ٹابت کرسکا تب کہ یہ مکن نہیں ہے اور فرض کرو کہ میں پچھ ٹابت کرسکا تب ایس۔کیا دہ اختراف کرلیں می کہ انہیں بے دوقوف بنا یا تمیا

اس نے اپنا گلاس فتم کیا۔ ہونیٹ صاف کے اور ہیٹ افعات ہوئے ہوا۔ ''تم نے کی کل کی کہانیاں تعلی ہوں افعال کی کہانیاں تعلی ہوں گلیکن شرطیہ کہتا ہوں کہ ایک کہانیاں تعلی ہوں کی لیکن شرطیہ کہتا ہوں کہ ایک کہانی پہلے بھی تیس می ہو گل ۔ جیک نے پہلے ایک فول پروف کی کیا پھر خود ہی سراخ رسان بن کراہے آپ کو پھر میسی معلوم ہے کہ کیوں کیا اور کہ یہ گیا۔ اس نے کیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کیوں کیا اور کیے کیا۔ اس کے باوجود ہمارے پاس اس کے قلاف کوئی شوت میں ۔ وہ صحت یا ب ہوکرا یک دن بڑا آ دی بن جائے گا۔ دیکھواورا تظار کرو۔''

ایک ماہ بعد میں نے اخبار میں خبر پردھی۔ ''من کمپنی کاوارث کمرآ عمیا۔''

" جان ایس ہوسرجو جنگ بیس سرکی چوٹ لگ جائے کی وجہ سے ذہنی مریعنوں کے اسپتال میں زیرعلاج تھا۔ گزستہ روز اپنے تھر واپس آگیا ہے۔ ہوسر گن اینڈ آئر ن ورکس کے بورڈ آف ڈائر میشر کی خصوصی میٹنگ میں اُسے کشرتِ رائے سے کمپنی کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ یہ جگہ مسٹر ہوسر و کے بچالافورڈ ہوسر کے انتقال کے بعد خالی تھی۔مسٹر ہوسرفوری طور پراپنے فرائض سنجال لیں گے۔" ''کیکن وہ تو پاکل ہے۔'' ''اس نے ہملیٹ کا ذکر بھی کیا تھا۔ شاید اس لیے کہ دونوں واقعات میں مماثمت یائی جاتی ہے۔''

الكايتاد الشاك عاقف كي يحالما ي

یہ کہ کروہ اٹھااور میرے شاف ہے ایک کتاب نگال کر اس کی ورق کردانی کرنے لگا۔ '' شکیسیئر نے یہ بات پہلے کئی تھی 'گوکہ یہ پاگل بن ہے لیکن اس میں بھی ایک طریقہ پنہاں ہے۔ میں بمیشداس فقرے پرخور کرتار ہاجب مجھے معلوم ہوا کہ وہ الڑکین میں شرلاک ہومزکی ایکنٹک کیا کرتا تھا تو جھے اس میں دلچہی ہوگئی لین جب وہ ڈاکٹروں کو ہے دووف بنا سکتا تھا تو میں اس سے کیا سوال کرتا۔ میں نے اس رفظ رکھی لیکن کوئی وہ تا اس نے کیا سوال کرتا۔ میں نے

ای پرنظرر کی لیکن کوئی وجه طاش نه کرسکا۔'' ''کیکن جیک پیل نہیں کرسکتا۔ وہ گزشتہ ایک سال ہے گلین ویسٹ میں بند ہے۔''

بائن ہے نقطے سیڑے اور ایک بڑا کمون لیے
ہوئے بولا۔ انگلین ریسٹ جی بھی سب بی بھتے ہیں لیکن
جب وہ درخوں کی شاخیں پڑ کر ال ٹاپ جی جا سکتا ہے تو
ای طرح کھیں ریسٹ سے باہر جانا اور واپس آنا کیا مشکل
ہے گزشتہ رات اے مطوم ہوا کہ اس کا چالی ٹاپ جاتے
ہوئے گئین ریسٹ پر رکا تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے کارو کھ لی
اور دایا رہے باہر کود کیا پھر ریل کے ذریعے ال ٹاپ پہنچا
اور دایا رہے باہر کود کیا پھر ریل کے ذریعے ال ٹاپ پہنچا
اور دوخوں کے ذریعے اندر دوائل ہو گیا۔ اس نے بہنے باکواور
بندی بہت پہلے کر رکی تھی۔ اس نے بخیر نہر کا ایک ریوا اور
فیکٹری سے چرا کر پہلے سے چہایا ہوا تھا۔ اس جی وہ کولی
ڈالی جونائص اسلو کے میرے تھائی گئی تھی۔ "

"لافورڈ اے اپنے سامنے ویکو کرجران رہ کیا۔اس نے چھا پر ریوالور تان لیا اور میزکی دراز کھول کر اس کا اپنا ریوالور مجی قیضے میں لے لیا پھر جوریوالور وہ اپنے ساتھ لے کرآیا تھا۔وہ لافورڈ کودیا کہ وہ اس پر کولی چلائے۔" "اس نے ایسا کوں کیا ؟اگر کولی چل جاتی۔"

"اس نے چانس لیا تھا۔ اگر کوئی چل جاتی تو وہ مر جاتا ورنہ وہ لافورڈ کو مار دیتا۔ جہاں تک پیس بجھ سکا ہوں، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی اس کوئی پیس کوئی ایسائقص ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے کئے لیکن کوئی نہیں چلی۔ لافورڈ نے خصے میں وہ ریوالور اس پر پھینکا۔ جیک پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا پھر اس نے لافورڈ کوئل کیا اور دونوں ریوالوراں کے ہاتھ ش جھادیے تاکہ پیٹورکٹی معلوم

جاسوسى دانجست 163 نومبر 2016ء

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



# Downloaded From Paksodety.com

ا واره گرد

قسط:31

ۋاكىنىرى<u>وب</u>دالر<u>بىجى</u>

مندر کلیسا، سینی گاگ، دهرم شالے اور اناتھ آئسرم... سب ہی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بہت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد نکیل بگڑے دہن والوں کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے... محترم پوپ ہال نے کلیسا کے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھنائونے الزامات میں نکالا ہے، ان کادکر بھی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے... استحصال کی صورت کوئی بھی کادکر بھی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے... استحصال کی صورت کوئی بھی کی قابل نفرت ہے... اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلا حی ادارے کی پناہ میں پہنچا دیا تھا... سمکھ رہا مگر کچھ دن، پھروہ ہونے لگا جو نہیں ہونا چاہیے تھا... وہ بھی مئی کا پتلا نہیں تھا جو ان کاشکار ہو جاتا ... وہ اپنی جاتے رہے، یہ اپنی گھات لگا کر ان کو نیچا دکھاتا رہا... یہ کھیل اسی وقت تک رہا جب اس کے بازو تو انا نہ ہو گئے اور پھر اس نے سب کچھ ہی الت کر رکھ دیا... اپنی راہ میں آنے والوں کو خاک چٹاکر اس نے دکھادیا کہ طاقت کے گھمنڈ میں راج کا خواب دیکپنے والوں سے برتر... بہت برتر قوت وہ ہے جو بے آسرا نظر آنے راج کا خواب دیکپنے والوں سے برتر... بہت برتر قوت وہ ہے جو بے آسرا نظر آنے والوں کو نمرود کے دماغ کا مچھر بنا دیتی ہے... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی سنسنی خیز اور رنگار تگ داستان جس میں سطر سطرد لچسبی ہے...

المسرور ما المساحة المساول ال



شہزاداحمہ خان شبزی نے ہوش سنبالاتوا ہے اپنی مال کی ایک بلکی ی جھک یادیتی۔ باب اس کی تظروں کے سامنے تھا محرسو تیلی مال کے ساتھ۔ اس كاباب يوى كركي براس اطفال محرجوور كي جويتم فان كى ايك جديد على فى ، جهال بوز هے يحسب ى ريح تف ان على ايك اوك عابده می تی بشیری کواس سے انسیت ہوگئ تھی۔ بے اور بوڑھوں کے عظم میں چلنے والابداطفال محرایک خداترس آ دی معالی محراسات کی زیر بحرائی جات تا۔ پرشبزی کی دوی ایک بوڑ معسر مدیایا سے ہوگی جن کی حقیقت جان کرشیزی کو بدھرت ہوئی کیوکدوہ بوڑ حالا وارث دیس بکدایک کروڑ پی تض تھا۔ اس كاكلوت بحس بينے نے اپنى بوى كے كہنے پرسب و كھائے نام كرواكراسے اطفال محر يس بينك ويا تھا۔ ايك دن اچا تك مرد باباكواس كى بيو عارفدادارے سے لے کرائے محر چلی کی۔شیزی کوائے اس بوڑھے دوست کے بول علے جانے پر بےمدد کھ ہوا۔ اطفال محر پر رفتہ رفتہ جرائم پیشہ عناصر کاعمل وظل بزھنے لگا۔ شہزی نے اپنے چھرسا تھیوں سمیت اطفال محرے قرار ہونے کی کوشش کی محرنا کام رہاجس کے نتیج میں دلشاد خان المعروف مكل خان اوراس كے حوارى نے ان پرخوب تشدوكيا ، اشرف اور بلال ان كرمائتى شيزى كروپ كے دهمن بن مجے يكل خان اپنے كى دهمن كروپ كايك ابم آدى اول فيركواطفال محري يرقال بناليتا ب شرى اس كا دوكرتا ب اوروه اس كادوست بن جاتا ب شبرى كادوست اول فيرج بدرى متازخان کے دینے کروے جس کی مربراه ایک جوان خاتون بی مرب سے مسال رکھتا تھا۔ وہاں دہ چھوٹے استاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ برااستاد كبيل داداب جوز بره بالوكا خاص وست راست اوراس كا يكظرف جائي قاار زبره بالوورهيقت متازخان كي سويل بهن ب- دونول بمالى ز بره بالو كاشيرى كى طرف خاص القات ب\_ ييم صاحب كريف، چوبدرى متازخان كوشيرى برعاد يرفلست ويتاجلا آر با تقاء زبره بالو التيق شاه نامى ایک وجوان ے میت کرتی می جودر حقیقت شیزی کا ہم شکل ہی تیس ، اس کا بھوا ہوائی تھا۔ شیزی کی جنگ مسلتے مسلتے ملک وقمن مناصر مل ای جاتی ے۔ساتھ بی شیری کوانے مال باپ کی محل ماش ہے۔وزیرجان جواس کا سوتیلا باپ ہے،اس کی جان کا وقمن بن جاتا ہے۔وہ ایک جرائم پیشر گیگ "أَسْكِيرُم" كازول چيف تها، جيكه جويدري ممتازخان اس كاحليف ريغرز فورس كيمجرد ياض باجروان ملك وقمن مواصر كي كهوج على شفيلين وشمنول كو سیای اور توای حمایت سامل می ۔ او ہے کولو ہے ہے کا شخے کے لیے شہری کواعز ازی طور پر بھرتی کرلیاجا تا ہے اور اس کی تربیت بھی یاور کے ایک خاص تري كيب عن شروع موجاتى بديد عن اس عن كليداوراول فيري شال موجات إن وايك جونى كالملعى كي صورت على ياوركو صلحا وراب كرويا ما تا ہے۔ عارفہ علاج کے سلطے میں امر ریا جاتے ہوئے عابدہ کواہے ساتھ لے جاتی ہے۔ اسپیکٹرم کاسر براہ لولووش ،شیزی کا وقمن بن چکا ہے، وہ ہے لی ى (جوش برس كيون ) كى في بعكت عايده كوامر كى ك آئى اے كے بحك على بعضاديتا بداس مازش عى بالواسط عارف بى شريك بولى ب باسكل بولادة ،ايك يبودى تراوكرمسلم وحمن اورج ليى كخفيدونيا ي مسلم كفلاف سازهول غي ان كاوست داست ب-باسكل بولاروى فورس تا تیکر قیات شیزی کے بیجے لگ جاتی ہے۔ باسکل مولارڈ کی لاؤلی بی امیلا ، لولووش کی بوی ہے۔ اؤیر میٹی کے شیئرز کے سلطے عی عارف اورسرمد بابا کے ورسان چينش آخري مح يري عالى ب، جالووش اين مكيت محتاب، ايك نو دولتياسيدنويدسائي والاذكوره شيرز كسليك عي ايك طرف تولولوش كا نادّث باوردوسرى طرف وه عارف عدارة الله كاخوا بش مند ب-اس دوران شيرى الذي كوششول شى كامياب بوجا تاب اوروه اسينه مال باب كو الاش كراية ب-اس كاباب تاج وين شاه ، ورحقة وطن مزيز كاليك كمنام بها در قازى سابى تفار وه بعارت كي نفيدا يجنسي كي قيد على تفار بعارتي خفيد ا مجنى بلوشكى كانك افسركرانى كى بجوانى شرى كاخاص اركت ب-شرى كم باتحول بيك وقت اليكيرم اوربلوتكى كودات آميز كلست بولى باور وہ دونوں آئیں می خنے گلے جوڑ کر لیتے ہیں۔ شہری ، کھیل داداادرز ہرہ یا تو کی شادی کرنے کی بات چلانے کی گوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں کسیل داداکا شیزی سے منصرف دل صاف ہوجا تا ہے بلکدوہ مجی اول خیر کی طرح اس کی دوئی کا دم جرنے لگتا ہے۔ باسکل ہولارڈ ، امریکا میں عابدہ کا کیس دہشت مردى كى عدالت على تعلى كرتے كى سازش عى كامياب موجاتا ہے۔ امريكا على على الدوا كى معراور رورو ترو تر الدو، عابد و مسلط على شمزى كى مدوكرتى ب-وى شيزى كومطلع كرتى بيك باسكل مولارة وى آئى اعلى عائكريك كدود ايجت اسكوافواكر في كي فقيرطور يرامريكا ے یا کتان روانہ کرنے والا بے شیری ان کے ملتے میں آجاتا ہے، ٹائیکر قیل کے ذکورہ دونوں ایجنٹ اے یا کتان سے تکا لنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاز رال مین اڈیسے شیئرز کے سلط میں اولووٹ پر ما (رگون) میں تھے تھا۔اس کا دست راست سے جی کو بارا، شیزی کوٹا ٹیکر قیا ہے تھی لیتا ہے اور ا پنی ایک الکوری بوث می تیدی بنالیتا ہو وال اس کی طاقات ایک اور قیدی ، بنام چھلگری ہے ہوتی ہے جو بھی اسپیش کا ایک ریسر کا آفیسر تھا جو بعد على تنظيم سے كث كراہے ہوك بچل كے ساتھ رويوشى كى زعر كى كزار رہا ہے۔ بيده دور تغاجب البيكثر م كوداتنى ايك بين الاقوا مي معتبر ادارے كى حيثيت حاصل تھی ،اورمسٹرڈی کارلواس کے چیف ڈائز بیشراورلولوش ان کا تائب تھا، جوایک جرائم پیشرفض تھا، وہ انپیکٹرم جیسی معتر تنظیم کواپنے بجر ماند مقاصد كے ليے اے بائی جيك كر كے خوداس كامر براه بن جاتا ہے۔ بيثام اے ياكتان على موكن جود و برآ مد ہونے والے طلم نور بيرے كررازے آگاہ کرتا ہے۔جوچوری ہوچا ہے اور تین ممالک بظری طرح اس بیرے کی آڑ میں تیسری عالی جنگ چیزوانا جا ہے ہیں۔ جے انہوں نے ورلڈ بگ بيك كانام دے ركھا ہے۔ لولوش اورى فى ججوانى كے ايك مشتر كرموابدے كے تحت سے فى كوباراكى يوث يس بلوسكى كے چور ناتھ، شام اوركور يُلا آتے ہیں۔ ووشیری کو محصوں بٹی یا عرصر بلوشن کے میڈ کوارٹر لے جاتے ہیں، وہاں پیلی بار بلوشن کے چیف ی جی بجوانی کوشیزی اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ بدوی درعد صفت فخص تھاجس نے اس کے باپ پراس قدرتشد و کے بہاڑ توڑے تھے کہ دوایت یا دواشت کھو بیٹا تھا۔اب پاکستان عماشری کے باب کی حیث انگیارہ کی کروہ ایک محب ولن کمی مہائی تماء تا ہے دین شاہ کوایک تقریب عمل امل آنہ تی امر ازے نوازا جاتا جاسوسي دانجست - 166 فومبر 2016ء

الوارهكرد

ہے۔اس کانا ہے شیزی کی اہمیت بھی کم نہ کی ، بول بچوائی اسے منصوبے کے مطابق اس کی رہائی کے بدلے شیزی کے ساتھیوں ، زبرہ ہا تو اور اول خیر وغیرہ سے یا کتان میں کرفارشدہ اپنے جاسوی سندرداس کوآ زاد کروانا جاہتا تھا۔ایک موقع پرشیزی،اس بری قصاب، سے تی کو ہاراادراس کےساتھی بموك كوب بس كرويتاب موشيلا اس كى ساتحى بن جاتى ب-موشيلا كالل المرواني سابين بمن مبنو كى اوراس كرو معصوم بجول كالم كالنقام لين اورطلم نور ہیرا حاصل کرنے کے لیے شہری کی ساتھی بن جاتی ہے۔ دونوں ایک خوتی معرکے کے بعد ایک ساحل پر جا تکنیتے ہیں۔ وہاں ایک بوڑ ھاجو کی باباان کوایتی جمونیزی ش لےجاتا ہے۔شیزی کی حالت بے صدفراب ہو چکی تھی۔جو کی باباس کاعلاج کرتا ہے دیں بتا چاتا ہے کہ یہ پوڑھا جو کوں کے ذریعلوگوں کاخون ٹیوڑتا تھا۔شیزی کے دعمن مسل تعاقب کرتے ہوئے اس جمونیزی تک آئینے ہیں محرشیزی اس بوڑھے سیت جمونیزی کوآگ لگا دیاے اور سوشلا کے ہمراہ ایک ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا ہے۔ دگرگوں حالات کے باحث شہزی کی حالت اور خراب ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر اے مرائے میں لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر مہارانی اور جو تی کے بارے می جرت اعماقات کرتا ہے۔ شہزی کوایک منع کلیک سے مہارانی کے کارندے زیروی ایت ویل لے جاتے ہیں۔ مہارانی ان کوتیدی ڈال دی ہے۔ اس اٹنایس پولیس کے عراه شہزی کے دعمن حولی پر دھاوابول دیتے ہیں ، ان کی گرفت میں آنے ے پہلے ی شمزی سوشلا کے مراوفرار ہوجا تا ہے .....اور بھتھے بھتھے ایک بتی عمل جا پہنچا ہے۔ پولیس ان دونوں کے تعاقب عمل میں ..... مرشمزی اور سوثی كاسفرجارى رہتا ہے۔ حالات كى سم ظريفيو ل كے بادجودوه اس چونى كى بتى من تھے كدكو بارااور چدر ناتھ حملدكروية بي خونى معركے كے بعد شہری اورسوشیا وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔شہری کا پہلا ٹارگٹ صرف ی مجموانی تھا۔ اے اس تک پہنچنا تھا۔ میں ان کی منزل تھی۔ موہن اور ان دونوں کوایک ریشورنٹ میں ملتا تھا محراس کی آ ہے میلے تی وہاں ایک ہنگامدان کا مختفر تھا۔ پکولوفر ٹائے او کے ایک دینا نامی لوکی کونگل كرر يستقي شيزى كافي ويرس مد برواشت كرد بالقاحر الأخراس كاخون جوش ش آيااوران فنثرول كي المجلي خاصى مرمت كرؤالي رينااس كي منظور تھی۔ای اشاعی رینا کے باڈی گارڈ وہاں آجاتے ہیں اور بیدوح فرساا مکشاف ہوتا ہے کہ وہ ایل کے ایڈ واٹی کی بوتی ہے۔ان کے ساتھ آسان سے كر يم مجود عن الحينة والامعامله موحميا تعا- المجي شيزي اس الكشاف كي زيراثر تها كدرينا كاسل قون نج العمة بسر كال ينتية بي رينا خوات زوه تكامول ے شیزی کی طرف دیکتی ہے اور قریب کھڑے بلراج علاے چلا کر گہتی ہے ، یہ پاکتانی دہشت گردے۔ پھر چسے پل کے پل کا یا کلپ ہوجاتی ہے۔ کر شمزی جالا کی سے بلرائے کو قابو کر لیتا ہے اور دینا کو اپنے یا کستانی ہوئے اور اپنے مقاصد کے یارے میں منہ کرقائل کرئے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ دینا شیزی کی دوکرتی ہاوردوائے نارکٹ بلوشمی تک بھی جاتا ہے۔ وہاں کی سیکورٹی سے مقالعے کے بعد بلونسی کے میڈکوارٹر میں تباہی مجاویتا ہے۔ اور ک بی ان کواپنی کرفت ش نے لیتا ہے۔ شیزی نے ایک بوڑھے کاروپ وحارا ہوا تھا۔ ی جی مجوانی شیزی کے کن کے نتائے برتھا کراہے مارمیس سكاكشيرى كرساتهي اول خير، كليلهاوركيل وادااس كر تضي تصاوركالاياني" الذيمان" بهجاديد محصة تصركالاياني كانام ك كرشيرى كتكرره جاتا ہے کو تکروبان نامکنات میں تفا۔اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے ی تی جھوانی کوٹارچرکرتا ہے۔ بھجو انی مدو کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔اس اشامی كوريكافون يربتانى بكرينون كود كل مخارو مينهاديا كياب-سام ك كرشيزى مريد يرينان موجاتا بداجا عك بلراج عكوملة ورموتاب-مقالي عنى ئى جوانى اراجاتا ب جرشزى كى طاقات تانا فكور سے موتى ب جومئى كالك براكيسر تھا۔ تانا فكورشزى كى دوك ليے تيار موجاتا ب اور يمر شہری موشیلا اور نا نافکور کے بحراء کی مخارد کی طرف رواند ہوجا تا ہے۔

### (ابأپمزيدواقعاتملاحظه فرمايثي

رات کی اس نر مول تاریکی ش کی مخارد کی اسرار بحرى مرزين كي طرف ما داسفرجارى تقا\_

جيك الكي دونشتول عن سايك يرورا يوراور اس کے برابر عل نانا فکور، اس کے عقب کی ایک سیٹ پر می اورسوشیا جبکہ مجھلے مصے میں سامان اور اسلے کے تھلے وغيره ركع موئ تقدون نانا فكوركا ايك ساتحى رى كول كن تقامه ديكا بيفا تعا-

اكرچه نانا شكور كااراده اسيخ اصل ناركث كي طرف روائل ع بل بحولا ناتھ سے حملے کا انتام لینے کے لیے اس ك شكات ا عب ساؤته كالونى ككلب من بلا يولنه كا تفا مرمرے ... امرار برای نے بیارادہ ملتوی کرے اينه كجعيفاص ساتعيول كويه مثن سونب وياتها\_

رات کی اجمی ابتداحی - جیب مناسب رفارے این اس ميم على يم يس كل يا في افراد الل يضر ولد في

جاسوسى دانجست 167 دومبر 2016ء

علاقے برحتمل چائی کاوہ جنگ جہاں سے اس وحثی قبلے کی

راجدهاني كى سرحدين شروع موتى مين اس على حد

تک نانا فکورنجی واقف تھا، وہ یہاں ہے پہیں تیں کلومیٹر

کے فاصلے پر تھا، جمائی کا گھنا دلد لی جنگل بی قبیلے کی سرحد

كملاتي محى-اس كے بعد قدم برقدم خطرہ شروع موجاتا تھاء

وہاں مارا اے وشمنوں سے بھی مراؤ موما لازی تھا اور کلی

مخاروے بھی۔ ایک مختاط اندازے کےمطابق یا یوں کہ

لیں کہ ڈولی سے حاصل کروہ معلومات کی روشی میں وہاں

رائے میں حارا اجنی وحمن ٹولے سے بھی سابقہ پوسکتا تھا،

شایدانمی باتوں اور خدشات کی روشی میں میرے دل میں

بيخيال ابحراتها كه وبال ايك بزي جنگ كي شكل ميس و مادم

مت قلدر ہونے کی اوقع تھی۔

منزل کی طرف روال دوال تی ۔ ادارے اطراف شی امران کی طرف روال دوال تی ۔ ادارے اطراف شی اور میلوں تک بخر و برانہ بکھرا ہوا تھا، فضا مرطوب ی تی اور موسم خنک محسوس ہوتا تھا۔ جنگی چھروں اور کیڑوں کوڑوں سے تمشنے کے علاوہ احارے پاس مرہم پٹی اوراینی موسکیو ایرے بھی تھا۔ چھر دانی اور سلیپنگ بیگز تھے، خشک خوراک کے دی کین اور خیر ذنی کا سامان بھی۔ جبکہ قاضل فیول کے دو بڑے گیلن جب ... کے ساتھ نصب فیول کے دو بڑے گیلن جب ... کے ساتھ نصب شیاری ہماری بھر پور تھی جبکہ ایڈو نچر پُرخطر تھا اور سنر

نانا فکوراگی سیٹ پر بیٹا سگریٹ پھونک رہا تھا جبکہ شن اور سوشیلا ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے باتوں شن معروف ہے۔ جیب بھولے کھائی مناسب رفارے آگے پڑھروف ہے۔ جیب بھولے کھائی مناسب رفارے آگے پڑھروں پر بل کھا تا ہوا تھا، علاقہ میدانی تھالیکن جلدی بیسلسلہ چھوٹے بڑے شا اور اس کے تعوزی ہی دیر بعد رفتوں کا اور اس کے تعوزی ہی دیر بعد روئیدگی اور لیے گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ان کے درمیان سے بل کھا تا راستہ اب اندیشوں ہمرا محسوس کے درمیان سے بل کھا تا راستہ اب اندیشوں ہمرا محسوس سے در اور اس کے درمیان ہے۔ ان کھر تاریک سائے کے درمیان میں میا ہے۔ ان استہ اب اندیشوں ہمرا محسوس سائے کے درمیان کے درکھائی میں دیتا تھا۔

لگ بھگ کوئی دو گھنٹوں بعد نا نا شکور نے ہمیں مختاط ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے یہ اعلان بھی کر ڈالا کہ پھائی کے جنگی علاقے کی صدود شروع ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کرکلی منجارو کی مرز مین میں ہم داخل ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے۔

جیپ کی تیز میڈ لائش میں سائے دور تک کا راستہ
ویران اور تاریک ہی نظر آرہا تھا، تا ہم ہارے اطراف
میں اب چیدری چیدری جھاڑیوں کے سلے کی ابتدا ہو چک
تھی۔ چند درختوں کے بدہنیت سے جھے جھے ہیو لے بھی
نمودار ہونے گئے تھے۔ چمائی کا جنگل شروع ہو چکا تھا۔
کیونکہ اس کے فورا ہی بعد بتدریج جنگل گھنا ہوتا چلا گیا تھا
جس مقام پرجنگل کی ترتیب بھری بھری بھری مطوم ہوتی تھی
وہاں نا نا حکور نے اپنے ساتھی ڈرائیورکوجیپ رو کئے کا کہا۔
بیب رکتے ہی اس نے الجن بندگر دیا۔ ایکا الکی
ماحول میں تھتے بن جیساسانا چھا گیا۔

ماحول بین مصفے پن جیساستاتا چھا گیا۔ اب ہمارے سامنے پھائی کا گھینا تاریک جنگل تھا۔ کہیں کہیں روشن کی کہکشاں چیک ری تھی ، پیجگنو تھے۔فضا مرطوب تھی اور ہوا ہڑی سیک خرام .....ہم یا تجوں جیب بیس تھوڑی دیر تک ساکت بیٹے رہے۔ ہماری دم بہ خود می

نظری سائے کھٹاٹوب اعرفیرے میں ڈویے چنگل پرجی ہوئی تعیں۔ جھے بیس معلوم تھا کہ نانائے ڈرائیورکور کئے کا کیوں کہاتھا۔

"کیا کوئی خاص بات ہے نانا صاحب؟" بالآخریش نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پنجی آواز میں کہا۔ " نہیں کوئی بات نہیں ....." وہد دستور ساسے نظریں گاڑھے ہوئے بولا۔" میں دراصل رائے کا تعین کرنا چاہ رہا تا ہے"

''کیا بحول رہے ہوراستہ'' میں نے پوچھا۔ ''نہیں۔'' اس نے جواب ویا۔'' میں دراصل محفوظ اورنسبتاشارٹ کٹ رائے کالعین کرنا چاہ رہا ہوں .....'' ''ہم .....'' میرے منہ سے لکلا اور میں بھی اطراف میں یونمی و کیمنے لگا۔

"اس طرف چلو ..... اور جھیار ہاتھوں میں بکر لو ....." چند منثوں بعد نانا نے تھم صادر کیا۔ میں نے پہنول نکال لیا تھا اور سوشلا نے بھی میں کیا جبکہ نانا اپنا پہنول پہلے فن نکال چکا تھا۔

اب جیپ کی با قاعدہ دائے پرٹیس تھی۔ ڈرائیور بڑی مہادت سے جیپ چلار ہاتھا۔ اچا تک ڈرائیور کے طلق سے کراہ کی خارج ہوئی۔ اس کا ایک ہاتھ غیر ارادی طور پرگردن کی طرف کو ڈھلک گیا اور اسٹیرنگ ہاتھ سے چھوٹا چلا گیا۔ جیپ ایک ورخت سے کرائی۔ شکرتھا کہ رفار آ ہت تھی، تا ہم پر بھی ہم ایک دوسرے پراڑھک گئے۔ محی، تا ہم پر بھی ہم ایک دوسرے پراڑھک گئے۔ میں تا ہم پر بھی ہم ایک دوسرے پراڑھک گئے۔ مانا شکور جلایا۔

ایک تیزی سنتاہت دوڑ کر پرمیرے پورے بدن میں ایک تیزی سنتاہت دوڑ گئے۔ بلو پائپ ان وقتی جنگی پاسیوں کا بڑائی نہر یا اور خطرناک ہتھیارتھا۔ کی درخت کی کھو کھی شاخ کے اندرز ہر ش بجما ہوا کا شامنہ سے پھونک مارکر پھینکا جاتا تھا اورز د ش آیا ہوا شکارای وقت بغیر آواز کا لے ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ہم اس طرف جوائی فائر بھی نہیں کر سکتے تھے، بیر فاموش موت کی صورت میں اور بغیر دکھائی دیے جبیٹنا تھا، اس لیے اس سے دہمن کی سمت کا انداز و نہیں ہویا تا تھا۔

ہم سب ایک اندازے سے چھلانگ مار کرینچ ارتے اور جیب کی آڑیں ہو گئے اور اپنے سامنے تاریک جنگل کے مینے ٹیس نظریں گاڑویں۔ نانا فکورنے اس بار

جاسوسى دائجسك 168 فومبر 2016ء

أوارهگرد

کے لیے ایک دورائد کئی کاعمل دخل کھ میں آئے والی بات ہو گئی ہے؟" میں نے کسی خیال کے تحت کہا تو نانا شکور نے صاف اٹکار کردیا تب میں نے پُرخیال کیج میں کہا۔

" اسس کا واضح مطلب ہے کہ ان وحشوں کی نہ میں جنیں کا رہ سے راغل میں مجمع کے ہم

راجد حاتی میں بی جیس بلکہ ان کے دماغوں میں بھی کسی ہم جیسے آ دمیوں نے ایک مل داری قائم کر لی ہے۔''

میری بات پر نانا فکور نے گردن تھما کر جرت آمیز توصیفی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا۔'' ویل ڈن دوست! کیا گئی تھیا اور بولا۔'' ویل ڈن دوست! کیا گئی تمہارے، تم نے بالکل شخ اندا زہ لگایا ہے۔ اگرچہ ہماری ساتھی ڈولی نے بھی کچھ الی معلومات ہمیں فراہم کی تھیں لیکن ان میں ابہام تھا گرتہارے اس قیانے نے یہ شربھی دورکردیا۔''

" قیافوں سے شہر دورنیس ہوتے شکور صاحب!" ش نے ایک پُرسوج جمکاری خارج کرتے ہوئے کہا۔ " حالات دورال، انسان کی بعض ایسی حسوں کو اجمارتے کا باعث بنتے ہیں کہوہ چیش آ مدہ سے چیش آ تندہ حالات کوفور آ

معانب کینے کی حمل پالیتا ہے۔'' ''تمہارا قلسفہ میرے لیے تقبل سی لیکن بیں اپنی سوچھ یوچھ اور تجربے سے تمہارے بارے بیں اتناظر در کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے اندر بعض الی قدرتی صلاحیتیں موجود ایں جوونت سے پہلے بہت کچھ بھانپ لیتی ایں۔'' نانا ہنتے

- N& Z

" یہ پاورآف آبررویش ہے اوراس صلاحیت کی عملی جملک میں بارہا اپنی آتھ ہوں سے شہری کے ساتھ رہتے ہوئی ہوئے مور ہے م جوئے مونے کے طور پر ویکھتی رہی ہوں۔" کانی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی سوشیلانے ہی بالآخراب کشائی کی۔

"اصل بات بہے کہ ہمیں ان سارے وال کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔" میں شجیدہ موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا۔" ہمارے دشمنوں کو عقل دوحشت کی قوت حاصل ہو پچکی ہے۔ وہ ای ذریعے سے فائد واٹھا کر ہمیں پینے کے در پے ہوگا۔ بس! دعا کروہ ہمارا کوئی دخمن نہ ہو۔"

''شہزی! ویسے تمہارا ذہن کیا کہتا ہے، اس بارے پس کہ ان وحشیوں کو کن لوگوں نے رام کیا ہوگا؟ بھولا ناتھ کے آ دمیوں (شاکا وغیرہ) یا بھر بید کوئی اور لوگ ہوں گے جن کے بارہے بیس ڈولی نے پورے یقین کے ساتھ مرتبہم سی نشا ندہی کی تھی؟'' سوشلا نے مجھے پوچھا۔

'' موشیلا جی نے تو میرے اندر کافی دیرے پھڑ کئے دالے اس سوال کو اچک لیا ۔۔ پھر کیا گئے مودوست!اس مرمراتی مرکوش شن کہا۔ '' میگی مجارو کے پہرے داروں میں سے کوئی ہوگا۔ ایک دم ٹارچ روشن کرواوراس کی روشنی چاروں طرف مجینکو، جومجی دکھائی دے، کولیوں سے بچون ڈ الو.....''

ہم سب کے پاس ٹارچیں تھیں، جنہیں آن کرتے ہی ہم نے ان کی روشی چاروں طرف پینٹی تو جھے اندھروں ہیں ڈویے گئے درختوں میں کچھ نگ دھڑ تک انسانی ہولے مخرک نظرائے ، میں نے اپنی کن کارخ اس طرف کر کے فائر کھول دیا۔ رات کے ٹرجول تاریک ستائے میں میری فائر کھول دیا۔ رات کے ٹرجول تاریک ستائے میں میری میں انسانی ہولوں کو کر یہ آگیز چین ماریتے ہوئے گرتے دیکھا۔ نا نا محکور کے آخری ہے ہوئے ساتھی، جس کا نام جی تھا، اسے مجلی چھے ہوئے زہر لیے وقیمی نظرات کے تھے، چنا نچہاس کی ہوی ری کوئل کن بھی گرتی تھی۔ چندانسانی چینوں کے بعد ہوی ری کوئل کن بھی گرتی تھی۔ چندانسانی چینوں کے بعد ہوی ری کوئل کن بھی گرتی تھی۔ چندانسانی چینوں کے بعد ہوی ری کوئل کن بھی گرتی تھی۔ چندانسانی چینوں کے بعد ہوی ری کا نام جی قائر بندی کا اشار دو دیا۔

'ان وحشیوں کی جانب سے بہ حملہ غیر متوقع تو نہیں الکین آبل از وقت ضرور تھا۔۔۔۔'' نانا تھی ور ہمارے قریب آتے ہوئے کی توقع کی آتے ہوئے ہوئے کی توقع کے اس سے بدیسے میں مساف مطلب ہے کہ ان وحشیوں نے اپنی مرحدوں کی کڑی گرائی شروع کردی ہے۔'' ووا پنا جملہ ممل کرتے ہوئے جیپ کی طرف پڑھا اور جمیں بھی آنے کا اس سے کہ ان در جمیں بھی آنے کا اس سے کہ ان در جمیں بھی آنے کا اس سے کہ ان در جمیں بھی آنے کا اس سے کہ ان در جمیں بھی آنے کا اس سے کہ ان در جمیں بھی آنے کا اس سے کہ ان در جمیں بھی آنے کا اور جمیں بھی آنے کا ایک کے در اور جمیں بھی آنے کا ایک کا اور جمیں بھی آنے کا در بھی بھی آنے کا در جمیں بھی آنے کا در بھی کی خوالے کی در بھی اور جمیں بھی آنے کا در بھی کی در بھی بھی آنے کا در بھی کی در بھی اور بھی بھی آنے کا در بھی کی در بھی اور بھی کی در بھی در بھی کی در بھی در بھی کی در بھی کی در بھی کی در بھی در بھی کی در بھی در بھی در بھی کی در بھی در ب

اشاره کیا۔

"جسیں رات کے بجائے ون کے اجالے می سفر کرنا چاہے تھا۔" میں نے بھی قدم بر حاتے ہوئے کیا۔" رات کے اوقات میں یہ اعر میرے چیکی دلدلی علاقے ان وحشیوں کے لیے آسان شکار گاجی ثابت ہوگتی ہیں، ہم جسے توان کے لیے آسان شکار گاجی ہوتے ہیں۔"

" تمہاری بات میں روٹیس کرسکتا دوست!" نا نا شکور جیپ میں سوار ہوتے ہوئے بولا۔" لیکن دن میں اور زیادہ خطرہ ہوتا جمیں ..... خیر، اب چلنے کی کرو۔"

ایک ساتھی کی جان تخوائے کے بعد ہماراسٹر دوبارہ م شروع ہو گیا۔لیکن تازہ حطے کے بعد ہمیں اب ہر پل خطرے کا احساس دائن گیررہے لگا تھا۔ نا نا شکور کا خیال تھا کہ کی منجار و دخشیوں کی آبادی اب بھی کائی فاصلے پرتھی ، مگر اس خدشے کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جگہ جگہ ان لوگوں نے پہرے بھی بٹھائے ہوئے ہوں گے۔'' لوگوں نے پہرے بھی بٹھائے ہوئے ہوں گے۔''

جاسوسي دانجست -169 نومبر 2016ء

بارے اور ان اور نے مان الکار ا فشا میں اب سیلی سیلی وا تاتی باس چھلنے لی تھی۔ ساتھ حکےرہو....

يول لكا تفاجيب يهال جابجا كيوزده زين مو ....

ای وقت جیب کوایک جنگالگاء ہم سب چونک کئے۔ جيب كا كچهلاحمه" ب وول" سا مون لكا، ورائور ن إيكسكريثر يورا ديا - جيب كى رفقار آسته بي حي كيكن اب چھلی سائڈ سے بے قابو ہورہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ اس ك عقى دونوں نازكى" كى زدو" كرمے يس چنے كے تے اور جیب کا گا حداد پرکوا تھا جار ہاتھا۔

"ولدل " معامير ع فقط موك فران رسامي أبحرا اور من جلاكر درائور سے بولا۔"السليمر مت دو ..... جيب ولدل من جار بي بي ......

ميرے اعلان نے سے ايك لرزه فيز تحر تحر لى ما دى يص كا الطائر موا ..... ورا تورية يوكملا بث يس جيب ے چھلا تک لگا دی، نانا فکور مجی میں حرکت کرنے کا ارادہ كررباتها كديس نے پچھلى سيٹ سے ہاتھ بر حاكراہے روك لبايه

يه يد توني مت كرو ..... نيح محى دلدل ي-"وه وال جهال كا تهال ره كيا- ڈرائيور كى حالت ديد تي موكى ، وه ولدل ش أتر ميا اورآن بي آن ش عين تك اندروهنس کیا۔ ولدل عل وهنس كرمرنے كا تصور عى لرزه خيز تھا۔وه سارے تا ثرات اس کے چرے سے عیاں تھے اور تھوڑی ويربعد عي اس كي آواز اور ليح مع محلك لكار

"م المحتجاد المسال ام اے کیا بھاتے میں این پر چی کی۔ کو کہ جب يورى .. ولدل عن وهنس يكي عي اور يم خود محى اي ش چس رہے تھے۔جیپ کا الجن الجی تک اسارٹ تھا اوروہ وجرے دجرے اندر دھنی جاری می۔ میں نے تا تا فکور ے اجن بندکرنے کا کہا۔

اس کا چروست کررو کیا تھا، اس کی مجھیس آر ماتھا كه ال اچا كك ظبور يذير موتى خطرناك اور جان ليوا صورت حال سے کیونکرنمٹا جائے؟ جبکہ میراؤ ہن تیزی سے کام کررہا تھا، میں اے حواسوں کو قابو کے ہوئے تھا اور ساتھ بی نظریں تیزی کے ساتھ کردو پیش کا جائزہ لینے میں مو حص - ڈرائور امجی تک این جان بھائے کے لیے چلائے جارہا تھا، وہ خاصا توانا اور کیم تھے تھا اور اب میں خاصيت اس كى مصيبت بن ربى محى \_ وه جنام اتحد ياؤن جلا رہا تھا، اتنا ہی اعدوصل رہا تھا۔ اس نے جا کرال سے

" حرکت مت کرو، کوشش کر کے جیب کی باڈی کے

جي بھي تو رهنس رهي ہے ..... ني بات نجانے كس في كي محل بمريس اس طرف و يكدر باتفا جبال يح اندازہ ہونے لگا تھا کہ ہم بہآسانی اس ست جیب سے اگر چھالمیں لگاتے تو کنارہ زیادہ دورنہ ہوتا۔ میں نے تاک کر ایک بی زقد بحری، باشرید" دن" لیے بغیرایک بی جگه ہے رہ کر لاگ جب لینے کی کوسٹش می جس میں، میں كامياب ريا تعا- ولدل ك كنار حكرا تو يج عل تحريا-كائى زده اور ديكر نياتاتى ناكوارى ... بومير ع تعنول س محرائی اورمیراجی النے لگا، بڑی مشکلوں سے میں نے خود پر قابو پایا اور ای وقت میرا ایک باتھ کنارے ای ہوئی جماريول يريدا اور مرے باتھ سي جندوار كھا احلاء اے گرام کارے را کیا۔

"موشى! رى تيمينكوجلدى ..... ممرزياده مت بلنا ..... نانا اتم اپنی جگہ ہے تس سے س مجی ندہونا۔ حواس اے قابو مل ركو.....

وه وونول بحد م على من كياكرنا جا باتها سوتى نے میری ہدایات پرفورا عمل کیا اور جیب میں موجودری تكال كراس كالياسابنا كرميرى طرف اجمال ديا-

جب آومی سے زیادہ دلدل میں وحس می محلی اور كونى وقت جاتا تها كرسوتى اورنانا فكوريجى ولدل عن جا كرتے۔ يس في كى كى تيزى كے ساتھ رى كے ايك مرے کو ایک کمرے گرو لیسٹ کر باعدها، ادھر دلدل عل نسف سے زیادہ وصنے ہوئے ڈرائیور نے ایک تطرفاک حركت كروالى ووجي ين يرصنى كلك ودوكر في لكار جس کے باعث جیب کے دلدل میں دھنے کاعل تیز ہوگیا۔ يس چلاكرنانا فتكور سے يولا۔

"اس بے وقوف سے کہو کدرک جائے ، جتا حرکت كرے كا اتنا دلدل كے اندرجائے كا ..... اورائے ساتھ تم دنوں کو جی لے و و بے گا۔ میری محنت اکارت چی مائے گ اورتم سب مي جان سے جاؤ كے۔"

نانا فکورنے یک بات اے ساتھی سے کہدوی۔ میں نے ری کے دوسر سے سرے کا کچھا بنا کر جیب کی طرف چینکا جوء سوشلانے ایک لیا اور اس کے ساتھ بی اس نے میری ہدایت پردلدل میں چھلا تک لگا دی۔ علی نے اے ری کی ورے اور کا کے ساتھ باہر معیث لیا۔ جیب ڈوب کر جاسوسي ذانجست 170 يومبر 2016ء



غائب ہو چکی تنی ، نا ناشکور دلدل میں ہینے تک دھنسا ہوا تھا | جلد کا اور ڈرائیورگردن تک ، نا ناشکورنے اے اپنے ساتھ چپکالیا جمی ( تھا۔ وہ دونوں اب حسرت زدہ مگر مردنی کی آنکھوں ہے ، کنارے پر موجود میری اور سوشیلا کی طرف سکے جارہے ہے ، ود

> " نانا ..... بین ری چینک رہا ہوں ،تم دونوں اے تھام کرآ جاؤ گے،حوصلہ مت ہارنا ......"

> یہ کہتے ہوئے میں نے رک کا کچھے دار سراان کی طرف اچھال دیا۔ میری کوشش کو دیکھتے ہوئے اب ڈرائیور نے بھی ذراحوصلہ پکڑلیا تھا اور اس نے چینا بند کر دیا تھا، حالا تک وہ ایک بڑے گینگ کا آلٹ کا رتھا، مگر دلدل جیسی موت کا تصور بھی کم بھیا تک نہ تھا۔

ری نانا شکور کے قریب کی بیس پڑی، جے نانا شکور نے دیو چنا چاہا کرناکام رہا، نتیج بیس وہ کرون تک اندر چلا کیا، بیس نشویش نووہ ہوگیا۔ ڈرائیورتوبے چارہ پورائی اندر وصلی دھنس چکا تھا، اس کا سربھی ولدل کی تیج نزوہ کی سے خائب ہو چکا تھا گرآ خری کھا تک جان بچانے کی فطری تگ ودوائل نے اینا ایک ہاتھ ولدل کی سے سے باہر تکالے رکھنے کی صورت بیس جاری رکھے ہوئے تھی۔ میرا ول ان دونوں کے متوقع لرزہ خیزانجام سے کانب ساگیا۔

المنسب بليز .....! شهرى انبين بحيالو...... آه، مين مهر بهميا تك منظر نبين د مكي سكتي-"

میرے قریب کھڑی سوشلائے لرزیدہ آوازیس مجھ کہا۔ پس نے دیکھا، نانا شکوراب پیشرائی ہوئی آگھوں سے کہا۔ پس نے دیکھا، نانا شکوراب پیشرائی ہوئی آگھوں سے میری طرف دیکھرہا تھا۔ اس کا منداور ناک اندر دھنس دکا تھا۔ میرے وجود پس لرزہ طاری ہوگیا۔ پس نے ری سیمین کے ہاتھ پس آئی ہوائیا۔ باتھ پس ری کے ہاتھ پس آئی جواس نے باہر تکالا ہوا تھا۔ ہاتھ پس ری آئے ہی نانا شکور نے اسے وبوج لیا۔ اس کریہ حقیقت سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھا کہ اگر اس بارری ہاتھ سے سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھا کہ اگر اس بارری ہاتھ سے میں تو وہ بھی گیا۔

"سوشی امیری دو کرو ....." میں نے ری کھنچا شروع کردی اور سوشلا سے کہا۔ دہ فوراً حرکت میں آئی اور دہ بھی ری پکڑ کر کھنچنے آئی۔

میں نے دیکھانانا شکور کی میں تصرا ہوا باہر کو آنے لگا اس نے دیکھانانا شکور کی میں تصرا ہوا باہر کو آنے لگا ، اس نے اپنے ساتھی کو بھی ایک ہاتھ ہے۔ بدتھیب ڈرائیور کا ہاتھ اس کے ہاتھ ہے۔ جوٹ کیا میں میں اس کے ہاتھ ہے۔ جوٹ کیا میں میں اس کے ہاتھ ہے۔ جوٹ کیا میں میں اس کے ہاتھ ہے۔

جلدی ہے اس کی جانب لیکا اور اے باہر نکال لیا۔ برنصیب جمی (ڈرائیور ) کو ۔ ولدل نے نگل لیا تھا۔ ۱۰ فکس سر کٹور میں جسور اور انہا ہیجے سے

نانا فکور کے کیڑے، چرو، پوراجسم دلدلی سے اورہ ہور ہاتھا۔

'' سوشی! اے سنجالو، میں جمی کو دیکھنا ہوں۔'' میں نے سوشیلا سے کہا اور دلدل میں چھلانگ لگانے لگا تھا کہ سوشیلاچینی ۔

"د تنبین شیزی.....!"

ای وفت نانا گئورنے میراایک پاؤں دیوج لیا اور ہانچتے ہوئے بولا۔'' وہ ختم ہو چکا ہے، کوئی فائدہ نہیں اپتی جان گنوانے کا۔''

'' میں ایک کوشش کر کے دیکھتا ہوں، تم میری ری تعاہے رکھو .....'' میں چلایا، جی کے اس عبرت ناک انجام پرمیراول د کھنے لگا تھا۔

'''نہیں .....نہیں شہری! وہ یہت اندر جا چکا ہے۔۔۔۔۔' یہ پانی نہیں ہے کہتم اتن آ سانی سے اندر خوطہ لگا دو گے۔۔۔۔''' سوشیلا جنو نیوں کے انداز میں مجھ سے لیٹ گئی کہ میں اب سب میں کہیں اندر چیلانگ لگا ہی نہ دول۔

شرید کرب کے عالم ش، ش نے اپنے ہونت مینی لیے۔ میری نظریں اس منحوس دلدل کی سیج زوہ سیج پر جی رہیں، جہاں ابھی تموڑی ویر پہلے ہی ہمارے ساتھی کواس نے بھو کے انداز میں نگلاتھا۔

''انس او کے ....شری! اس بے چار سے جمی کی اس طرح بی کلسی تھی۔'' نانا فیکور بولا۔

وجميس آعے برصاحات مارابہت ساسامان اور

اسلی، وفت سمیت پہلے ہی ضافع ہو چکاہے۔'' ''کیااس حالت میں ہمیں اپتابیہ پر محطر سفر جاری رکھنا چاہیے؟''سوشلانے نجانے کس خیال کے تحت میہ ہے وقو قانہ سوال کیا تھاجس پر ٹانا فنکور ٹرزا مناتے ہوئے اسے گھور کر

" تمهارا كيا خيال لاك! جيس اين دو ساخيول كى جان گنوانے كے بعدواليں پلث جانا چاہيے؟"

"مرا به مطلب نمیں تھا۔" وہ ذرا خفیف ہو کے بولی۔"میں نے ایسااحتیاط کے پیش نظر کہا تھا۔"

"آ کے برحو ..... ایمی ہمارے حوصلے بہت نہیں ہوئے نہ ہی ہمارے حوصلے بہت نہیں ہوئے نہ ہی ہمارے حوصلے بہت نہیں ہوئ نہ ہی ہمارے مضبوط لیجے میں کہا اور پھرہم آ کے بڑھ گئے۔
اور پھرہم آ کے بڑھ گئے۔

جاسوسي دائجست ١٦٤٠ نومبر 2016ء

اواره گرد

كيے ان كامتابليه .... "موثيلا اجا نك نانا فتكوركوا بني جانب مخت نظروں سے محورتے و کھ کرخاموش ہوگی۔ میرا ہولے ے مرانے کو جی جایا تھا، تا ہم بات رکھتے ہوئے فوراً ہی

موضوع بدل كرنانا حكورسے بولا۔

"ناناصاحب! مہیں یہاں کے ماحول کا کھاتو تجرب ضرور ہوگا ، کوئی الی گزرگاہ ہو جے افتیار کرتے ہوئے ہم ان وحشوں کی تظروں میں آئے بغیر ایک منزل تک سی ا

"على اي يرفوركرريا مول-" ووآك يزجة ہوئے بولا۔ " لیکن میرائیس خیال کہ وہاں سے بھی ہم ب آسانی ان کی اندرونی سرحد یار کرسکیس-"

" كونى بات يس اكران ع حله ناكرير بواتو يجي ہم بھی نیں ہیں گے۔" میں نے کوہ فکن کیچ میں کیا تو نانا

" على يكي جاميتا بهول كرتم دونو ل محى ذ من طور يراس جنگ کے لیے تیار رہو، مرتمهاری سامی مجھے ذرا تعرولی معلوم ہوتی ہے۔"

"الى بات كيل بينانا صاحب! يديب بهادر خاتون ہے .... "میں نے سوشیلا کے بارے میں اس کی قلط مجى دوركرنے كى سى چاہتے ہوئے كہا۔"ميرے ساتھ يہ اب تك اي ے زيادہ خطرناك حالات ميں، نہتا ہونے کے باوجود، کی مواض پر میری جان بھی بچانی ہے۔ بیا لگ بات ب كداس بارى ميم درا مخلف أوعيت ك بي واس ف محض احتاط کے بین ظریہ بات کی گی۔

الچھاوفاع كياتم نے اس كا-"وه يولا-"مين بس بیہ جاہتا ہوں، تم دونوں خود کو ذہنی طور پر برسم کے حالات كے ليے تيار ركمو، بيد مارى جس قدر خطرناك مم ہے اى بى فیر لیکن جی، کوئی جی کی وقت جی، چتم زون علی ہم ہے بیشہ کے لیے مجبوسکتا ہے، جیسے البی میرے دونوں سامی يك بيشك لي جرك على ريو" وه يدكدك آ مے بڑھتارہا،ر کے ہم بھی جیں۔

ہم بہت محاط ہو کرآ کے بڑھے رہے۔ یہاں تک کہ قدآ دم جمازيون اورسياه چنانون كاسلسله شروع موكميا ياعد كى روشى شى جى چنانول كى سنگلاخ سى چىلى نظر آر بى تى\_ يهال المح كرنانا فكوررك كيا- بحراماري طرف مؤكر

اس نے اپنا ایک باتھ بلند کر کے ہمیں نہ صرف رکنے کا بلکہ خاموثی اختیار کے رکھنے کا بھی اشار و کیا۔ على اورموثيلا قدر الشك كردك محقد بم في

جاسوسى ڈائجسٹ 173 فومبر 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کارآ رما مان سمیت دوسانمی گزایشک شعبه اسلیم کے نام ير مارے ياس اب و يو مي سي قا، بال! البته مير اور نانا عكور كے ياس قرولى نما حجر ضرور تھے، جو بمارى وائنى پنڈل میں بندمی نیام میں اڑے ہوئے تھے۔

مجمرول كوس خراش مبنسنا منس الك يريشان كر ربی میں ۔ لی تاری ش جے ہوئے پہرے داروحثیوں ك طرف سے بلو پائپ فائر كيے جانے كا الك دحر كا لكا موا تھا۔ بیان کم بخت وحشیوں کا بڑا تی جان لیوا اور خطرناک بتحيارتها جوآن بى آن ش انسان كويول موت كماك ا تاركرد كدويا تفاجيك ك زبر يلي ساني في اليا موادر بندہ یانی بھی نہ ما تک سے اور بلک جمیکتے تی موت کے منہ میں کمی تیندجاسوئے۔

نانا فكورآ مح تقاء سوشيلا ورميان مي اور مي سب ے یکھے تھا۔ نانا فکور کی بی ہدایت کے مطابق ہم نے بی ترتیب رفی کی۔ تاہم اپنے کردو پٹن پر بھی ہاری تظریں کردٹ کردی کی ، ٹاری مارے یاس ایک بی کی ، جو نانا عورے ہاتھ میں کی ہوئی می لیکن وہ اس نے آف کررمی محى وهكر تفاكد آسان صاف تفا اورطباق جائد كى روتى اور اس کے ہمراہ تاروں کی موج ظفر موج کی ضوفشائی کے مبارع بم رائع كالعين كي حماط روى كرماته منول كي مرف يرمد عي

"ميرا حيال يبيم ن يملي في بلي من ان وحتى يبرع دارول كاطع فع كرد الاتحا، ورشاب تك ان عد بعير موچى موتى - "ميس في حلة جلة كها مقصدنانا شكوركى تلى بخش رائے ليا تھا كدوه كيا كہتا ہے؟

"ایک مدتک تمهاری بات درست ہے۔" وہ ایک جددكا، بم مى رك كے، كردويش يراس في ايك كبرى اور محاط نظر ڈالی اور آ کے بڑھتے ہوئے بولا۔" دو تین کلومیٹر کے بعد اس راجد حالی کی اعدونی سرحد شروع ہولی ہے، اصل تطره وال مارافتظرے۔"

" توكياان عظراؤلازي موكا؟ "من في حما-"اگران کی اندجرے میں دیکھنے کی تیزحس رکھنے والی نظروں میں شرائے تو بیا ہم مرحلہ بغیر کی بنگاہے کے طے ہوسکتا ہے، مراس کی امید کم بی ہے۔" نانا شکور نے جواب دیا۔ ' دیکھ لیے جانے کی صورت میں وہ سارے ہی تیر تنک اور تیز چونی زسلوں کے ساتھ ہم پر بل پریں ام .... مر مادے یاس تو اسلی می جیل ہے، ام

دیکھاوہ بکھنے کی کوشش کرر ہا تقااور پھر چھٹینڈوں کے بعد ہم سے قدر سے نیجی آواز میں ، ان کالی چٹانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔

"ان چنانوں کے بیچے کھ لوگ آباد ہیں ..... ذرا اب دھیان سے قدم آگے بڑھانا اور میرے ایک ذراجی اشارے کو رد نہ کرنا ...... آؤ ...... کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا، میں اور سوشلا جیسے پھونک پھونک کر آگے قدم بڑھا نے گلے۔

ہم تیوں اب ایک نسبتا باند چٹان کی منگلاٹ سطے پر سینے اور کہنوں کے بل پرعمودی رخ برریک رہے تھے۔ نانا شکور نے اب'' ترتیب'' بدل دی تھی۔ ہم تیوں اب ساتھ ساتھ بی آئے بڑھ رہے تھے۔

مرے پر پہنچ کرنا نا فنکور نے ہمیں وہیں و بکے دہنے کو کہا اور پھر خو و چٹائی سرے سے اپنا ذرا سر ابھار کر دیکھا، میری اور سوشلا کی نظریں ای پر جی ہوئی تھیں کہ اس نے میں بھی ذرا او پر کھسک آنے کا اشارہ ویا۔ میں اور سوشلا بیک وقت ریک کرمرے پرآئے۔

پی نے دیکھا، ووسری ست آیک ہم جنگلاتی کا وادی کی تھی جا گاتی ہواں جا بھا خودررو تھاڑیاں آگی ہوئی تھیں اور ان کی جوئی تھیں اور ان کے دائن بی جے دوسفیر رنگ کے ''سلائی جیے' نصب وکھائی دیے۔ ایک بڑی کی گاڑی کوئی تھے دکھائی دیے۔ ان الاؤروش تھا، جس کے گرو کے لوگ بیٹے دکھائی دیے۔ ان کے پاس راتفلیس تھیں، یہ سب چو کے آئی دور سے جولوں کی صورت نظر آرہے ہے ای لیے ان کے چرے نہیں کی صورت نظر آرہے ہے ای لیے ان کے چرے نہیں جو ان جو ان جس ایک جوان مورد ہوتے۔ جا تھی ایک جوان جو دورو جود ہوتے۔ ان جس ایک جوان مورد ہوتے۔ کے اندر بھی موجود ہوتے۔ سے مکن تھا ایک دو جیے کے اندر بھی موجود ہوتے۔

"شاكا كروب """ نانا فكور سرسرات ليج على

بولا
"الکن بیآو یہال بڑے آرام سے موجود ہیں؟"

یل نے کہا۔" جبکہ تمہاری ساتھی جاسوس ڈولی نے بھولا

اتھ کے ڈورا ڈوری کلب سے ان کے بارے بیل جو
معلومات دی تھیں، اس کے مطابق بیگروپ کی مصیبت کا
شکار ہو چکا تھا، جس کا صاف مطلب ہے کہ دولوگ کلی مخارو
گی آبادی والے علاقے میں داخل ہو تھے تھے۔"

گی آبادی والے علاقے میں داخل ہو تھے تھے۔"

در میں رہ ہیں، میں اس وقت کی رہ کی دی کہ دی کہ تھے۔"

"ميرے ذين ميں اس وقت كى اور كروپ كا تصور نبيس آرہا۔" بانا شكور بولا۔"اگر چد وولى كى آخرى

اندار میش کے مطابق جوالا ناتھ بھی ازخود اپنے ساتھیوں کی حاش میں لکل کھڑا ہوا ہے مگر اتنی جلدی اس سے لد بھیڑ ہونے کی جھے ابھی کوئی تو قع نہیں۔''

میں ہونٹ بینچے کچھ سوچ رہا تھا۔ بید درست تھا کہ نا نا حکور کے ذہن میں مجولا ناتھ کے سوا ادر کسی گردپ کا تصور نہیں آسکتا تھا،لیکن کم از کم میرے اور سوشیلا کے معالمے میں بالکل ایسانہیں تھا۔

ولی کی معلومات بالخصوص میرے لیے زیادہ سننی خزی کی معلومات بالخصوص میرے لیے زیادہ سننی خزی کی حال تھی۔ کیونکہ میری نظر میں ایک صرف شاکا کا کروپ (بیولا ناتھ کا ساتھی) نہیں تھا،کورئیلا سمیت لولودش کے ساتھیوں ہے جی کو بارا کا بھی تھا۔

جیسا کہ لولووش کا بیہ جلاد صفت ساتھی پورے انڈیا میں میرے خون کی بوسو گھتا پھر رہا ہوگا اور اس وقت تک اے یقینا اپنے سب سے بڑے طلقی کروپ'' بلیو تلمی'' کے کرنل بجوانی سمیت اس کے نیست و ٹابود ہوئے کا علم ہو چکا ہوگا۔ میری اس تقلیم اور شا ندار آئے پر لولووش سے لے کر باسکل ہولارڈ تک ونگ رہ گئے ہوں گے۔ کوہار اانڈیا میں بیک وقت دہرے مشن پر کاربند تھا، ایک بچھے قیدی بنا کر لولووش کے جوالے کرنا چاہتا تھا، دوسرے وہ جزل کے ایل ایڈوانی کے قیفے سے طلسم لور ہیرا صاصلی کرنا چاہتا تھا۔

یہ بات بیرے ذہن میں آئی تھی کہ جس طرح مجولا ناتھ مجھے زیر کرنے کے لیے میرے تینوں قیدی ساتھیوں کو یر نمال بنانے کا اراد و کیے ہوئے تھا ، اس کی بھنگ اس کے کا توں تک بھی پہنچ گئی ہوگی اور اس نے بھی اپنے چند بری ساتھیوں کے ساتھ یہاں کارخ کیا ہو۔

یہ بات میں اپنے ذاتی تجزیے کے علاوہ ڈولی کی نانا شکور کوفراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کہرسکتا تھالیکن ڈولی نے اور بھی بہت سے گروپس کا ذکر کرنے کے ساتھ بیہ اطلاع بھی دی تھی کہ ان میں سے ایک گروپ نے ان وحثی تباکلوں پراپتی اجارہ داری قائم کر کی تھی۔

اب پتانہیں وہ کون ساگروپ تھا؟ اور اس نے کل منجار دیر کس نوعیت کی اپنی مل داری قائم کر لی تھی ، آیا انہیں زیر کر کے اپنا غلام بنا لیا تھا یا پھر ہیا کی ایسے معاہدے یا دوستانہ تعلقات کی بنا پر انہیں اپنا حلیف بنانے پرمجبور کردیا کیا ہوگا ..... بیکون لوگ ہو کتے تھے، اس کے بارے میں ابھی میں بھین سے پھونیس کہ سکتا تھا۔

"بے لوگ بلیوسلی کی باقیات اور ان کے حلیف ساتھوں کا بی کروپ موسکیا ہے "میں نے کہا تو نانا فیکور

جاسوسى دائجست 174 فومبر 2016ء

STOPE TO STUDIE

پبلیبار

ویہاتی پہلی بارکراچی آیا اور اسٹیشن سے کل کر ایک جیسی میں بیٹا۔ جیسی خوفاک کھر گھراہث کے ساتھ اسٹارٹ ہوئی۔ زوردار جیسے سے آگے بڑھی اہر اتی ہوئی اور نہایت تیز رفاری سے کئی سڑکوں سے گزری۔ کئی آ دی اس کے بیچے آتے آتے ہے کہ گاڑیوں سے اس کی کلر ہوتے ہوتے بگی۔ دیہاتی کی تھی بندھ گئی۔ آخر کاراس نے ڈرائیور کا کندھا ہلا یا اور عاجز انہ لیجے میں پولا۔ نے جوائی صاحب، ذرا آہتہ چلائیں، میں پہلی ہار فیسی میں بیٹھا ہوں۔ "

اس پرڈرائیور نے گوٹے دار قبقہ لگایا اور بولا۔ "خوچہ! فکر مت کو ..... اگرتم پہلی بار سیسی علی بیشی اے .....تو ام بھی پہلی بارلیسی چلا رہی اے ....حاب برابراے ....."

\*\*\*

بڑھتے رہو ..... کہتے ہوئے نانا شکور نے حرکت کی اور ہم اس کی تقلید شی آ کے بڑھنے گئے۔ یہاں چنانی ڈ علان میں جا بجا خودرو جماڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جلد ہی جمعے اپنے و کچے کیے جانے کی وجہ بچھے میں آگئے۔ اس چنان کی ہتھر ملی سطح ہی نہیں بلکہ جماڑیاں ہی چتمان کی خصوصیت رکھی تھیں جو ہمارے بھاری جوتوں کی دگڑ ہے جگتو جسی چنگاری چھوڑری میں۔ اس کا بچھے اچا تک ہی احساس ہوا تھا جب میں نے اپنے اور نانا فیکور کے بیروں تلے یہ جگتو چکتے یائے تھے۔ میں نے فورا نانا اور سوشیلا کو اس تیلے یہ جگتو چکتے یائے تھے۔

شیک ای وقت ہمارے یا کی سمت تیز روشی تمودار
ہوئی ..... ہم نے چونک کر اس طرف دیکھا اور چیرے
ہمارے فی ہوگئے۔ وہ آئٹی تیر سے جواس طرف پھیکے
گئے تھے۔ ہماری پھی پھی آنکھیں ان پر جم کررہ گئیں، ہم
مان کے نشانے پر تو نہیں سے، تا ہم جب وہ ذرا فاصلے ہے
ہمارے دا کیں یا کمی جماڑیوں میں گریت ہمیں اندازہ ہوا
کہ ہمارے ساتھ کی مخارو وحشیوں نے کیسی خطرناک چال
کے ہمارے ساتھ کی مخارو وحشیوں نے کیسی خطرناک چال
فانا جماڑیوں میں آگ گادی تھی۔ آن کی آن میں ہم تینوں
ہمارے شعلوں کی روشی میں نہا گئے اورای وقت ہمیں کہیں
ہمورکتے شعلوں کی روشی میں نہا گئے اورای وقت ہمیں کہیں
ہمورکتے شعلوں کی روشی میں نہا گئے اورای وقت ہمیں کہیں

" تنجارا مطلب ہے یہ لوگ بعولا ناتھ کے آدی (شاکاوغیرہ)نیس ہو کتے ؟"

'' بہی مطلب ہے میرا۔۔۔۔'' کہتے ہوئے میں نے اے کورئیلا اور سے تی کو ہارا کے بارے میں تفصیلا آگاہ کر دیا۔ آگرچہ بلوشل کے متعلق دیا۔ آگرچہ بلوشل کے متعلق محمورا دیا ہوگا، تا ہم صراحت محمورا تی نے بھی اسے سرسری بتایا ہوگا، تا ہم صراحت جانے کے بعدا ہے جم میری بات ہے متعلق ہوتا پڑا۔ جائے کے بعدا ہے جم میری بات ہے متعلق ہوتا پڑا۔ ان سے جنگ تا گزیر ہے تو شیک ۔۔۔۔۔ورنہ خاموثی ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔'' تا تا فیکور نے مشورہ دیا تو میں ۔''

"مردست میں بہتر رہے گا ..... کونکہ اس وقت ہمارا اصل ٹارگٹ میمال کی وقمن گروپ سے بھٹر تا نہیں ، اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر یہ خیریت میمال سے واپس لے جانا ساتھیوں کو چھڑا کر یہ خیریت میمال سے واپس لے جانا

" میری رائے لینے کے بعد وہ میں کہتے ہوئے ایک طرف کوریٹ کیا۔ ہم تینوں اس ساہ چنانی ڈھلان کی آڈیس ای طرح کہنیوں اور سینے کے ٹل پر دیٹتے ہوئے دوسری ست کی طرف بڑھنے گئے۔ نانا فکور کے مطابق آبادی والا علاقہ کجھنزیادہ دور نہ تھا، اس سیاہ چنانی وادی کے پیچھے کی منجارہ

کانی آ مے جا کرہم نے اپنے پیروں پہ چلنا شروع کر دیا۔ الاؤ اور وہ سلائی تعبد دوررہ کیا تفا۔ اب و کمے لیے جانے کا کوئی خدشہ نہ تفا۔ ہم تین تیز تیز قدموں ہے آ کے بڑھ رہے تھے کہ دفعتا ہی ہم ایک تجیب می ابھرنے والی آواز پر چ تک پڑے۔ یہ بگل سے مشابد آواز تھی۔

"رک جاؤ ....." معانی نانا هکور نے سرکوئی بیس کہا اور ساتھ ہی ڈ ھلان بیس ابھری جھاڑ یوں کی آڑ بیس ہو کیا ، میں اور سوشیلا بھی اس طیرف آ کر دیک گئے۔

'' بیکیسی آواز تھی؟'' سوشیلاً کے منہ سے بے اختیار آمد ہوا۔

"شاید ہم دیکہ لیے گئے ہیں ....." نانا فکور نے سرسراتی سرگوشی میں کہا۔" بگل نمایہ آواز نریجے سے بجائی گئی ہے۔"

''او .....'' میرے منہ سے تشویش زوہ آواز خارج ہوئی۔ ''ایٹے گرد و شش سے چوکنا رہے ہوئے آگے

جاسوسى دائجست ١٦٥٥ نومبر 2016ء

كل منجارو كاس وفلش كن" چىدال دىرىدىكى كى-

" بها گواس طرف ..... ورند بم يرتيرول كى بارش بو وائے گی ..... ' نانا حكوريد كتے عى دوڑا، على اورسوشالا جى اس كوعقب من دوڑ سے ..... چلوں يہ تير يو ه يك تھ، كونكرا كلے على ليح مارے اروكرو تيركرنے لگے۔ ہم على ہے کوئی کسی بھی وقت ان تیروں کی بدرتم ہو چھاڑ کی زوش آسکا تما اور کیا خران کی انال زیرش جمی ہوتی ہوں۔ مارے ارور وجلتی سلتی جمازیوں نے جہنم کا منظر بنا رکھا تا۔اس کی بیش ہے ہم لینے میں نہا کے تھے، یہ مارے لے دہری تہری معیبت کا سبب بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف ای کی روشی جمیں وشمنوں کی نظروں جس نمودار کے ہوئے تھی تو دوسری طرف بیہ مارے لیے تیز پٹن کا باعث بن رہی

" نا نا .....! ممين جلدي ممي محفوظ پناه گاه کي طرف

مريحا موكا ، ورته .....

" آه.... "ميري بات طلق جي جي ره کني ، اي وقت مجے موشلا کی کراہ آ میر کی سائی دی اور عل نے اے منہ ك بل كرت ويكما - ش خيرا كيا اورات آك يزه كر سنیالنا جاباتوای وقت میری نگاه اس کے یاؤں پر پڑی۔ ال كى يندلى يرايك ترووست تما، وه المن تا تك يكرك کرانے کی۔ میں نے اس کے مند پر ہاتھ رکھ کرایک دم ترکو م کر تکال دیا، موشلا مارے اذیت کے مراع کل کا طرح روب ای، عل فياے خود ے مح ليا، وه جي ج ہے لیٹ تی۔اس کی جان مسل تکلیف کو کو یاش نے اپنے اندر سمونا جابا تھا اور اے كافى سكون ملا تھا مكر وہ ہو لے ہولے سکتے کی اور درد سے کرائے جی۔ ش نے اس حوصلہ دیا اور وہیں بیٹھ کر اس کے زخم کو دونو ل باتھوں کے الكوشوں سے دیا كر كندا خون نكالا تاكرز بركا كم سے كم اثر דפ - נפו איש זפל שט ופרל ום נשם -

" آه ..... شرى المنس على على متى متم دونول ملے جاؤ، ورنہ مارے جاؤ کے میری وجہ سے ..... "اس نے كرايج موئے قدرے دكھ بحرى آواز ميں كباتو ميراتى

کث کرده کیا۔ و کیسی بے وقو فول جیسی باتیں کررہی ہو، میں محلا مہيں اس حالت ميں چھوڑ سكتا ہوں، چلو ..... ' كہتے ہوئے میں نے اے ایخ کا عرصے را شمالیا ٹانا محکور ہی وشلاکی حالت پرتشونش زدہ تھا۔ ہم مزیدونت متا کتے کیے اخبرا کے

بوے اور ای طرف سے فا کر گزرنے کی کوشش کررے تھے، جہاں جماڑیوں نے آگ پکرر کی تھی۔جلدی مجھے ایک اعظیری درا ونظر آئی فورانی ہم اس اعظیری دراڑ يس واخل يس مو كئے \_ يهال جھے اندازہ مواكدورا ژاندر ے فاصی کری گی۔ ہم تیوں اس میں برآ سانی ساتھ۔

یں نے نانا کے ہاتھوں سے ٹاریج لے لی می اے روش كركے دراڑكا جائزه ليا تو مجھ پرايك خوش كن اعشاف ہوا کہ بے اعدرے غاری طرح تھی اور یقینا ہے کی دوسری طرف کماناتھا۔

فوری طور پر ہم خطرے سے فائے کے تھے ، مر خطرہ ٹلا نہیں قا۔ دراڑ کا سرا تک تھا مرا غدے بیکشادہ کی۔ہم اس میں اکر بیٹ کے تھے۔ کطے سرے سے اہر جماڑیاں جلتی موئی اب مجی د کھائی وی تی تھیں۔وواب بھنے کریب

نانا.....! تم سرے يرورا جاكر كھڑے بوجاؤاور کسی بھی خطرے کو محسوس کرتے ہی مجھے بتاؤ ..... شل تب تك سوشيلا كرزم كاجاز وليتا بول-" عن في ال سع كما اوروه أورأا تحدكراس طرف كعسك كميا-

اس کے بعد میں نے سوشلا کو غارتما دراڑ کی چھر ملی زین پرلیٹاویا اوراس کی جلون کے یا مجے کواو پر مخت تک می ویا۔ زم پر س نے تاری کی روٹی مجیلی تو وہاں سے مجے خون رستا ہوانظر آرہا تھا اورزخم کے گردنیلا ہث ابھرنے

من نے ای کی پینے کو یا تھے سے جا د کراس کی بٹی بنا دی اور زمی پنڈل کے کرد باعدھ دی۔ میر سوشیلا کے چرے کا جائزہ لینے لگا، جو بری طرح ستایز رہاتھا۔اس کا چرہ بی ہیں بلکہ بوراجم سینے سے شرابور ہور ہاتھا۔ میں نے اس کی پیشانی کوچیوا تو وہ تب رہی تھی۔ وہ تیز بخار میں مجی جلامی - اگر چہ پینا آنے کی صورت میں بخار کی شدت کم موسكتي تحى اليكن لكياايها بي تها جيسے تيركي الى تيز اورسر ليح الاثر زېريس جي بولي مي-

جاري ادويات وغيره كاسارا سامان جيب سميت يحائى كےجنكى دلدل يس غرق موجكا تقا۔

"شرى ا"ا اعاك جمع نانات يكارا .... من جوتكا اوراس کی طرف متوجہ ہوا، اس کی تکابی دراڑ کے سرے ے باہر جی ہوئی تھیں، میں اس کی طرف کھے اور باہر جما تكاروبان اب جلى بوتى حمار تون سے دهوال الحدر باتھاء تار کی میں روشیٰ کی آیا جا مطبق ہوتی جماز یوں کے مجمع

جاسوسي دانجست - 176 دومبر 2016ء

اواره گرد ہے الدیز چکی تھی آگر وہاں اب اس کی جگہ روشی کے يخاند م يراشانا جايا توده كراه كريول.

دوسر بخرج نے لے لی می نگ دعو نگ وحشیوں کا ایک غول تھا، جنہوں نے اسے ماتھوں میں جلتی ہوئی بانس اور انفاؤكے....

چونس کی معیں اشار کھی تھیں، ان کی تھی سیاہ پشت سے لیے كمان اورتركش بندھے ہوئے تھے، كچھ كے باتھول ميں نیزے اور سنان تظر آرہے تھے، ان کی تعداد دی، بندرہ

و بہمیں اس دراڑ میں علاش لیس کے، شیری!" نانا محكور نے كہا۔ اس كا كبنا كچ فلط بحى شرقعا۔ اكر بم اس خوش فہی میں رہے ہوئے بہال مزید ڈیرا ڈالے رہے کہ ب دراژان کی نظروں میں نہیں آسکتی تھی تو پیہ ہماری بہت بڑی ےوقول ہولی۔

" آؤ جلدی .... " میں نے اس سے کیا اور پلٹا۔ جب موشلا كي طرف آيا توميرا چره ايك دم فق موكيا ـ

ال كا ناتك زخم كاطرف سے سوج كي سى ا صاف مطلب تما كدوه اب چلنے بحرنے سے بالكل قاصر مو چکی میں جبکہ دہ ہوزیم بے ہوتی کے عالم مس می اور دردے مجی ہولے ہولے کراہ ربی می ۔ اس بے جاری کی ہیت كذانى يريس في مون بي كي اوراك فوراً سنعال كر

میں سادے سے چل اوں کی ، کب تک جھے تم

''شاباش سوشی! ہمت کرو .....اٹھو!'' میں نے اسے مزیدحوصلہ دیا۔میراول اندرے اس کی قابل رحم حالت پر كرهريا تقامين في اعسارادك كرافهايا، نانا فكور نے جمیں آ مے مطنے کو کہا اور خود ہمارے چھیے چلنے لگا۔ سوشیلا میرے سہارے تکڑا کرچل رہی تھی۔

ای وقت عقب میں جمیں دراڑ کے مرے پر مختلف آوازوں کا شورساستانی دیا۔میراول ایک دم نازل ہوتے خطرے کی یوکو موں کرتے ہوئے بری طرح دھوانے

"ابنی رفآر تیز کرو ..... یا اے اسے کا ندھوں پر اشالو ..... ' معا عقب سے نانا شکور کی مرتشویش ی آواز ستائی دی۔''وولوگ شاید دراڑ کے اندر داخل ہو محے ہیں۔'' یہ سنتے ہی میں نے اور پھھیل سوچااور سوشلا کے زم و نازك جم كودونون باتحول سے افعا كرائے كاندہے ير ڈال لیاءاس کے طلق سے بھی سکاری خارج مولی می على اے افحائے تیزى ہے آ کے برصے لگا۔



## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

آلی مخاردا فرای کسل کی ایک دخشی قوم سیر تعلق رحمتی تھی۔ان کا مہذب دنیا ہے کوئی لاحقہ نہ تھا، بیروحمن کود کیھتے رہوں گا اور راستہ رو کے رکھوں گا۔" ای اے کوئی موقع دیے بغیر بڑی بیدردی سے موت کے كماك اتاردية تحيدان عرم ياكى"مو قع"ك

> ہم بھی نہتے ہی تھے، جبکدان وحشیوں کے پاس جدید ہتھیارنہ سی لیکن ہم نہتوں کے مقالبے میں تو یہ بہرهال سلح بی تھے۔ یوں میں تیر، سان اور بھالے کم تطرفاک تبیں ہوتے ..... بل بحریس کوشت ہوست کے انسانوں کوموت ك كماث ا تار دالت بي، محر تعداد ش محى زياده تح، سوشلا زخی تھی۔اس کی ٹا تک سوج رہی تھی اور پتائیس کب تك يمل جارى رماتما-

ذرامجي توقع ندكي جاعتي تعي-

"ووقریب آنے کے ہیں، جمیں اب رک کران کا

مقالدرايزے السي معانا الفي كما اور جحد ركنا يرا- ذرا يحي كرون كمما لرو يكما توقف وتاريك فارنما دراژ ش آگ جيسي روشي كو سلتے دیکھا جو ان وحشیوں کے ہاتھوں میں تھا می مول مرکنٹروں اور بانس کی مشعلوں کی تھی ،جس کا صاف مطلب تھا کہ ان لوگوں کو ہماری بیال دراڑ کے اندر موجودگی کا احاس ہوچاتھا۔

ان وحشیوں کی قطرت تھی کہ بدلوگ جوم کی صورت ش وارد ہوتے تے اور وقمن کو و مجمع بی عل خیا ڑا محانا شروع كردية تھے۔ وہ شايداس طرح وحمن كو بوكھلا ہث میں جا کرتے تھے۔ میں نے سامنے دیکھا، ورا اُنا غار آ کے سے داہنی جانب کوم ری تھی۔ ش نے نانا سے کہا۔ "ال موزير التي

وہ شاید میرامقعد محد کیا تھا اور بلاچون وچرااس نے ميرى بدايت يرهمل كياتفا-

موڑ کا ف کریس رک کیا ۔ سوشلا کے بےسد صد جود کو بتر لی زمین برآ منتی سے رکھنے کے بعد ش پلاا۔ دیکھا تو نانا فكوراين يندلى والى نيام في تخر تكال چكا تها، يس في مجی کی کیااوراس کے قریب جا کھڑا ہوا۔

"بدوراڑ ائی چوڑی میں ہے کہ بیاب وحثی ایک ساتھ ہم پریل پڑیں ....اس لیے ایک ایک کوہم برآسائی ومركع بن "من في ال كتحت الا

'لیکن ..... زیاده دیرایبانیس چل سکے گا، به لوگ موقع كل كے مطابق الى علمت كل بدل كے إلى .. "وو

بولا "اب بيخ كا ايك فل طريق بي م موشلا كو ليكركل جاؤ، مجھ سے جہاں تک ہوسکا میں ان وحشیوں کا مقابلہ كرتا

اس كى بات في محص مولا كرركدديا ، بولا-" يركيا كب رے ہوتا تا .....؟ ش برگر جہیں ان وحشیوں کے رحم وکرم پر تنہائیں چوڑوں گا۔"امجی میں نے اتنای کہاتھا کہ اچا تک کلی مخارو کا فول قریب آعمیا۔ ہمیں مزید بات کرنے کا موقع ہی ند ملاتھا کہ دو وحشیوں کوسٹان سنجالے موڑ سے ممودار ہوتے یا یا۔ انہیں جاری کھات کا اعدازہ شرقعا، اس ليے وہ اپنى جمونك ميں جسے تى مور كاث كر مارے سامنے ابحرية بم دونوں كرنے ين آكے، ايك كاكرون ير نانائے اسے بخر کی تیز دھار آن اڈالی، اس وحق کی شدرگ کٹتے بی خون کا فوارہ اس کی مردن سے الما اور ٹا نا حکور کا چرونها کیا۔

ووسرے وحشی نے فوراً سنجالا لینا جاہا اور تایا پر ایکی سنان سے وار کرنے کا ارادہ کیا تی تھا کہ عیل نے مخفر ایک خاص ترک سے اس کی طرف اچھال دیا جواس کے بینے میں میں دل کے مقام پر تراز و ہوگیا۔ وہ اپنے طق سے ایک بعیا تک چی خارج کر کے گراء تو نانا اور ش نے بیک وقت پرتی سے ان مرد ہ وحشول کے تھے ہتھیاروں پر تبنہ جما

ترکش این پشت پر باعدمے کا ایک مارے یاس موقع نہ تھا، تا ہم ال کے جیز انیوں والے سال ہم نے بالحول ميں يكر ليے۔

وحشیوں کوشا پر ایسی تک اسے ساتھیوں کے انجام کا م طرح انداز و تيل مو يايا تها، اكرچه انهول في ايخ ایک ساتھی کی لرزہ خیز ہی تھی تن تھی لیکن اگر ان میں اتی تقل ہوتی توبیدوشی می کیوں کہلاتے۔

ببركيف مارے باتمول اى "جبونك" على اسخ مزید جاریا کے ساتھیوں کی جائیں گوانے کے بعد بی انہوں نے مخاط روش اختیار کی اور پہلے تو انہوں نے چیخا جلایا بند كياء اس كے بعد اجنى زبان على يكى آوازوں على كھ بولنے کے۔ان کی جلتی ہوئی مصطول کی روشی اندر بھی پڑ

المارے یاس جوجد بدا الحد تھاؤہ جمائی کے جنگل میں غرق مو كيا تھا۔ ورندان باتى ماندہ وحشيوں كے ليے تو ايك دى بم يابرست بى كانى تقا-

" موشا كوا فا وجدى .... " انا في محم ع كما يند

جاسوسى دائجست - 178 نومبر 2016ء

\_اوارهگرد ای برے کا اول سے سوشلاکی جی گرانی میں

سكنثرول بيل الك ماريع سوشلا مير لي كالدحول يرشي -''نکل چلواب.....'' نانائے کہا اور پھر ہم نے پیش تدى شروع كردى-

ایک مشعل مارے ہاتھ لگ می تھی ،ای کی روشی میں ہم اس اعد عرى دراڑ من آ كے بڑھتے رے جبك نانا فكور ميرى طرف پينه كے بڑھ رہا تھا ..... اس نے اب سنان چوژ کر تیر کمان ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور چلے پر ایک تیر جی ي عارها تعا-

اے اپنے عقب میں (سامنے) جو بھی کلی مخار ونظر آتا دواے تیرکا شیکار بنا ڈالآ۔اس کی پی حکمت مملی مجھے كارآ مركلي ..... مريد متى سے النے بيروں چلنے كے باعث ایک جگه قدرے اجمری ہوئی بھریلی سطح پراس کا یاؤں رہٹا اوردہ نے آرہا۔ یہ تو شرتھا کہ س آ کے بڑھے ہوئے بچے جی گے ہے گاوڈا D آرہا تھا، میں نے اے کرتے ویکھا تو رک کیا، اے سنجالا دینے کے لیے میں نے انجی سوشلا كوزيين يراكاياى تها كهدو وحشيول كوخونخواري وييل مارتے ہوئے، کرے پڑے تا تا حکور پر جھٹنے ویکھا، سوشلا کوای حالت میں چھوڑ کریس سنان پکڑاان کی طرف دوڑا۔ ایک نے مجھ پراینانیزہ کھیکنا جاہا، جو دراڑ کی تلک اور یکی جیت کے درمیان الک کررہ کیا، وہ اے سیدها کر ى دباتھا كەش نے سان اى كنگ دحومك پيد يى بولك دى - ده كريسا كيز في كيماته كراتو دوسر ، وحتى کونانا ہے نیردآ زما ہوتے ریکھالیلن ، وسرے بی کمے میں نے اس وحقی کی جی آخری تی کن مانانے اس برشایدائے مبلك تخر عداركما تقار

ای وقت دو تین مزید وحشیول کودرآنے کا موقع ل كيا-ال تك اور يكي جهت والى غارتما درا زيس مد مولناك جنگ بڑی محن اور خطرناک تھی۔

کئی ایک مواقع پرمیرے ہاتھ سے ستان چھوٹ کئی تھی۔ایک وحق موقع تاک کر چھٹا ہوا مجھ پریل پڑا۔ہم دوبدو ہو گئے ،اس کم بخت نے میری کردن دیوج لی۔اس کا چره برای طرده اور بداد چیوژ تا بوامحوس بوا تھا جھے۔

مل نے اس کے پید میں ایک واجی ٹا تک کا مھٹا رسيد كرديا \_ وه مند محال كرحلق كيل وها تو انتهاني ناكوار ... يوكا بميكا ميرے جرب اور تعنول عظرايا۔اف.... ال قدر تيز اورز بريلى .. يوكى كديرا في الث كيا\_ جھے تے ى موكن حالا تكه ش مضوط ول كروي كا آوى تعانا تا عكود اب كانى سبحل چكا تقارده جمي الناسة بردآ زياتها ..

اس طرف پلٹا اور دنگ رہ کیا۔ ایک وحتی اے ٹاتک ہے پڑ کر کسی منوں عفریت کی طرح تھینے لے جارہا تھا۔ یس اس طرف دوڑ اتو ای وقت ایک وحتی نے عقب سے میری ٹا کول کو د یوج لیا بیدوئی تھا جس کے پیٹ میں، میں نے ا پنا گھٹٹارسید کیا تھا، وہ شاید خاصا سخت جان ثابت ہوا تھا۔ اس نے موقع یاتے ہی جھے ٹا کول سے دبوج لیا تھا۔ یس منہ کے بل کرتے کرتے بچااور سنگلاخ دیوارے تکرایا، پھر یلٹ کرائی ایک مانگ چیزانی اور وی اس کے چرے پر وے ماری۔ بھاری بوٹ کی ٹونے اس کا گال بھا ڑ ڈالا۔وہ فی کرویں ہے س وحرکت نظرآنے لگا۔

یں نے اس ست دیکھا جدھر ایک وحثی سوشلا کو اشائے بھاگا تھا وہاں اب وہ نظرتیں آیا۔ میں اعدرے مول كيا، ش نے بلث كرايك نكاه نانا فكور ير دالى، وه دو وحثیوں کے زنے میں آچکا تھا۔ میں ایتی آ محصول کے سائے اے یوں چھوڑ کرئیں جاسک تھا، لبذا میں اس کی مدوکو یر حاء ایک وحتی نے این سان کارخ میری جانب کر کے اچھالا۔ على مجرتى كے ساتھ ايك طرف ہو كے خود كواس سنان کی مہیب نوک ہے بھا تو کیا تھا، تمراس کی انی میرے یا کس بازو میں ضرور پوست ہوئی، میرے علق سے کراہ آميزي فارج موكى من دهي فا تماك يكدم ما ما هكور نے اس وحتی کونجائے کیا داؤ آٹ یا کر گراڈ الا، جس نے ستان سے میرا وجود کھائل کرنے کی کوشش جاتی گی۔ وہ نانا فکور کے او پر کرا تھا کہ میں نے بھیا تک چی تی ، میں وال کیا، سجھا يى قاكرنانا حكوراس كى زويس آكيا ب، مرايبان قا، بلك اس کے او پر کرنے سے نا نا شکور کواس پر اپنا مخبر آ زمانے کا موقع ل كما تقا-

"الفوشيزى! دورُو ..... ان كى تعداد برهتى جارى ہے .... " تا تا فکور بولا۔

"اس طرف آؤ ..... ایک وحتی سوتیلا کو افعا لے حمیا ب ..... على نے اپنے زحی بازو پر ہاتھ رکے ہوئے تانا ے کہااور تیزی ہے آگے بڑھ کیا۔

على اسيخ زحى بازوكى يرواكي بغير و يوانه وارآك برما جاريا تحاء سوشلا كاطرف س مجمع ب انتا تشويش کھائے جارہی تھی۔وہ وحتی کے تینے میں تھی اوروہ اس کے ساتھ کھے جی کرسکتا تھا۔وہ اگرچدا کیلا تھااورموقع یاتے ہی اك في سوشلا كوجا وإد جا تحااور آن عي آن عن اس لے ارًّا نَعَالِهِ إِلَى مثلَ كُونَى قُلْكَ، نَهُ نَعَا كَهُوهُ خَبِيتُ وحَتَّى موشِلا كُو

جاسوسي دائجست -179 يومبر 2016ء

کے کی بھی وقت اپنے ساتھوں سے جا آتا یا پھرا ہے کیے
اپنے قبیلے کی طرف کا رخ کرتا۔ میں ہاتھوں کو ٹو لئے کے
انداز میں اس قل و تاریک غار نما دراڑ میں جتی تیزی کے
ساتھ چل سکتا تھا، چلا جارہا تھا، جھے اس بات کی بھی کوئی پروا
نہ تھی کہنا تا فلکور میر سے عقب میں آرہا تھا یا نہیں، بس ایک
دیواندو میں سوار تھی اس وقت میر سے سر پہ کہ سوشیلا کو جو وحثی
دیون کر بھا گا تھا، مجھے اسے نہیں چھوڑ نا تھا۔

اچا تک جھے ذرائی فاصلے پرسوشیلا کی چھے سائی دی۔ میری تشویش فزوں تر ہوئی، میں نے بل کے بل مزید چند کز کا فاصلہ تیزی کے ساتھ طے کیا اور جھے روشیٰ کی جنگ دکھائی دی، یہ یقینا دراڑ کا دوسراسرا تھا اور روشیٰ باہر چکی

ہوتی جائدتی کی گی۔

شیک ای وقت مجھے اس روشی میں سرے پر اس وحثی کا تبدیلا دکھائی دے گیا، جس نے کا ندھے پر کسی کواشا رکھا تھا، وہ جعلا سوشلا کے سوا اور کون ہوسکتا تھا۔ منزل کو قریب پاکرمیری رکوں میں کیا پورے وجود میں پارا ووژ کیا اور پھر میں تحق بی اس وحثی کے سر پہ جا پہنچا۔ وہ وراڈ کے تنگ سرے سے باہر تکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وراڈ کے تنگ سرے سے باہر تکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے تبینا مارتے وقت میرے حلق سے بھی مارے جوش غیط کے ایک وہاڑ خارج ہوگئی۔

وحتی کی پشت پریش نے اپنے سید سے ہاتھ کا کھونیا

ان کر پوری قوت سے رسید کیا تھا کہ اس کے علق سے

مارے تکلیف کے خاصی زوردار تیج تکی ۔ وہ اہر اکر کرنے ہی

والا تھا کہ بیس نے اس کے کا ندھے سے سوشیلا کوا چک لیا،

وحتی نے اپنا شکار ہاتھ سے جاتے و یکھا تو سنجل کر پلٹا اور

خوف ناک غراہت سے جھ پر جھیٹنے کی کوشش چاہی۔ ٹس

فوف ناک غراہت سے جھ پر جھیٹنے کی کوشش چاہی۔ ٹس

زیری کی ۔ سوشیلا مارے دہشت کے چیخ جاری تھی۔ ٹس

زیری کی ۔ سوشیلا مارے دہشت کے چیخ جاری تھی۔ ٹس

فرش کے چھوڑ ااور بکل کی تیزی سے ترقی کر دومری ٹا تگ وحقی نے ہیں

وحتی کے چھرے پر رسید کر ڈالی، اس کے لیے جھے زیمن

سے اچھلنا پڑا تھا، کیونکہ میری ایک ٹا تگ اس کے ہاتھوں

ٹس تھی۔۔

ٹیری ۔

من من المحمد ال

بدبخت ده وحقی بھی کچھڑ یادہ ہی بخت جان داقع ہوا تھا۔ مجھ سے اتی بار پنے کے باوجود دہ تن کر کھڑا ہو کیا تھا اور اپنے مختفر سے جاگیے میں بند ہے ایک مجیب ساخت کے تیجر ٹما آلے سے جھے مارنے کو لیکا میر سے پاس فوری دفاع کے لیے دفت نہ بچا تھا، فقط بھی کرسکتا تھا کہ مہلک چرکے سے خودکو بچا پا تا، دہ مجی بہ مشکل ، مگر شیک ای دفت میں نے اس کی گردن میں ایک تیر بیوست ہوتے دیکھا جو اس کی گردن کے آر پار ہو کرو ہیں اٹک کیا تھا۔ وحتی کے طق سے گردن کے آر پار ہو کرو ہیں اٹک کیا تھا۔ وحتی کے طق سے تیورا کر گرا۔

سوشیلا اپنی زخی ٹا تک کے ساتھ محمثی ہوئی میرے قریب آنے کی کوشش کررہی تھی کہ نا تا شکور کویش نے وراڑ کے باہر پایا۔ اس کے ہاتھوں میں کمان تھی۔ اس وحثی کو نشاندای نے بی بنایا تھا۔

وہ میری طرف لیکا اور بھے سہارا دے کر کھڑا کردیا۔ "مشکریہ تا تا ..... تم بروقت تیرنہ چلاتے تو ....." "مہارے زخم سے ودہارہ خون رستا شروع ہو کیا

ہے..... 'وہ میری بات کاٹ کر گہری تفکیر سے بولا۔ ''سوشلا کوسنجالواور نکلنے کی کوشش کرو.....''میں نے اس کی بات کی پروا کیے بغیر کہا۔''وہ وحثی یہاں بھی کسی وقت بھنچ سکتے ہیں۔''

میں نے اپنے زقی بازو پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔وفت کی نزاکت کو تھتے ہوئے ٹا ٹانے بھی مجھ سے کوئی بحث نہ کی اور زخی سوشلا کو سہارا دے کر اٹھا لیا۔اس کے بعد ہم جتنی تیزی سے اس جگہ سے دور ہو کتے تھے دور ہوتے مطے گئے۔

ایک نسبتا محفوظ مقام پر ہم نے ڈیرا جمایا۔ یہ دو عودی دیوقامت چٹانی پتفر تھے، جن کے درمیان ... تگ ک جگہ تھی، لیکن ہم تینوں اس میں بدآ سانی سا کتے تھے۔ یہاں قدیآ دم جھاڑیوں کی بہتات تھی۔

ہ ارک سید ہے ہاتھ کی طرف ایک چٹائی درہ نظر آتا تھا، عقبی رخ پر اند میری کھانیاں تھیں، جبد سید ہے ہاتھ اور سامنے کے رخ پر نیم پہاڑی جنگل تھا اور شاید کوئی چشمہ یا ندی بھی قریب میں کہیں موجودگی کا بتا دیتی تھی، اس پار کیا تھا، یہ میں نیس بتا تھا، کیونکہ وہاں ہے وقفے وقفے سے پائی کے چیا کوں کی آواز آجاتی تھی۔

ا کہ ان صاف اور روش تھا۔ طباق چا تدعین وسط میں منہر سے تعال کی طرح سے الکا ہوا نظر آتا تھا۔ باقی چہار سو

جاسوسى دائجست 180 ومير 2016ء

اواره کرد " تم میری فکرمت کرو .... سوتی ا یانی جاری ضرورت ہے۔ مصلاً ہے کہ یانی کا خاصا ذفیرہ کہیں قریب بی موجود ہے۔ میں صرف دیکھ کرآتا ہوں الیکن الجمی ہمارا ایک ساتھ لکانا بہتر نہ ہوگا۔ہم اسمنے ہی آ کے برحیں

میں نے ویکھااے میری بات پر کچھزیادہ تعلی نہیں ہوئی، اس نے ایک نگاہ قریب کھڑے تا تا حکور پر ڈالی اور اس سے ملتجاندا تدار میں ہوئی۔" نانا صاحب! یہ بھی بے چارہ میری طرح زحی ہے ....اے مت جانے دو ، تم فعیک بوذرائم بى جلى جادُ نال .....

" میں تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔" نا نا شکور نے اپے شانے اچکا کر کہااور خاصی معی فیز نظروں سے مسکرا كرميرى طرف ديليت بوت بولار

''تم ادھر ہی رہوشہزی! بچھے جانے دو .....میراخیال ب یانی کی موجود کی اس طرف فتی ہے۔"اس نے آخریں ای ست بی اشاره کیا تھاجاں میرا بھی مخاط اندازہ تھا۔

وہ میرے جواب کا انظار کے بغیر آ کے بڑھ کیا۔ اب دہاں چٹائی بھروں کے اس محضرے واس علی سوشلا اورض رو کے تھے۔

نا نا شکورا ند میرے میں غائب ہو چکا تھا۔ وقت ہیے چونیٰ کی رفنار ہے گزررہا تھا، جبکہ ایک ایک لحہ اندیشوں بحرامحسوس موتا تقارده وكآن رات اس اسرار بحرى فضايش شایداید آخری پر کے سری طرف گاسرن می فضامردی مونے لی می مستخرام مواش کی کا حمای جول کا توں موجود قا۔البتہ آسان کی ہیئت چھے بدلنے لی تھی۔وہاں میں نے بادلوں کوڈ پراڈ النے ہوئے دیکھا توشفکرسا ہوتے لگا۔ " شبری! میں تو تم لوگوں کے لیے معیب بن كى ..... "معا سوشلان بجے فاطب كرتے ہوئے كما۔ " جھے تم لوگوں كے ساتھ آنے كى ضد فيس كرنى جا ہے تكى \_" اس كالبحدثونا مواسا تفا اور آوازيد جارى ليے ہوئے تھی، میں نے اس کی طرف و کھ کرمسراتے ہوئے كها-" ييكسى باتي كررى موتم سوتى إتم بعلا مارے ليے كوكرمصيبت بن كي مو؟ زحى توش بحى مول واس ش بحلا تمیارا کیاتصورے؟

اچا تک کہیں کولی چلنے کی آواز مجری، ہم دونوں مرى طرح يوك كرايك دوسر اكاجره تلف كالداس بار برسٹ ملنے کی تؤترا ہٹ اہمری۔ میں نے جلد بازی میں کوئی و کت کرنے کے بچائے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا

ويراني اورايك جيب ي مثلي موني خاموشي كاراج تعاليه نانا فلورنے ایک شرف محال کرمیرے دحی بازو پر یٹی ماندھ دی تھی لیکن جمیں سب سے زیادہ فکرسوشلا کی ہو ربی می - نانا شکور نے میری بٹی کرنے کے بعد سوشیلا کی ٹا تک کے زخم کا بھی جائزہ لیا تھا۔خود ٹی نے بھی ویکھا تھا۔ يهال جائد كى روتى صاف يزرى مى - تارچ كبيل كرمي مى . مصعل بھی نہیں تھی اور نہ بی ہم الی کوئی شے جلا سکتے ہے کہ كميل بمارے اس محكانے كى وشمنوں كوخرند ہوجائے۔ كلى مخارد دوباره بھی نمودار ہو سکتے ہے۔ اس خدشے کو اب تاوير جمثلايا لمين جاسكا تفاكه كلى منجارو قبيلے كو ايے درا تدازول كاعلم موچكا تفاجونه صرف ان كى راجد حالى ين محے چلے آئے تھے بکدان کے قبلے کے بہت سے افراد ہارے ہاتھوں مارے بھی جانچے تھے۔ چونکہ کی منجار وایک وحتى اورآ زاد قبيله تغا اوريهال يقيينا سرداري نظام موسكما تھا۔ایک بی ان کامردار ہوسکتا تھا، یا پھروہ لوگ جنہوں نے بقول ودلى كان كاذبان غلام بتالي تع\_

ال حقیقت کے پیش نظر بیا کہا جاسکا تھا کہ وہ لوگ بھی الدے کے مربوط بلانگ کر سکتے تھے جنہوں نے ان وحيول يراينا الرورسوخ قائم كرركما تفاركون موسكت تح بياوك وال كابتا الجي جلانا باتي تها\_

من بوك اور ياس كاإحماس موت لك بوك کی مد تک برداشت کی جاسکی تھی ، مر یانی کے بغیر گزارا مشكل ى تقامير ، بون ياس كى شدت سے خشك بو کے تھے اور یمی حال نا نا حکور کا بھی تھا جبکہ سوشیلا کی حالت زياده قابل رحمى-

اے ہم نے ایک چٹائی واوار کے سمارے پر لکا کر نم دراز کررکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک ستانے کے بعد ش نے نا ناحکورے کہا۔

" میں یانی کے جند محوث درکار ہیں، مجھے قریب مس یانی کے ملکے ملکے جمیا کول کی آواز تو سائی دی ہے، تم يهال محاط موكر ميشوه شي ديكه كرآتا مول ......

ميرى بات برنانا فكورت مولے سے اثبات ميں اسية سركوجنيش دى محى جبكه سوشيلا ميرى بات س كر يكدم براسال سے لیجش ہولی۔

ووشش ..... شهری اتم کہیں نہیں جاؤے ..... ادھر ہی ركد مورجا كي كي تو بم ساته ، كبيل تم كي مصيب كاشكار ینه وجاؤ ..... "میں نے محرا کراس کی طرف دیکھا اوراہ كى دىتے ہوئے بولا۔

جاسوسي دائجست 181 نومبر 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور نا نا حکور کی طرف ہے بھے پہر کھیا ہوئی کہ وہ جس الرف... کیا تھا وہاں ایسا پھر نہیں تھا، در نہ میں ای طرف کا رخ کرتا۔

یہ آواز اس طرف سے آئی تھی، جدھر ہم نے تھوڑی دیر پہلے وہ سیلائی خیمہ دیکھا تھا۔ جہاں پکھ اسلحہ بدست لوگ الاؤجلائے بیٹھے تتے اوران کے ہمراہ ایک جوان مورت بھی تھی۔

"میر ..... فائر تک کی آواز کیسی ہے؟" سوشلائے کہا۔ ش نے اس کی بات کا جواب دینے کے بچائے اس سے کہا۔

" مجمع صورت حال كا جائزه ليما موگاءتم محبرانا مت، ش الجى آتا مول-" يه كهدكرش اس طرف كو بزها جدهر سے فائز تگ كى آواز آئى تھى۔

تھوڑی دیرگزری کی کہدوبارہ برسٹ چلا۔ اس بار آواز کھر بہ سے آئی تی۔ بیس نے ایک چٹانی جمعے پر چڑھ کردوسری طرف نے ذرادور جما لگا، چاندکی روش وہاں تک چیلی ہوئی ضرور تھی تحراس طرف کھنے درختوں اور قد آدم جماڑیوں کی کثرت کے باعث پیونظریس آتا تھا۔ بیس پیرسوچ کروایس پلٹا اور چاہتا تھا کہ نانا فیکور کے پیچھے جاؤں، بیس نے اسے سوشلا کے پاس و کھرلیا توسکون کی ساتس لی۔

" یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟" اس نے سوالیہ

نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ''لگناہے یہ سیلائی خیے والے تھے، کیونکہ آتشی ہتھیاران کے سوااور کی کے نہیں ہو سکتے ،ان لوگوں کا مجی شایدان وحشیوں سے کلراؤ ہو کیا ہے۔'' میں نے اپناخیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔

" بہلی بہال سے لکل جانا چاہے۔" نانا فکور بولا۔
" برگر نہیں۔" میں نے اس کے خیال سے صریحاً
اختلاف کرتے ہوئے کہا۔" تم اب بہال سے جانا بھی مت
اور ادھر بی سوشلا کے پاس رکے رہو ..... میں ذرا آگے
جاکر ......" آواز میرے مندیش بی دب گئی۔

ای وقت دوبارہ مخترسا برسٹ فائر ہوا جو بے حد قریب تھا۔ یہاں تک کہ جھے ایک سے زائد افراد کی چیس مجسی سنائی دی تھیں۔ میرے اعصاب کی گخت تن گئے۔ میں نے نانا فیکورکو تضوص اشارہ کیا اور پھروہ میرااشارہ بجھ کے ایک طرف کو آ کے بڑھا اور میں نے اپنی چیش قدمی کا رخ اس طرف موڑا جدھر ہے جھے فائرنگ اور چینوں کی

آواز آئی تھی۔ اچا تک بھے کی کے دوڑنے اور ہانیخ کی آواز آئی تھی۔ اور ہانیخ کی آواز آئی تھی۔ اور ہانیخ کی آواز میں سائی ویں، وہ ٹائٹ چینٹ شرٹ میں بلوس آوی تھا، اس کے ہاتھ میں کن تھی، شیک اس وقت اس کی کریہ ماک تی اس کی گراتو میرے قدموں کے بالکل قریب تھا، اس کی پشت میں پہلو کے قریب ایک تیم پوست ہوچکا تھا۔

لامحالہ میری تظراس طرف پڑی جہاں سے وہ دوڑا چلا آر ہاتھا، وہاں میں نے دووحشیوں کودیکھا،ان میں ایک کے ہاتھ میں تیر کمان اور دوسرے کے ستان تھی۔

وہ اپنے شکار کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ پی اپنی جگہ پر بی دبک کیا۔ تاہم میری نظریں ای برنصیب آ دی پر جی ہوئی تھیں جوان کا شکار ہوا تھا، پی بید دکھ کر چونکا تھا کہ وہ امجی زندہ تھا اور ہولے ہولے کراہ رہا تھا۔ گرنے کی وجہ ہے اس کے ہاتھ سے گن بھی چیوٹ گئی ہی وہ بھینا خالی ہوئی تھی ، ورنہ دہ ان سے جان بچائے کی کوشش پی بھا گئے کے بچائے ان پر فائر ضرور کھولیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے باس فاصل کولیاں بھی ہوتیں ، گرا سے کن لوڈ

لی کے بل میں نے ہوئے جھنے کر کھرسو چااور پھران
دونوں وحشیوں کی حرکات وسکنات کا جائزہ لیا۔ سنان
برست وحتی نے اپنے شکار کو زندہ یا کر اپنی سنان اس کی
پشت میں گھوٹینے کے لیے بلند کی ہی تھی کہ میں نے بکل کی ی
تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس پر جا پڑا ، اس
کا دوسرا ساتھی اس اچا تک افاد پر یو کھلا گیا، میں نے اپنے
شکار کے جڑے پر پوری قوت سے کھونسار سید کیا تھا، وہ کھوم
کر کرا تھا اور اس کی سنان میرے ہاتھ میں تھی۔ اس کا ساتھی
اپنی پشت پر بند ھے ترکش سے تیرنگال کر کھان کے چلے پر
پڑھا بی رہا تھا کہ میں نے سنان اس کے پیپٹ میں گھونپ
دی۔ اس کے حلق سے ابھر نے والی تیج بڑی کر بہدناک

میں نے ستان والی کھینی تو وہ کئے ہوئے شہیر کی طرح گرا۔ اس کا دوسرا ساتھی مجھ سے مقابلہ کرنے کے بجائے جیب سے انداز میں چینا چلاتا ہوا ایک طرف کو دوڑا۔ اس کی چینے کے فصوص آ ہنگ سے میں نے پل کے پل انداز ولگا یا کدہ واسے ساتھیوں کواس طرف یکار کر بلانا چاہتا ماران کا مطلب تھا کہ اس کے اور بھی ساتھی یہاں موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے اور بھی ساتھی یہاں موجود تھے۔ میں نے اس ذخی کوسنجالادینا چاہا۔

عرے کے فائری اور ویوں کی ۔ ''آوس '' دو کراما اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے ۔ جاسوسی ڈائیسٹ (182 نومبر 2016ء اوارهگرد

" تت .... تهاري سالحي كك .... كونيلا مارے ساتھ بی ہے، وہ جی باس کے ساتھ ادھر بی ..... 'ای وقت اس في ايك جلى لى اوردم تو رسيا

مس باختيارايك فعندى سائس كرره كيا-ايك بات کی تقدیق تو ہو گئ می کدوہ سلائی جے والے ہے جی کوہارا کا بی گروپ تھا اور وہ مورت کورئیلا بی می ۔ تمریبہ جانے کی ضرورت تا حال می کداب وہ کمال تھے؟ یہ بات طے تھی کدان لوگوں کا بی حمراؤ کلی مخارد وحشیوں سے ہوا تھا اوراس کی وجہ ہم بی ہو کتے تھے، کیونکہ یہ وحق ہم سے لاتے ہوئے مارے تعاقب میں بی بہاں تک آئے تھے اور بيمكن تفاكدان كي تظرول بي بياوك مجي آسكے مول مے مرسوال میہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ لوگ (کو ہارا اور کورشلا) اب كبال تع ؟ آيا ان وحثيول ك ساته الات موك کیں مرکب کے تے یا چرای ادیب قریب جاہیے -E

بهرکیف کو ہارا وغیرہ کی یہاں موجود کی کا جھے ایک ہی مقصد مجے میں آتا تھا کہ وہ مجھے زیر کرنے کی نیت ہے ميرے تينول ساتھيوں ، اول خير ، ڪئيله اور کبيل داوا کو قابو کرنے کے لیے بی یہاں آئے تھے، کمر بھے اپنے اس خيال سے خود ہى اختلاف ہوا۔

ہدیات میرے حلق ہے نہیں اڑ سکی تھی کہ چلو کور ئیلا ک موجود کی تو یہاں تھے علی آئی می کدوہ پہلے جی سے کرال ی جی جوانی کے علم پر یہاں موجود کی طرکو ہارا اس پُر خطر وادی ش کیے اور کیوں کرفیک پڑا تھا؟ پر کورئیلا ان کے ساتھ می طرح جا کی تھی؟ کانی جو اب طلب تھے۔

البی من ای ادمیرین ش تما که اجالک ش نے دا کس حانب آہٹ ک، میں جو تک کر مڑا اور ہے اختیار معندی سائس لے کررہ کیا، وہ نانا میور تھا۔اس کے ہاتھ یں سنان تھی۔ میں نے مردہ بری کی تلاقی لی تواس کے قبضے ے مجھے فاضل راؤنڈ کا ایک میکزین ل کیا۔وہ میں نے اے قبے میں کیا اور اس کی کن بھی افعالی میکزین میں نے كن سائح كرد يا اور كورا موكيا-

"يكى كى لاش ك يح تم في السي بلاك كيا؟"

نے یو جھا۔ " بہیں یہ وحقیوں کا شکار ہوا ہے، اس کے پہلو میں ز بريا تر يوست ب- والى جلو، وحتى ادهر ينج وال الل-"مل نے اے ساری بات بتادی اور ہم سوشلا کے ما من أكر الله ويهد ويهد كري ماك من الله كراس كي حالت

منع کیا۔ اس کا صالب مطلب تفاکدوہ تیرے کمائل ہونے کے بعد کمنے جلنے ہے جسی قامرتھا۔ من نے فورے اس کے چیرے کا جائزہ لینے کی

كوشش جاي توبري طرح تفتكا وه برى رتك وسل كالمعلوم ہوا۔ چوکدمیرا مقابلہ سے تی کو ہارا کے بری ساتھیوں سے ہوتا رہا تھا، ای لیے مجھے اس کی محصوص برمیوں والی هبید نے اس بات پرچونکادیا تھا کہوہ بھیتا ہے تی کو ہارا کا ساتھی بی تھا۔ وہ مجھے آخری سانسوں میں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے سنجالا دیا اور ہو چھا۔

"م كون مو؟ اور يهال ان كے بتھے كيے يو و كے؟ کیا تمہارے اور سامی مجی ہیں؟" عن نے اس ے الکش مس کیا تھا۔ پہلے اس نے برق زبان میں کھے کہنا جایا تھا، مر مجم الكش يولي ياكراس في الولى بمولى الخريزي من ب

"تت ..... تم لوگ ..... كك ..... كون جو؟" " ہم اپنے ایک یا کتائی وحمن شمزاد احمد خان شہزی ک طائل عن آئے ال يهال ، کيا تم اس كے بارے عل مسى كريتا عجة مو" على في المنازيرك مفرى عام ليتے ہوئے اس سے وہی کہا جو مرے ایک محاط اعدازے كے مطابق ان كا مجى ايك مقصد بوسكا تھا۔ يہ بتاتے ہوئے ش نے ال کے سے ہوئے بشرے کا بہ فور جائزہ جی لیا تھا۔ حبراو فع اس کے چرے پر باوجوو شم مرونی کے کھ الي تار ات ابحرے تے كه يرااند جرے بن بينا موا تیر شیک نشانے پرنگا ہو، بولا۔ '' تت ..... تم کہیں، بب ..... بلبو تملی کے.....

آہ..... " تکلیف کے باعث وہ اپنا جمل مل شکر سکا۔ "ال ..... بال! مم إلى كا يجن إلى اور مارى ایک سامی کورئیلا بھی ادھر ہی گہیں موجود ہے۔ جمیں اطلاع می محل کہ وہ اسینے میکھ ساتھیوں کی الاش میں ادھر آیا ہوا

" كك .....كو بارا كوجائع موتم ؟" وه بولا\_ ميرا دل يك بيك زور سے دحركا۔ ترنت بولا۔ "بال .....! كدهر عود؟"

"دوادهرى ..... باور .....اور ..... "اس كى آواز

" ال ..... بولو، بولو كدحر ب وه؟" من جوش س بولا -اس کے چیرے یہ موت کی زردی چھانے لی تھی۔ وہ يرهكل بتائے لگا۔

مشکل کیا تو پس اس کی طرف متوجہ ہوا اور اے تملی ویے ہوئے پولا۔

''سوئی اہمت سے کام لو ..... مایوس کیوں ہوتی ہو؟ میں ساتھ ہوں ناں ..... انٹد پر بھر وسا رکھو سب شیک ہو جائے گا۔ حالات مخدوش ضرور ہیں مگر جھے یقین ہے، یہ بہت جلد بہتر ہوجا کیں گے۔''

میری بات پراس نے نیم بازی نگاہوں سے جھے
دیما، اس کے لیوں پہ ایک پھیلی پھیگی ہی گر حوصلہ لیتی
مسکراہٹ پھی توقعی گراس کا چرہ اس کی معدوم پر تی ہمت کا
ساتھ دیتا ہوائیں محسوس ہوتا تھا۔ اس کی سائیں پھولی ہوگی
تحس، میں نے دھیر سے سے اس کی پیشائی پر ہاتھ رکھا تو وہ
تپ رہی کی۔ اس تیز بخار نے بھی آلیا تھا۔ سوشیا کی طرف
سے میری پر بیٹائی اور تشویش بڑھنے گی، اس فوری کی الداد کی ضرورت تھی جو سردست مجھے مشکل بی نظر آئی تھی۔
امداد کی ضرورت تھی جو سردست مجھے مشکل بی نظر آئی تھی۔
امداد کی ضرورت تھی جو سردست مجھے مشکل بی نظر آئی تھی۔
امداد کی ضرورت تھی جو سردست مجھے مشکل بی نظر آئی تھی۔
امداد کی ضرورت تھی جو سردست مجھے مشکل بی نظر آئی تھی۔
امداد کی ضرورت تھی جو سردست مجھے مشکل بی نظر آئی تھی۔
امداد کی ضرورت تھی جو سردست میں اور بولا۔
امداد کی تا ہوں۔ " یہ کہتے ہوئے میں نے جب سوشیا کو
اشانا جا ہا تو وہ یُری طرح کراہ کے دہ گئی۔

"اب یہ کا عرص پر اشائے جانے کے قابل مجی خیس دی ہے۔" نانا فکور نے کہا اور پس ہونٹ کھنچ کچھ سوچے لگا تو وہ بولا۔" فکر نہ کرو، پس کچھ ٹبنیوں اور جھاڑیوں کا اسریچ بناتا ہوں، تم ادھری اس کے پاس رکو، مگر مخاط رہنا، ہم اب بھی ڈشنوں پس گھرے ہوئے ہیں۔" سے کہ کروہ جانے لگا تو پس نے اس سے کہا۔

" بیم من لے جاد استے ساتھ اور اپنا تیر کمان مجھے دو۔"

"رہنے دو .....جہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔" تانائے میری طرف دیکھے بغیر اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر کہا اور جہاڑیوں کی طرف چلا کیا۔

" آدی سخت ہے، گر دل کا برانہیں ہے، تم اس کی
ہاتوں کا برامت منانا سوئی! نہ تی اپنے دل پہلیا۔" میں
نے ہلی مسکراہٹ کے ساتھ سوشلا ہے کہا تو اس نے ہولے
ہانے سرکوا ثباتی جنبش دی۔ میں کن ہاتھ میں لیے وہیں
اس کے پاس جیٹو کیا۔

وقت اندیشتاک اور وسوسره انگیز لمحات کی دهمک دینا، بھاری مل کی طرح دجیرے دجیرے گزرد ہاتھا۔ ہرسو مشکی ہوئی خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ پتا کھڑکا اور ول دھڑکا جیسی صورت حال تھی۔ بہت ہی تا گفتہ ہوری تھی۔ وہ اپنی ٹا تک پکڑے کری طرح سک کر روری تھی۔ ٹا تک کا رخم ٹراب تو ہو ہی رہا تھا۔ تکر اس کی ٹا تک بھی پھول کر کہا ہونے گئی تھی، وہ بے چاری اب سکی سہارے سے چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ '' پپ ..... شہزی! تمہیں خدا کا واسطہ ..... مم ...... میری بید ٹا تک کسی طرح کاٹ ڈالو، بہت ورد ہورہا ہے،

آو .....م .... میں درد برداشت جیس کر پاری ہوں۔" وہ روتے ہوئے مجھ سے بولی۔ اس کی بے چارگی اور جیّت کذائی پر میرا اپنا دل بھی دکھنے لگا تھا۔ اس کا خوبصورت چرہ اس وقت اذیت کے مارے سنخ ہورہا تھا۔ آکھوں میں آنسو شخے۔ درد اور اینظن کی شدت سے وہ تری طرح کانپ رہی تھی۔

"جہیں منع تو کیا تھا ہم نے کہ مت آؤ ہارے ساتھ .....اب بھکٹواس دردکو، بلکداب توہمیں بھی جہیں بھکٹنا پڑے گا ....معیبت کی طرح۔"

نانا شکور نے برجی کے کہا تو اس کی ہے جی برمیرا دیاغ الٹ کیا۔ میں اس کی طرف کھو ما اور ایک زوروار کھونیا اس کے چیرے پر جڑ دیا۔ میرے بھاری ہاتھ کا کھونیا کھا کروہ چیز قدم چیچے کولؤ کھڑا کیا تھا۔ میں نے کھورتے ہوئے پرطیش کیج میں کہا۔ ''ووہارہ سوشلا کے لیے اسکی ہات اپنے مزے مت نکالنانانا۔۔۔۔!ورندا چھانیس ہوگا۔''

محونها کھانے کے بعدائ کے تیلے ہون سے خون کی بٹلی کئیر مینے آئی تھی اسے اسے ایک ہاتھ ہے پوچھتے ہوئے میری جانب مرغ طانظروں سے محورا تھا، ضعے سے اس کا چیرہ بھی مرٹ ہورہا تھا الیکن چردومرے تی لیے اس نے ایک مجری سائس خارج کر کے شایدائے اندر کے اللہ تے ہوئے ایال پر قابو پایا اور اپنا دایاں ہاتھ الھاتے ہوئے بولا۔

میں ہے۔ اس کی بات پرجس قدر خصہ آیا تھا وہ اسے گھونسا رسید کرنے اور اس کے''سوری'' کہنے پر اب بقدر آخ فرو ہونے لگا، لیکن میرے اندر کی وہ کثافت پھر بھی نہ دھل سکی مخی جو اس نے سوشیلا کے بارے میں ایسے سفا کا نہ اور ب حسیانہ الفاظ کہ کرمیرے اندر پیدا کردی تھی۔

''پپ ...... پلیز! میری وجہ ہے تم دونوں آپس میں مت لڑو ..... ہم سب خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، میں ایک غلطی پر پشیمان ہوں .....'' سوشلائے کراہتے ہوئے یہ

الله المعاسوسي دائجست - 184 كومبر 2016ء

آواره کود ش نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ہم محاط روی ہے آگے بڑھے رہے۔

سوشیلا کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں یہاں سے اس وقت تک نہیں بٹما جب تک کورئیلا اور کو ہارا کو نہ چھاپ لیتا ، کیونکہ وہ دونوں خبیث بھی ادھر ہی کہیں اریب قریب میں موجود تھ

ہم آ کے بڑھتے رہے اور میری نظریں تیزی ہے گرہ چش میں گردش کر رہی تھیں۔وحشیوں کا ٹولا کہیں دور تھا، اور ہم ایک اندازے سے ان کی مخالف ست میں بڑھ رہے تھے۔ ہمارے وائیمی جانب اندھیری گبری کھا ٹیاں تھیں اور بائیں طرف مذکلاخ کالی چٹا نیں تھیں۔

ہم انہی کے درمیان راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ چاند کہیں دورجا چھپاتھا، تاروں کی روشی میں ہم پراسرار بیولوں کی صورت آگے بڑھ رہے تھے۔

ایک مقام پراسریجر کی ری ٹوٹ مٹی۔ ہارا سنر تقم میا۔ مگر نانا شکور نے چند ہی منٹول میں وہ ری کسی طرح دوبارہ جوڑلی اور ہم پھرآ مے بڑھ کئے۔

ہم اب اس جنائی داوی کے دائن میں آگئے تھے جہاں جابیا قدآ دم جنگی جھاڑیاں اور کھنے درختوں کا سلسلہ کھیلا ہوا تھا والک جگہ پر ہمس بہتی ہوئی نہری دکھائی دی۔ہم اس کے کنارے آگئے۔ ہمارے عقب میں سیاہ چٹانوں کے کوہان کی خواہیدہ عقریت کی طرح جھکے جھکے نظر آرہے تھے۔

ہم نہر کے کنارے آگے اور اپنے ہاتھوں کی اوک ش پانی لے کر پینے گئے۔ پانی صاف اور میٹھا تھا۔ ای اوک میں پانی بھر بھر کر میں نے سوشلا کے لیوں سے بھی لگایا۔ نانا کچھ سیر ہونے کے بعد مجھ سے یہ کہ کرایک طرف تاریک جھاڑیوں کی طرف بڑے گیا کہ وہ اس بودے کی تلاش میں جارہا ہے، جے چیں کراس کا لیپ موشیلا کی ٹا تھ کے دخم کے لیے کارآ مد ٹابت ہو تکے گا۔

ادھر جب میں تیسری بارائے ہاتھوں کی اوک میں
پانی مجرکراس کے چرے کی طرف لے کیا تو وہ بےاختیار
سسک پڑی، اس کی آتھوں میں آنووں کی جھلملا ہدار
آئی۔ وہ اپنا منہ پھیر کر رو پڑی۔ پانی میری اوک سے
قطروں کی صورت فیک کراس کی مسکی ہوئی شرث پر گرنے
نگا۔ میں نے باتی ماعدہ پانی چینک کراسے سنجالا دیا اور

برشی طاعمت سے بولا۔ "کیا ہوا سوشی کا کیوں رو رای ہوتم .....؟" میری

نانا علورگا كبنادرست قدار سوشلاكی جالت الي تي كد اب بيكا ندهول پرجى اشحائ جائے كے قابل تيس رى تى ، اس طرح اس كى سوچى موتى نا تك كا درد برد سے لكنا، بلكه بيد مزيد خراب موسكتى تحى ، اس كا زخم خراب مور با تھا اور كائى سے زياد وسپوك مو چكاتھا۔

کن میرے ہاتھ میں تھی اور میں سوشلا کے قریب بیٹنے سے کترار ہاتھا، بتانہیں کوں وہ جھے قریب یا کراول فول کینے گئی تھی، بہت ماہر سانہ ہاتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ پیسب میرے لیے پریشانی کا سب بن سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد نانا تھور بہت ی خشک جھاڑیاں اور فہنیاں اور توڑ لایا، ان میں درخوں کی چھال بھی تھی۔ وہ اسے اسے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑے سے مخصر کی

اس کے بعد میں نے بھی اس کا ہاتھ بٹانا ضروری سمجھا، بھی دچہ تھی کہ ہم نے تھوڑی می دیر میں ہی ایک استحقاء بھی دچہ کر اس کی دیر میں ہی ایک در اس کی در اس کی مدد سے جھاڑیوں اور درختوں کی بھال کو پھیلا کر ان سے تھی کر لیا اور باتی شہنیوں کی ایک کمی تھال کو پھیلا کر ان سے تھی کر لیا اور باتی شہنیوں کی ایک کمی کی رکیا اور باتی شہنیوں کی ایک کمی کی رکیا تھا۔ میں نے اور بانا میکور نے سوشیلا کو استانی کمسیٹا جا سکتا تھا۔ میں نے اور بانا میکور نے سوشیلا کو احتیاط سے اٹھا کر اس استریج پر اناویا۔

" بجھے اگر ایک مخصوص بودے کی بڑی بوئی ال جائے تو میں اسے پیس کر سوشلا کے زخم پر لگا دوں گا، میں نے حلاشنے کی کوشش کی تھی، گر نہیں نظر آیا وہ پودا۔" نانا اسٹر بچر کی نہی نماری کو اپنی پشت پر بائد ہے ہوئے بولا تو میں نے فور آ کہا۔

"بيص كرليتا مول بتم ....."

صورت بل لا يا تحا-

"دنیس، تمهارے پال کن ہاورتم ماری حفاظت کے لیے ساتھ چلتے رہو تے۔"اس نے انکارکیا۔ میں نے اپنی کن کی چال درست کی اور پھر ہم آ کے پڑھ گئے۔

ای وقت مجھے شور کی ہی آواز سنائی دی۔ میرا دل تیزگ سے دھڑ کئے لگا۔ مجھے فک تو تھا کہ جو آخری وحثی مجھ سے فکا کر چینتا چلاتا ہوا بھاگ لکلا تھا وہی اپنے ساتھیوں کو اس طرف نہ لے آیا ہو۔ میں نے نانا سے اپنے ای خدشے کا اظہار کیا تو وہ بولا۔

" جمعی ان سے الجھنے کے بجائے چلتے رہنا چاہے، جننے بید ہمارے ہاتھوں مریں کے اس سے زیادہ تعداد میں بیدو بارہ ہماراراسترد کئے کے لیے آجا کمی تھے۔"

جاسوسى دائجست - 185 نومبر 2016ء

بات براس نے این آئیوں کی جملالی ٹی کو یو نجا اور دیا ووتول ثاغول پر جمکا یانی نی رہاتھا۔ ساکا لے ریک کاشر تھا، .. کھیں یولی۔

" شرى ايس تم ايك بات كبنا عامق مول ....." " بان! كبو ..... كر پليز ، اس طرح روكرمت كرو ..... وصلدر كورسب فيك موجائ كا-"

" شبرى! مجھ سے ایک وعدہ کرو ..... اگریس زندہ ندری تو ..... تم ای ظالم درندے ایڈوائی سے میری بہن اور اس کی میلی کے مل کا انتقام ضرور لو مے۔" اس کی بات نے بھے دکھ کے ایک گرے احمال تے رجور ساکر دیا۔اس کی حالت کو یا اس کے برآ کئی می کدوہ بے جاری این زندگی سے بی مایوس ہونے فی می اسے ایک باتیں کرتے و کھ کرمیرا اپناول دکھ سے بھر کیا اور ٹس نے بے اختيارايك دوستاندا ينائيت ساس كانرم ونازك باتحوتهام

مول احمیں کے بیں ہوگاءتم میرے ساتھ اس سفاک آدی ایڈوائی ہے ایک بہن اور اس کے معصوم بچوں مر مل كا انقام لوكى اليكن اليكي مايوساند بالتي مت كروه نانا محور برى يونى وحوند نے كيا ہے، جھے لكتا ہے كدوہ يمال كا اور ایسے حالات کا عادی ہے۔ مجھے امید ہے وہ تمہارے علاج كے ليے ضرور وكان وكارے كا اورتم جلد فيك موجاة

مری بات پراس کے چرے پر سے کن کے تاڑات ابحرے تے ہے وہ کھ رای ہو کہ بدب حق ایک بہلاوے کے سوا کھنے تھا، گروفعا عی عل نے اس ك دك سے تيرے يرايكا ايك خوف اور براس ك آثار الله ت ويكيمي جس في مجمع من الله الله كار الله الله كار الله دیر پہلے تمناک آ عموں میں اب بل کے بل دہشت ار آئی سی اور پھرمیری پشت کی جانب خوف زوہ ی تگا ہوں سے تھے ہوئے اس کے لیول پر ارتعاش ابھرا۔ وہ ای طرح كيكياتى آوازش اى ست ديكية موسة بولى-

ووص ..... شرى اوه ..... وه ..... " كمت موسة اس نے ایے ایک ہاتھ کی انگی کا میری پشت سے پرے اشارہ مجى كر ۋالا۔ يى نے يك بيك كردن مور كرانے عقب میں دیکھا اور دوسرے ہی کی میری سائسیں سینے میں اسکتے

تاروں بحری مرحم مرحم ی روشی شی، سبک خرام یمتی، جملطاتی نیرے کنارے ایک خاصا سے شیر ایک جاسوسى دانجست - 186 دومبر 2016ء

جوصورت سے بی خوفاک اور کر بہمعلوم ہوتا تھا، اس کے ساہ بھیا تک جبر ول سے خوتخواری فیک رہی تھی۔

الجي ميں اس يرتظرين جمائے ہوئے تھا كەمعا اى جیے دو تین اور ساہ رنگ کے شیر وہاں آن موجود ہوئے اور نہرے کنارے بتے یاتی کی سطح میں تعوضیاں ڈال دیں۔ "وفشش .....عش ..... آواز بالكل مت تكالنا....."

من نے دم مخودی سرکوئی میں سوشلا سے کہا تھا۔اس نے خوف کے مارے میرا ہاتھ پکڑلیا تھا، جوواضح طور پراس کے پورے دودی کیا ہث کی خاصی کرتامحوں مور ہاتھا۔

كن جهد عدا وا قاصلے يريزي مى ان خوفاك اور خوتخوار درندول کی وہشت بی الکا تھی کہ اس نے مجھے ساکت ساکر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے زیادہ فکرنانا فکور کی طرف ے ہوری می ، جوای ست جمازیوں کی طرف کیا تھا، جہاں اسے مخصوص جڑی ہوئی والے بودے کی خلاش تھی۔

يس اب يكي دعا كي ما تك ربا تحاكد كاش! نانا فكور ك يك ان ورتدول يرتكاه يرجائ اوروه وال كاط موكر اورا تھے۔جائے۔

وہ جارول کالے شریانی بنے میں معروف تھے۔ مل نے سوشیلا کواشارے سے بی کسی مجی مسم کی آواز نکا لئے ے منع کرویا تھا اور خود نہایت دحرے سے اپنی کن کی طرف سرکنا شرور کیا تو ای وقت پہلے والے شیرنے یانی کی سطے سے اپنا تھو تھنا تکالا اور ہوائیں مند کر کے پچے سو تھنے کی کوشش کرنے لگاءای وقت وہ ہولے سے غرغرایا..... میں

ا مِنْ جَلَدك كيا ۔ اس نے شايد" آيم يؤ" سونکھ لي تني اوراب وہ ميري طرف بی این متناطیس آجموں سے دیکر باقاراف ..... س قدر تیز سرخ اور جک دارآ تعین میں اس درندے کی جس میں خونخواری کا عضر غالب تھا۔ وہ یک تک میری جانب محورتا رہا اور میرا بورا وجود جیسے اس کی مقناطیمی تظرول کے سامنے" بیٹاٹائزڈ" ہو گیا۔ کویا ہم دونوں ہی اب ایک دوسرے کی آجموں میں اجمعیں ڈالے محوررے

على نے كن كى جانب اللي چيش قدى اى وقت عى موقوف کردی می - چه جانیکه وه مجھ پر حملہ شکر دے۔ اس ایک ٹیر کا حملہ کرنے کا مطلب ہوتا اس کے یاتی سامی جی ہم پریل پڑتے۔ایک بارتو میرے تی ش آئی مجى كدليك كركن اشا لول مرش في قي الى اس ناواني كو أوارهكرد

ہوگیا۔ اس نے ایک دل دہلادے والی دہا شادی اور وہیں سے بی نانا حکور پر جست بھری ، حکر تھا کہ نانا حکور نے اس کے تیور پہلے بی بھائپ لیے شخص۔ اس نے تیم چلانے کے فور آبی بعد اپنی جگہ بدلی تھی اور جھاڑیوں میں غائب ہوگیا۔ ادھر میری طرف کیلئے والے تین شیر اپنے ساتھی کی وہاڑیررک کے اور دوسری طرف متوجہ ہوئے۔ دہاڑی کی وہاڑیررک کے اور دوسری طرف متوجہ ہوئے۔

ہ میں نے اب ایک لحد تھی ضائع کے بغیر اپنی گن اٹھالی، ان میں سے چوتھا ٹیرغراتے ہوئے میری طرف لیکا۔ میں نے اس پر بورابرسٹ چلادیا۔

مولیوں کی بھیا تک تؤتڑا ہٹ ابھری اور شیر اچھل کر گرا۔میر انشانہ خطامیں کیا تھا۔

کولیوں کی مہلک ہو چھاڑنے اس کی گردن چھیدڈ الی تھی اور وہ زمین پر کر کرتڑ ہے اور ہا پنے لگا۔ باقی شیر کولیوں کی کمن گرج سے بری طرح بد کے اور نہروالی جنگی جھاڑ ہوں میں غائب ہو گئے۔ ٹا ٹا شکور کے پیچھے لیکا ہوا شیر بھی نجانے کرحرغا تب ہو گیا تھا اور خود ٹا ٹا شکور بھی۔

میرے احساب سے ہوئے تھے اور رگ و پے بیل سنستاہت دوڑ رہی تھی ،ان خونخو ار در تدوں سے نیر دآز مائی کا یہ میرا پہلا ہی موقع تھا۔ خود مجھ پر ان خونخو ار در تدول کی دہشت می طاری تھی۔

جھے نانا گوری قربونی مرجی ش اس طرف جائے کی ہمت بیں ہو پارتی تی ، مدھردہ ، اپنی طرف لیکتے ہوئے زخی شیر کے تملے سے فائی کر فائب ہوا تعالیٰ ش نے ایک نظر مزکر سوشیلا پرڈالی۔ وہ بے چاری بھی بڑی طرح دہشت زدہ تھی ادر خوف ہے اس کا چیرہ سفید پڑ رہا تھا، ٹانگ کے زخم کی دجہ سے وہ پہلے ہی ادھ مولی ہورہی تھی۔ کروری اور فاہت کے باعث اب تواس سے بلا جلا بھی نیس جارہا تھا۔ فاہت کے باعث اب تواس سے بلا جلا بھی نیس جارہا تھا۔ ٹانا کو آواز دی۔ جواب ندارد ۔۔۔۔ ناچار جی یہ نے اس کی بعد طرف چین قدی کرنی جاتی جدھردہ فائب ہوا تھا۔ ابھی یس

نانا کو آواز دی۔ جواب ندارد ..... ناچار جی نے اس کی طرف چیں قدی کرنی چائی جدحردہ فائب ہوا تفار ابھی جس فرف چین قدی کرنی چائی جدحردہ فائب ہوا تفار ابھی جس نے ایک قدم اس طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچا تک شک کر کیا۔ نانا شکورا چا تک ہی ممانس کی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر دیکورہ پودوں کے اس اینا ایک ہاتھ فضا جس بلند کیا تھا اور پھروہ پودوں کے اس فرخ کی اٹھا کے لیے تو ڈکر لایا فرخ کی اس کے حقاجوہ موشیلا کے لیے تو ڈکر لایا تفاک کا ایک حقب سے ایک خونخوار خرا ہے ابھری اور شر نے ای کا لے شیر کونا نا حکور کی حقی تاریک جھاڑ یوں

و بائے رکھا۔ یہ فکاری در تد ہے۔ تھے، کوئی عام جانو رئیں گر ایک گن سے ہلاک ہوجاتے ، آئیس مار نے کے لیے مخصوص قسم کی طاقت وراور بھاری کئیں مشتعمل ہوتی تھیں ، اس لیے میں نے میں بہتر سمجھا تھا کہ ان سے '' پڑگا'' لینے کے بجائے ، کئی کتر ائی جائے اور یہی میں کرر ہاتھا۔

ای وقت دوسرا شیر مجی پانی پی کرمیر ہو گیا اور اپنے پہلے والے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ تب بی اس کی مجی نظر مجھے پر پڑی۔ وہ ہولے سے غرایا۔۔۔۔۔۔ پھر اس کا پہلا والا ساتھی ،اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔

رات کی اس تاروں بھری روشنی میں نہر کے کنارے ان چاروں شیروں کی سیاہ چکنی جلد چک رہی تھی اور آ تھموں سے خوتخواری متر شح تھی۔

جلدی ہے چاروں میری طرف ہے توجہ بٹا کر آپس ش انھیلیاں کرتے دہے۔ میں نے ذراسکون کا سانس لیا۔ وہ اب جائے کے لیے پر تولے ہوئے تتے ..... اور میں کسی ضم کی جلد بازی کا مظاہرہ کر کے انہیں اپنی طرف ماکل ہے حملہ میں کرنا چاہتا تھا۔ ورنہ میرے پاس اب موقع تھا کہ شن اپنی کن آئے بڑھ کرا تھا لیتا۔

بنی وہ وقت تھا جب یہ چاروں آپس یں ''وحیگا مشی'' کرتے ہوئے، ایک طرف کوتاریک جنگل کی طرف
پڑھے والے ہے کہا چا تک ان بن سے ایک نے زوردار
دہاڑ ماری ۔ تیمر نے نمبروالے ٹیر نے جس طرف اپنا خوتوار
تموضنا اٹھا کر دہاڑ ماری تھی، میر گنظری بھی غیرا دادی طور
پرای طرف کو اٹھی تھیں اور اکھے ہی لیے میرا چرہ فن ہو
کیا ۔۔۔۔ وہال نانا حکور کھڑا تھا۔۔۔۔ اس کے ہاتھ میں پو تھا ڈی نماؤ تھل ساتھا، جواس نے اپنے میروں پر پھینگ دیا
تھا اور اپنی پہت سے کھان اور تیم تھی کراس نے چلے پر تیم
اپنی موت کو ازخود دہوت و سے کے مترادف تھی ۔ تیمر سے
اپنی موت کو ازخود دہوت و سے کے مترادف تھی ۔ تیمر سے
نمبر والے شیر کوشا یہ اس کی بہتر کمت خود تھی ۔ تیمر سے
نمبر والے شیر کوشا یہ اس کی بہتر کمت تود تھی ۔ تیمر سے
نمبر والے شیر کوشا یہ اس کی بہتر کمت بری گئی تھی اور اس

''نہیں نانا۔۔۔۔! تیرمت چلانا۔۔۔۔ بیسبے جہیں چیر پھاڑ ڈالیں گے۔۔۔۔'' مجھے ہے اختیار چیختا پڑا تھا۔میری تیز آواز پر ہاتی تین شیرمیری طرف دیکھ کرخرانے گئے۔ان کا انداز بندر تکے جارجانیا درخوٹو ارہو تا جارہا تھا۔

ادھر تا تا شکور کو کھورتے والاشیر اس کی طرف غراتے ہوئے لیکا اور تا تا شکور نے اپنے دفاع میں اور کوئی جارہ نہ و کھتے ہوئے اس پر تیر جاا دیا۔ تیرشرکی کردن ہیں ہوست

جاسوسى دائجسك -187 نومبر 2016ء

ہے تمودار ہوئے دیکھا۔

نانا کے پاس اب اس کے حلے سے دیجے کا وقت بد تھا، ثیر نے جست بحری اور وہ نانا فکور پر بچنا۔ دونوں کرے اور نانا فکور شیر کی گرفت میں چلنے لگا، جبکہ شیر کی کوشش تھی کہ وہ اپنے تیز کیلے دائتوں والے جزے میں اس کا زفرہ دیوج کے بگر نانا فکورا سے کوئی ایسا موقع نہیں دے رہا تھا۔ یہ وہی شیر زخی شیر تھا جس پر نانا فکور نے ابھی کے دیر پہلے ہی تیر چلا یا تھا، جو ابھی تک شیر کی گردن میں پوست تھا۔

میں چند ٹانے کے لیے اپنی جگہ پرین ہوکر رہ گیا،
اور مجھ میں ہی نہ آسکا کہ کیا کروں، لیکن دوسرے ہی لیے
میں نے اپنی کن سے برسٹ فائر کر دیا۔ بدد حیان رکھا تھا
کہ گولیاں ٹاٹا شکور کو پچھاڑنے کی کوشش کرنے والے شیر
کے اور ب قریب ہی زمین میں پیوست ہوں۔ میری بیہ
ترکیب گارآ مد ٹابت ہوئی۔ شیر نے بو کھلا کر ٹاٹا شکور کو چھوڑا
اور قریب جھاڑیوں کی جانب جست بھری اور نظروں سے
اور قریب جھاڑیوں کی جانب جست بھری اور نظروں سے
اور قریب جھاڑیوں کی جانب جست بھری اور نظروں سے
اور قریب جھاڑیوں کی جانب جست بھری اور نظروں کے
اور قریب جھاڑیوں کی جانب جست بھری اور نظروں کے
دور جلا دیا تاکہ
دور جلا دیا تاکہ میں وہیں کیوں دیک کیا ہوتو

اس کے بعد میں زمین پر پڑے تاتا فکور کی طرف دوڑا ادر اے سنجالا دیا۔ اس کے جسم پر خراشیں تھیں اور چہرے پر بھی سرخ لکیرین نمودار ہوئی تھیں۔

" فَكُر بِهِ بِالْ بِالْ يَجِا بُول، ورند تو كما تما آج ..... "نانا فكورايك زعره دل مشراب بولا-

ں اس میں ہوتاں ۔۔۔۔؟ "میں نے اس کا جائزہ لیتے کہا۔

''بان! شمیک ہی ہوں دوست! تمہارا شکریہ .....''وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوئے بولا اور ہولے سے کراہا بھی تھا۔ میں نے ڈکھل اٹھا یا اور ٹا ٹا کے ساتھ چلتا ہوا سوشیلا کی طرف آیا۔

"ان کی شہنیوں میں جڑے پتوں کو الگ کر کے نہر کے پانی ہے ان کالیپ بناؤ۔ ذراجلدی، بیکا لےشیرانقام اور دھنی کے معالمے میں ہم انسانوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمیں بیہ جگہ فی الغور چپوڑنا ہوگی۔ "نانا نے موشیلا کے قریب ہی درخت کے سے سے پشت ٹکا کر ہیسے ہوئے کہا۔

اس کی بات پریس نے فورا عمل کیا اور جلدی جلدی ان مخصوص بودول کی شہندول سے بیتے نوج کر الگ کیے اور

نہر کے قریب جا کریں نے کئی نہ کی طرح انہیں بھاڑی پھروں سے بیس کریسے تھے لیپ تیار کیا اور ایک چمال پر اسے رکھ کران کے پاس آگیا۔

" تمور الب في جائے تو تم النے بازو كے زخم اور ميرى خراشوں پر جى لگا دينا، كيس سيفك عى منهوجائے جھے مجى ......"

میں نے سوشلاک ٹانگ کے زخم کودھویا۔ وہ تکلیف سے کراہنے گی۔

'' دوااس کے زخم ٹیل لگائے سے پہلے اس کے منہ ٹیل کوئی کیڑ اٹھونس دو، کیونکہ اس دوا کے لگنے ہے، اس کے زخم ٹیل مرچوں جیسی آگ لگ جائے گی۔''

"ومنن ..... نہیں، م ..... میں یہ مرہم نہیں لگاؤں گ ..... " نانا نے اس لیپ کا پھھ ایسا نقشہ مینیا تھا کہ سوشلا بے اختیار چلا اٹھی تھی۔ میں نے اسے تعلی دی اور حست ولائی۔

''سوتی! تم تو ایک باہست اور بہادر مورت ہو۔۔۔۔۔ محض ایک ذرای تکلیف پر بچوں کی طرح بلک آخی ہو۔۔۔۔۔ بی ویکس اس تعوش کی تکلیف کے بدلے تمہاری ایک بڑی اذیت تاک تکلیف رقع ہو جائے گی، چلوشاباش ہست کرو، بیلو کپڑا، مندش دابو۔۔۔۔''

میرے سمجھانے پر اس نے پچھے ہمت پکڑی اور اپنا منہ کھولا۔ بیس نے کپڑے کی ایک دھجی کا گولا بتا کر اس کے منہ بین بینسادیا۔اس نے اپنی آسکسیں بتدکرلیں۔

میں نے جھال ہے لیپ اضابا اور اس کی ٹا تگ کے زخم پر نگایا ، مرہم لکتے ہی سوشیلا مرغ جسل کی طرح تر پی اور دونوں ہاتھوں سے میراشاند دیوج لیا۔

"جلدی سے مرہم رکھتے جاؤ ....." نا نا بولا ۔ اس نے ایس نے ایسان کیا اور مرہم کو ہاتھ کی مدد سے اس کے سار سے زخم پر لیپ کرتا چلا گیا۔ سوشلا کا جسم در داور جلن کے مار بے فزال رسیدہ پنتے کے مانند کیکیا رہا تھا۔ اس کی بند آتھوں کے گوشوں سے آنسو پھوٹ لیلے تھے۔ تب بی اس نے دیکھا کہ اس کا کیکیا تا ہوا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ چہرے کی ذردی اس کا کیکیا تا ہوا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ چہرے کی ذردی اس کا کیکیا تا ہوا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ چہرے کی ذردی اس کے ہاتھوں کی کرفت بھی ڈھیل پڑنے گئی ۔ سے پر نکا ہوااس کا سرجی کی کرفت بھی ڈھیل پڑنے گئی ہی۔ سے پر نکا ہوااس کا سرجی ایک طرف کو ڈھلک کیا تھا۔ اس نے از دا و تشویش نا نا سے کیا۔

''اے کیا ہوا .....؟'' '' فکر کی بات نہیں .....'' نانا بولا۔'' درد کی شدت

چاسوسى دانجست 188 نومبر 2016

ے یہ بے ہوٹی ہوگئی ہے۔'' ''لیکن اس طرف یہ شاک نیں جانگئی "ابكيامحوى كردى مو؟"جواباس في ايك نكاه این تا تک کے زخم پر ڈالی اور قبرا ما دی طور پر بیری نظر مجی زقم پر پڑی اور محے کافی جرت ہوئی۔ لیب نے اس کا زقم خاصى صدتك خشك كرديا تما-اس من جوكنداموا دوغيره بهد رہا تھا وہ رک کیا تھا۔ سوجن ش مجی کانی کی آئی محسوس ہو

-500

"ميراخيال بزخم فيك بورباب ....." ين ق کہا۔"او یہ محل کھاؤ ..... بہت شریں ہے۔" میں نے

الموك فسم كالمحل اسدويا-

'تم نے کھایا؟''اس نے میری طرف دیکھ کر ہے چھا اور س نے اثبات میں اپناسر بلادیا۔وہ چل کھانے گی۔ عل قريب سوئ موئ نانا حكوركي طرف ديمين لكا\_وه خرائے لے رہاتھا اور سے سے اڑھک کرز مین پرآ کمیا تھا۔ " تماري آ تعيل سرخ موري بل شرى! تم يى ذراد يركوسو ليت ..... "معاسوشلان محص كما-" تم يقينا ہاری چوکیداری کرتے رہے ہوساری رات ....."

" ال اجب وقت ملے گا سونے كا توسوجاؤں كا بكر میں اب یہاں ہےآ کے روانہ ہونا پڑے گا۔ ایس نے

وشلانے ایک تکا وقریب بے سدھ موتے ہوئے تانا فکور پرڈالی اور میری طرف و کھ کرمسکرائی۔ زخم بھرتے اور یکدافاقہ ہوئے کے باحث سوشلاکی زعرہ ولی اوٹ آئی

"بیصاحب تواس طرح بهال جنگل میں بڑے سو ے ال جے اے مرکے بیڈروم ش ہول۔

"نيندتوسولي يه الكا آجاني ب، كياكرتاب جاره! ویے اس کا محربدادا کرنا جاہے، ای کی کوشش سے تمہارا

ا تنا خطرناك زخم اب شيك بونے كو ہے۔

" ال ال شي كوني فك جيس واس في روفت اين قا بلیت کا استعال کیا، ورنہ تو میری ٹا تک مھنے کے قریب ہو محی سی " سوشلا کے لیے میں نانا فکور کے لیے محکران اعتراف تھا۔آ کے یول۔

"يب عاده محى مرت مرت بيا تماءاف....كى قدرخوفاك درعرے تے وہ كالے شير ..... جب ايك نے اس پرحملہ کیا تو میں نے خوف سے اسمیس بدکر لی تھیں۔ هر مواكرتم في برونت فالرنك كرك إے بحاليا .....

"نانا كا خيال بي سيكا في ترومن اور انقام ك معالے میں انسانوں ہے کم خطرناک نہیں ہوتے کھات لگا

تے اس کی طرف دی کھرکہا۔ يرم كار ب-اب بدري ال كرخ ي خمندک پڑتی جائے کی اور ذرا دیر بعد اے خود عی ہوش

اس کے بعد میں نے نانا کی فراشوں پر بھی بھا تھے مرجم لگادیا۔اس نے اپنے دائتوں تلے ایک مبنی دیالی تی۔ تھوڑا بہت میں نے اپنے بازو کی پٹی کھول کر اس پر بھی لگا دیا۔خاصی تیزئیس انٹی تی اس مرہم کے لگانے ہے، جوش نے اپنے دانت اور مونث می کربد مشکل دبائی کی۔

وقت دهرے دهرے بينے لگا۔ آسان پراب سيده حر کا مکجاین عمودار مونے لگا تھا۔ جنگل میں پرعدوں کی چها بث کو نخف کی تحی-سامنے نبر کا یاتی پُرسکون انداز میں بہدرہا تھا۔ اس دوران میں نے وہاں کھے دوسرے جنگی جانوروں کو کنارے پر آگر یائی پینے دیکھا تھا۔ اِن میں چنیل اور سانبعر بھی تھے اور ہرن بھی۔ چیونی سل کی لومژیاں اورسوروں کے قول کو بھی دیکھا تھا۔

سوشلا اب شایدسوری می اورنانا مجی ای درخت کے ت علالا ع الكسيل موند يموكم إ قا الى كورخم کی جلن پر بھی شاید مرہم کی شندک پڑنے لی تھی۔ تھا ہوا ش بی تما اور نیند سے میراجی برا حال مور با تما۔ اب تو بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ میں نے سوچا واکر ای طرح بیٹھا ر ہاتو، نیندے بوجل آئسیں بھے بھی بےسدھ سلادیں گی، لبذاهل كن سنبالے اپنی جگہ ہے اٹھا اور کردو پیش كا جائز ہ

نہر کے کنارے تی ذرا فاصلے پر تھے ایک جما جما ورخت دکھائی دیاجس پر ٹماٹر کی طرح کے کول کول چل لے ہوئے تھے۔ میں اس طرف کو بڑھ کیا، قریب کانجنے پر معلوم مواء بياطوك فتم كاكونى كحل تعاجيه عامهم من جاياني میل مجی کہا جاتا تھا۔رنگ مجی اس کا ناری تھا۔ میں نے پہلے ایک و از کر کھایا۔ اس کا جملکا سخت مر کودا اعدے ترم تھا۔ مل نے یہ بہت سارے توڑ لیے، اور ایے ساتھیوں کی طرف آگیا۔ دیکھا تو سوشلا کو ہوش آجکا تھا۔ اس کا حسین چرہ سیا ہوا تھا تا ہم طبیعت میں اس کی اب کافی بہتری نظر آربی می -اس کی آعموں کے گردمجی طقے بڑے ہوئے تھے۔ یس نے محرا کر ملائمت بحرے کیے یس اس سے يوجعا\_

جاسوسى دائيست ﴿ 190 ﴾ نومبر 2016 ،

أوارهكرد

کریاد دیارہ تملیک کے لیں، ای کے جس اس جگہ کوجلدانہ ہے نہریار کرنا پڑے گا۔" اس کا اپیر حق آما، پکروہ میرے جلد چوڑ نا ہوگا۔" جلد چوڑ نا ہوگا۔"

"بیتوآرام فرمار ہے ہیں، اسے جگاؤ کھر ....."
"سوشلا کوتم کا ند.
میں نے نانا فکور کو آہت ہے جعنبوڑ کر جگایا تو وہ میں سنجال لیتا ہوں، ابجی بڑیزا کراٹھ بیٹھا۔ بڑیزا کراٹھ بیٹھا۔

برید است اوم بی اور ہم امین تک اوم بی ایس سے اوم بی ایس سے اوم بی ایس است اوم بی ایس سے ایس است اور ہم امین تکا واطوک پر پڑی، وہ اس پر توٹ پڑا۔

" تم ف كمائ شرى؟" وه ايك الموك كا كودا نكلتے موت ميرى طرف ديكھے بغير بولا۔ اس كى باجھوں سے رس فيك رہا تھا۔

تھوڑی دیر بعد ہم نے دہاں سے کوچ کیا۔ سوشلا کو ای اسٹر بچر پرلٹایا تھا۔ ابھی اس کی حالت الی نہیں تھی کہوہ اپنی ٹانگوں اور کی کے سہارے پر چل سکتی۔

اس باریس ای کا اسر پیمینی رہا تھا۔ من میں نے انا میکورکوتھائی چاہی تھی محراس نے کن لینے سے انکار کردیا تا میکورکوتھائی چاہی تھی محراس نے کن لینے سے انکار کردیا تھااور اس نے اپنا تیر کمان می سنجا لے رکھاتھا۔

فیندادر محلن کی وجہ سے میراسر بھاری ہور ہاتھا اور سوشلا کومیری اس طالت کا انداز و تھا، اس نے جھے سرکوشی میں کہا بھی تھا کہ میں اسٹر بچرٹانا شکورکوشھا دوں، مگر میں نے انکار کردیا، کیونکہ اس کی ذیتے واری ہم ووٹوں نے باری باری نیمانی تھی۔ابتدامیں ٹاٹا شکور نے ہی اسے تھینچا تھا اب میری باری تھی۔

اس چیانی اور نیم ڈ طلائی جنگل میں صبح کا ذب کی روشی سینے گا ذب کی روشی سینے گئی اور پر ندول کی چیما ہے ہے جنگل کو نیخے لگا تھا۔ ہم اس چیانی اور نیم ڈھلوائی جنگل کے درمیان میں اپنی مزل کی جانب بڑھے ملے جارہے تھے۔ اپنی مزل کی جانب بڑھے ملے جارہے تھے۔

ایک جگہ سے نہر پارکرنا پڑی تو اسٹر بچرکو پارلگانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ نہر پر کوئی با قاعدہ بل نہیں بنا ہوا تھا، عارضی طور پر ایک موٹے سے والے درخت کا شہیر دونوں کناروں پر گراد یا گیا تھا۔ ہم وہیں تھبر گئے۔

"مرا خیال ہے کہ ای طرح نبر کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور اور آگے چلا جائے ، کیا خرکوئی یا قاعدہ پل نظر آئی جائے۔" میں نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا تو نانا شکور بولا۔

" بردفت ضائع کرنے والی بات ہوگی اور کیا معلوم آ کے ہمارے لیے کون ی نئی معیبت تیار کھڑی ہو۔ یوں بھی نبر کو پار کے بغیر ہماری منزل قریب گئل ہوگئی، ای سے پر جاسوسی ڈا نجسٹ

سربرب ن دجید ہوئے ہوئا۔ ''سوشیلا کوتم کا ندھے پرڈال لو ..... اور خالی اسٹریچر ش سنجال لیتا ہوں ،ابھی اس کی شاید سوشیلا کوسٹر ید ضرورت پڑے گی ،ور نہ میں اے ادھر ہی پیچینگ دیتا۔''

بیں نے سوشلاکی طرف دیکھا۔ وہ اسٹر پر پر نیم درازی ہاری گفتگون رہی تھی۔اس نے اپنی زخی ٹا تک کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔

" خلدی کرو ..... وقت نہیں ہے ہمارے پاس ..... ا تا ابولا۔

میں نے سوشیلا کو احتیاط سے افعایا ، اس نے ہونٹ جھنچ کراپٹی تکایف کو دبائے گی سی کی اور پھر میں نے اسے اپنے کا ندھے پرافعالیا۔

اس کی ٹانگ کا زاویہ بدلاتو اس کے زخم کی اذبیت ناک تک کا زاویہ بدلاتو اس کے زخم کی اذبیت ناک تاک تک تک ہوراشت نہ کر پائی اور کرانے تک ہور تھا لبندا اس کی کرانہوں کی پروا کے بغیر کی کی طرف بڑھا۔ میرے عقب بیں نانا حکور تھا۔ اس نے اسٹر بچرکو لیبیٹ کرانے کا ندھے پرڈال دیا تھا۔

''اپنے کی جمائے رکھنا شہری! ہمارے واکی جانب پانی میں محر چھ ہیں .....'اس کے پیکنچی و برخی کہ میرے قدم الز کھڑائے۔ میں بھی گوشت پوشت کا انسان تھا، اس وقت ہم جیسی صورت حالات سے دو چار تھے، وہاں اس حقاجیوں کا پانی بتا ہوجاتا ہے۔اس نازک صورتِ حال میں ہی گویا بل مراط کا سفر کے کر رہے تھے، ایسے میں

جاسوسي دانجست 1915 دومبر 2016ء

منتھی یہ ہی ندآ جا کی ۔ ماہنے گھنا جنگل اور پہاڑیاں تھیں۔ یہاں تھی ویسا ہی منظر تھا جیسا شہر کے دوسرے کنارے پر تھا۔ نہرے کافی آگے جا کر میں ذراستانے کے لیے رکا اور سوشیلا کو اپنے کا ندھے سے اتارا تو اس کی آ تھوں میں آنسوآئے ہوئے تھے۔

نانا فکورہم سے اچا تک بچھڑ گیا تھا۔ میرا ذہن نہیں مان رہا تھا۔ میرا دل و دماغ اس حقیقت کو مانے سے ہی قاصرتھا کہنانا فکور کا ایسا بھیا تک اور عبرت ناک انجام بھی ہوسکتا تھا۔ میرا دل اس کی ہوں اندو ہتاک موت پرخون کے آنبورو پڑا اور بے اختیار میری آنکھوں میں آنبوآ گئے تھے۔ ہوں لگنا تھا جسے انجی ذراد پر میں وہ کی جھاڑی ہے، زندہ دل مسکرا ہٹ کے ساتھ فمودار ہوگا۔ یہ شکرتھا کہ اس نے بھی خوراستہ بھا دیا تھا جس کے سہارے میں اپنایہ پرمصائب سنر جاری رکھ گئا

" شبزی! کک .....کیا نانا فکور واقعی ہم ہے ہیشہ کے لیے بچیز کیا ہے؟" معاسوشلائے دکھ سے لرزتے کیج میں بچے ہے کہا۔

"القین تو مجھے بھی نہیں آر ہا ہے کہ نانا مشور جیسا بہادر اور جال شاردوست اب اس دنیاش نہیں رہا۔" میں نے بھی ای لیجے میں کہا۔"لیکن مجھے اصل دکھ تو اس بات کا ہے کہ نانا مشکور کا انجام اتنا بھیا تک بھی ہوسکتا تھا۔ وہ آخر کو ہماری مدد کے لیے اور اپنے دوست محور آئی کی وفاداری میں ہمارے ساتھ ہولیا تھا۔"

'اب تو نا نا فلکور کا چینر کلوز ہو گیا شہری! کیا ہماری مزل اب اس کی جا تگاہ موت کے بعد بعثک جائے گی؟'' موشلانے میری طرف دیکھ کر ہو چھا۔

سوشلائے میری طرف دیکھ کر ہو چھا۔ ''ایبائیس ہوگا۔۔۔۔۔'' میں نے تشفی آمیز لیجے میں کہا۔ ''نانا شکورنے کانی حد تک ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیا ۔''

" پھر بھی نانا شکور کا خلا مرتبیں ہوسکتا، اس تطریاک اور اہم ترین مہم میں، اس کی کی ہمیں محسوس ہوتی رہے گی، اس کا ساتھ ہمارے لیے، بالخصوص تمہارے لیے بے حد نغیمت تھا۔" سوشلا کا کہنا ورست تھا۔ میں نے ایک مجمری ہمکاری خارج کر کے اس کی بات کی تائید کرتے کہا۔

'' نا ناشکور کا ساتھ میرے لیے واقعی بڑے حوصلے کا باعث تھا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے ۔۔۔۔۔ اس نے ایک نیک کاز کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ کمناہ گارتو ہم سب مر چوں کے ذکر نے میرے پورے وجود میں سنتی آمیز ی کی دوڑادی می اور میرے پاؤں آیک کے کولڑ کھڑا گئے شخے۔

" فشش ..... ہوشیار ..... پاؤں جمائے رکھواور بیکن جھے دو ..... "عقب سے نانا شکور نے جھے کہا۔

من میرے بائی کا ندھے سے جھول رہی تھی ، ش نے ایک ہاتھ سے سوشیلا کے زم ونازک وجود کواہے وائی کا ندھے پر سنجالے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے کن کا ندھے سے اتارکر نانا شکور کی طرف بڑھائی ، وہ مجھ سے نبتا بہتر پوزیشن میں تھا ، اس نے فوراً کن میرے ہاتھ سے اچک لی اور ایک بار پھر مجھے ویروں یہ جے رہے گی تاکید کرتے ہوئے ہوشیار کیا کہ وہ برسٹ فائز کرنے والا ہے، تو

دعفیرو نانا....! اگر ضروری ہے تو فائر کرو، ورند..... ایک ٹی نے اتنائی کہا تھا کہاس نے برسٹ فائر

سیرے لیے ایک تھا۔ میرے یا وال دگھاگے،

علی باتی میں کرنے سے بال بال بیا تھا۔ میرے داکی جانب پاتی میں طوقاتی بیلی پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی خوتوار انداز میں ایک زوردار خرائے کی آواز بی اجمری۔ میں نے خیرارادی طور پر اپنی کردن موثر کراس طرف دیکھا تو وہاں باتی کی سی میں کے میں نے اپنی کی سی سرح ہونے کی تھی۔ کیان دوسرے ہی لیے میں ہوتے دیکھا ،ایک نے نانا فیکور کے بیروں پر حملہ کیا تھا جبکہ دوسرے نے میری طرف ان کا حملہ ناکام کیا، میں کرتے ہوا کہ کرتے ہی انا فیکور نے دیکھا اور چینا ہوا دوسرے نے میری طرف ان کا حملہ ناکام کیا، میں کرتے ہوا کہ کرا۔ میرا ول دھک سے رہ کیا۔ بل کے پل کرتے ہوا کہ ان کی برسٹ نہر میں جا کرا۔ میرا ول دھک سے رہ کیا۔ بل کے پل کرتے ہوا دوران کے ان کے پل کرتے ہوا دوران کی برسٹ میں گراہوں نے اس پر ہلا بول دیا۔ ساتھ بی ایک برسٹ عالم کرا۔ میرا ول دھک سے رہ کیا۔ بل کے پل کرتے ہوا کہ کہ ہوا کی غرابوں کے موا کہ کہ داتی کی موشل ہی خوف ار مرکجھوں کو نانا درونا کی جیوز کر میں سوشیلا کی خوف سے چیوز کر میں سوشیلا کو تھا۔ میں میان فت اڑا نے کے لیے چیوز کر میں سوشیلا کو تھا۔ میں میان فت اڑا نے کے لیے چیوز کر میں سوشیلا کو تھا۔ میں میان فت اڑا نے کے لیے چیوز کر میں سوشیلا کو تھا۔ میں میان فت اڑا نے کے لیے چیوز کر میں سوشیلا کو تھا۔ میں میان فت اڑا نے کے لیے چیوز کر میں سوشیلا کو تھا۔ کا کھور کی ضیافت اڑا نے کے لیے چیوز کر میں سوشیلا کو تھا۔

سوشیلا جی خوف سے ویجنے کی۔خوتوار طرحیوں کو ناتا حکور کی ضیافت اڑانے کے لیے چیوڑ کرمیں سوشیلا کوتھا ہے آگے بڑھنے نگا۔ میں ناتا حکور کے لیے پیچینیں کرسکتا تھا۔ اس نے جلد بازی یا خوف کی بوکھلا ہٹ میں ایک فاش غلطی کرڈ الی تھی۔ناتا حکورکوایک مشہور مثال کے مطابق دریا میں دیتے ہوئے مجمول سے بیرنیس لینا چاہیے تھا۔

شن کسی ند کسی طرح دومرے کنارے پیٹی کیا اور د کا پھر بھی نیس کہ کمیں وہ بھو کے مگر چھے میرا پیچھا کرتے ہوئے

الماسوسي دانجست 192 نومبر 2016ء

## یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



آوارهگرد

۔۔ طرف پڑاؤ کی صورت ٹیں موجودیا یا تھا۔ میں مختاط روی سے چلتا ہوا تھوڑا اور قریب پہنچا۔ سامنے نبرکا کنارا تھااورای کنارے کنارے پرانے ماڈل کی لیے'' ڈالئے' والی جیپ کوای طرف دوڑے چلے آتے دیکھا، جہاں میں اور سوشلا تھوڑی دیر کوستانے کے لیے ڈیراڈالے موجود تھے۔

جیپ لحد بہلحدای مقام کی طرف دوڑی چلی آرہی فقی بخصوص ساخت کی اس جیپ میں فورسیٹر بندڈ رائیونگ کیبن ، اس کاعقبی حصد کھلا ہوا تھا، جہاں دو سلح افراد بیٹے ہوئے تتے۔ جبکہ ڈرائیونگ کیبن میں بھی جھے اس کی ونڈ اسکرین سے دوافراد براجمان نظرآئے۔ محروہ ابھی پہچانے شن بیں آرہے تھے۔

میں امیمی واپس سوشلا کی طرف پلٹنے کے خیال سے رکا ای تھا کہ اچا تک میں نے جیپ کورکتے ویکھا۔ میں خود بھی وہیں تھبر کیا بلکہ تھوڑا اور قریب بانچ کر ایک سیاہ او نچے پہاڑی ہتھر کی آڑ میں آگر یہ خوران کی طرف ویکھنے لگا۔

جیپ کے ڈرائیونگ کیٹن کا درواز و کھلا اور دوافراد بیچے اترے تو انہیں دیکھتے ہی فرط غیظ وجوش سے میرے پورے وجود کا لہوسٹ کر چیرے اور آنکھوں میں اتر آیا۔ ان میں سے ایک میرے دشمنوں کی ہا قیات میں سے تعلق رکھتی تھی، یعنی گورمیلا اور دوسراا بتدائیہ ہے، دوسے تی کوہارا تھا

اگرچنے بی کو ہارا کو بھی جس نے یہاں کم زک نہیں پنچائی تھی اور اس کا ہے آف بنگال بیں موجود اس کی سپر ٹاپ کٹرٹری بوٹ کی صورت بیس نیٹ ورک کو تباہی ہے دو چار کرڈ الاتھا بلکہ اس سمیت اس کے بیشتر ساتھیوں کو بھی ٹا کے گھاٹ اتار دیا تھا جبکہ خود وہ رکون ہے جھے اپنے "کریٹ ماسٹر" لولووش کے ایما پر اخوا کر کے اس کے قدموں بیں ڈالنے کے عزم ہے آیا تھا۔

باقی جیب کی عقبی سیٹوں سے ان کے جو دو ساتھی اترے تھے، دہ مجی اپنی وضع قطع سے بری بی معلوم ہوتے تھے۔

برما اس جزیرے سے نسبتا نزدیک ہونے کی وجہ سے شاید لولووش اسے وقا فوقا نی افرادی کمک بھیجا رہتا

ھا۔ مکن تھا یہاں وحشیوں کے ساتھ ان کے ظراؤ کی صورت اس اس کے مز بدراتھی بھی ارب کے ہوں۔اب بہر حال اس کے دو بل ساتھی نے تھے۔ یہانداز ہ میں نے

ی ای الیکن کیا جا الله کواس کی ہاوا پیند آجائے اور وہ بخش دیا جائے۔ "بید کہتے ہوئے میں نے زیرلب آمین کہا تھا۔

اچا تک سوشیلا خاموش ہوگئی، میری نظر غیر ارادی طور پراس کے چیرے پر پڑی تو جھے یوں لگا جیسے وہ پھو سننے کی کوشش کررہی تھی۔

'' فیریت ……؟'' میں نے ہولے سے بدستور اس کاطرف تکتے ہوئے یو چھا۔ دروشہ

" وحش ..... ذرابياً وازتوسنو .....

اس کی بات پرمیرا دل یکبارگی زورے دھڑ کا اور ٹس نے اپنی ساعتیں ہتو جہ کیس تو معای ٹس ٹھٹکا۔'' یہ کس گاڑی کی آواز ہے ۔۔۔۔'' پیچائے تی ٹس نے کہا اور سوشیلا پریشان کی دکھائی دیے گئی۔

''تم قدا اس طرف، جماڑیوں کے اندر دبک کر بیٹے جاؤ، ش صورتِ حال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں .....'' ''حشش ..... شہزی! پلیز ، زیادہ دورمت جانا .....'' ''بالکل قکرمت کرد ..... حالات کا جائزہ لیما مجمی

ضروری ہے۔حوصلہ رکھو۔۔۔۔۔انجی آتا ہوں میں ۔۔۔۔، میں اے تیل دے کرآ واز کی ست بڑھا۔

شن نہتا تھا، جبکہ سوشلا کے لیے عارضی طور پر بنایا ہوا اسٹر پیر بھی نانا شکورسمیت نہر میں جا کرا تھا۔اس لیے میں ضرورت سے زیادہ ہی مختلط تھا۔ آواز واضح ہوتی جارہی تھی۔

وہ کوئی گاڑی ہی تھی۔ بچھے تیرت تھی کہ اس دشوار گزارعلاقے میں فور دہبلر کس طرح اور کہاں ہے آگئی تھی؟ اور نہر پار کیسے گئے گئی؟ لیکن بیا گوئی خاص ایشو نہ تھا۔ ایک گاڑی کے ذریعے نہر کنارے کا بہت سا راستہ پاٹا جا سکتا تھا، ممکن تھا کہ آئیس گاڑی سمیت نہر پارکرنے کا کوئی تبادل رستہ ل کیا ہو، ایک اور بات بھی میرے ذہن میں کردش کرنے گئی۔

بیکیا ضروری تھا، گاڑی سوار نبر پار سے ہی آئے ہوں، وہ سلے سے بی بہاں موجود ہو سکتے تنے، اور کوئی بعید نبیل تھا کہ کی منجار و وحشیوں سے جنگ کے بعد بیان کا کوئی طیف گروپ ہو ۔۔۔۔۔ جو ہماری ہی طاش میں لکلا ہو۔

شی قدید و جنگل جمازیوں اوراو نچے نیچے سیاہ پہاڑی پتھروں کی اوٹ لیتا ہوا ایک ڈ ھلان سر کر کے او پر کی طر ف پنچا تو شخک کیا میری نگاہ ای جیب پر پڑی جے جی نے کل رات کو جمان کے چنگل کی آخری سروداور نہر کی دوسری

جاسوسى دانجست 193 نومبر 2016ء

مرشة شب موفى وافي فالركك اور وحشول كى بابو آوازول سے بی لگا یا تھا۔

اس کا صاف مطلب تھا کہ ہم نے... نیر کے دوسری طرف کے کنارے پرجو پڑاؤ دیکھا تھاوہ انھی کا تھا۔

اب یہ مجھے میں معلوم تھا کہ کورئیلا یا سے جی کو ہارا کو میری بیال آمر کا پتاتھا یائیس، تاہم ان دونوں کی بیال موجودگی کا ایک بی مقصد مجھے بچھ میں آتا تھا اور وہ یہی ہو سكتا تفاكدان لوكون كالجحه يرتوكوني بسبيس جل سكا تفاءاور اب بيميرے تينوں ساتھيوں كو يرغمال بنانا جاہتے تھے، بيہ شايدانيس راواله مجهوع تحد

ليكن باوجوداس ك على اس بات كوتسليم كرتي تحي لیکن میری عقب سلیم کچه اور بی اشاره کر ربی تھی کہ بات صرف اتی بھی تیس تھی۔ کورٹیلا کی یہاں موجود کی تو بھے میں آئی تھی کدوہ پہلے تی ہے جموانی کے عم پر یہاں موجود می اور میرے تیوں ساتھ بھی ای کی تید میں یہاں موجود

بعد من کی مخارد کے حلے کے باعث کور میلا (مجوانی كے) يہاں قابض سائحى مارے سكتے اور ميرے تيوں ساتھیوں کووحشی افغالے گئے تھے، (بیکن تھا کہ کورئیلا کے م کھ ساتھیوں کو بھی انہوں نے بر شال بنا لیا ہو، اگر جداس شن کی ابهام تھا کہ بھلاان وحشیوں کوائیس قیدی بنا کراہے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی می؟) البدااب کورئیلا اسیخ محن بی بہال معروف می مرکوباراک بہال موجود کی میری مقل سلیم سے بالاتر تھی۔ بے فلے بیجوانی کے ذريع (جب وه زنده تحا) اے اس صورت حالات كاعلم مو كيا مو، كونكه آخر كاركوبارا كوبكي تو يرى تلاش كى، وه بى کورٹیلا سے رابطہ کر کے اس کی مدد کے طور پر ہی سمی بیاں آهيا مو-اس ش كوني فلك نه تفاكدكوبارا ركون ش مقيم ا بي كريث ماسر لولووش سے بل بل كى بدايات ليا رہا

ان ساری باتوں کے باوصف پتائیس کوں مجھے کوہارا کی بہاں موجودگ کا سبب صرف اس قدر عی تہیں معلوم ہوتا تھا،اس کی اور بھی کوئی خاص وجد سی۔

میں نے اس نقطے کو ذہن میں رکھا اور اب ان کی حركات وسكنات كا جائزه لينے لگا تو ميں چونك يرا۔ وه دونوں جیب سے اترتے ہی زمین پر جیک کر چھود مھنے گئے، اندازان كاايمات تماتي النكولي مولى في تالل كررب مول میں سنگ سیاہ کی آٹر لیٹا موافر ااور ان کے قریب موا المال حاسوسي ذانجست

تا كدان كے تباولہ خيال كى صورت عن يونے والى متوقع

مختلوکوین سکول۔ ''وه اوگ کمی مصیبت کاشکار ہوکرا بنا کوئی ساتھی گنوا '' ينے بيں ، كرزمى ساتى ان كے ساتھ بى ب

میں نے کورٹیلا کو سے جی کو ہارا سے بیہ کہتے سٹا اور سُن موكر رہ كيا۔ يس نے ديكھا، كوبارا اس كى بات ير بعونيكا ہو کے اس کی صورت تکتارہ کیا۔ کورٹیلانے ٹرفورانداز میں

الني بات جاري رهي ، يولى-

"نمرف يد بلكداب تهرياد كرفے كے بعداس في انے کی زخی ساتھی کو کا عد سے پر افعالیا ہے، کیونکہ یہاں ے اسر بچر کے مینے کے نشان معدوم ہورے ہیں۔ بدلوگ يقينانهركايل ياركرت موعالى مادت سدو جارموك

"اس كا مطلب بكراب بيد جوكوني مجى إلى اب صرف دوی باتی یج بی ؟ " کو بار اکوش فے کور سااے سے

"ال ا" كورتيلان اثبات عن سر بلايا-"ال كروب كويكى جارى طرح وان وحشيول سے مقابله مونے ك بعدائي بهت عاقبول عروم بونايزاب"

عن كويا سرتايا ساعت بنا ان كى مختلوكو بزے تور ے من رہا تھا۔ کورئیلا بلومسی کی ایک کھاگ ایجنٹ تھی اور وہ یہاں اپنی ساری تریق صلاحیتی آز ماری تھی۔اس کے

مقالي ش كوباراايك جنكوكر كواراور جاال آدى تعا-بهركيف اب ويكنا بي قا كه آيا كورياً كو باجركي ( جریے ہے اہر کی ) باتوں کا کس حد علم تھا؟ کیو تکہ ججوانی ک میرے ہاتھوں ہلاکت کے بعد میں اب تک می سمجھ ہوئے تھا کہ کورئیلا کومعلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کا چیف یاس کرال کی جی جوانی میرے ہاتھوں واصل جہتم ہو چکا تھا اور على اسيخ ساتقيول كي يلاش عن انذيمان كارخ كريكا تما وغیرہ ۔ کیونکہ بلوتکی کا قلع قبع کرنے کے بعد بدھیں ممکن تھا كد كى ساتھى نے كورئيلا كوفون وغيرہ كے رابطے كے بعد ساری صورت حال مجی گوش گزار کردی ہو؟ میں نے مجی ریتا (كى يىلى كے) كے وليكس من جب جوانى كى كورئيلا سے بات كروائي محى تووه بحى بلراج علماوراس كيراتيون كى ا جا تک آ مد کے باعث کائی حد تک اوحوری رو کئ تھی۔ بیجی کہا جاسکتا تھا کہ کورٹیلا یا کوہارا کے پاس اب لاسلی را بلے كے ليے كوئى سامان بھى بيا ہو۔

المفااب مے ان وولوں تیون کی جوڑی کے آپس 1945 نومبر 2016ء اوارهگرد رمی اور پرتمارے ملب عل من کرال تے تمارے ونك كابيز اغرق كر والا - اكر جد كافي حد تك يس نے ميمي شرى پرقابوياليا تعاليكن ميرى ايتى ايك بوقوف ساتعى چدر کلا کی غداری کے باعث وہ فکا کلا۔ محصر ولکتا ہے، جس وقت تم لوگ اے میری اوٹ سے اپنے شکانے پر لے کر کے شے، اس نے وہ یاورکما ہوگا، تم لوگوں کی جابی وہیں

二年 とうれとり ニー "ایک حد تک تمباری بات درست مجی ہے۔" كورئيلا كواعتراف كرنا يزاءيا بجروه اس يرخطرمهم مين اس



پچے عرصے سے بعض مقامات سے بیشکایات ال رہی ہیں كه فرائيمي تاخير كي صورت بيس قارئين كو پر جانبيل متار ایجٹوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش بكر يرجات علني كي صورت بين ادار ي كو دو يا فون کے ذریعے مندرجہ ویل معلومات ضرور فراہم کریں۔

المركب استال كانام جهال پرچادستياب شاهو-الم شراورعلاقے كانام-

يم ممكن بوتو بك استال PTCL يامو بأل فمبر-

را بطے اور مزید معلومات کے لیے

ثمرعباس 0301-2454188

جا سو سى ذائجست پېلى كېشنىز تىنىس جاسوى پاكىزە، ئىرگزىشت

63·C فَيْهِ الأَيْسَنَيْنَ شَنْ ذَلِينَسَ بِاوَسَنَّكَ اتْعَارِ فَي يُوْتِ وَقَلَى وَوَكُمُولِينَ

مندرجهذ مل ٹیلی فون فمبرول پرتھی رابطہ کر کتے ہیں 35802552-35386783-35804200

ای بیل:jdpgroup@hotmail.com

ش باتوں کے درران ای ال ساری حقیقوں کا ادرازہ لگا تا تھا۔ لگنا بھے مجھایا تی تھا ہے معتقبل میں بہت ہے منتی خزائشا فات متوقع تھے۔

" تمهارا كيا حيال ب كورئيلا! يهكون لوگ مو كے ال ؟ مارے وحمن يا محركوني اور دوست يا وحمن كروب؟"

عى نے كوبارا كوكور ئيلاے كتے سنا۔

" مارا يهال كوكى دوست كروب نبيس موسكا\_ وقمن كروب ايك عى ب ..... شهرى اوراس كى ساتحى سوشيلا ..... اورمیرا پہلاخیال شری کی طرف عی جاتا ہے۔" کورئیلانے گری اور پُرسوچ متانت سے جواب دیا تو کوہارائے

قدرے جرت سے ہو جھا۔ "لیکن شری کو یہ کیے بتا چلا ہوگا کہ اس کے تیوں ساتھوں کوتم لوگوں نے یہاں تیدکر رکھا تھا؟" اس کے منتقسر ہوئے پر کورئیلانے ایک محمری سانس لی .... اور

" بجمع مطنے والی آخری اطلاعات کے مطابق شمزی نے گور ملا ایکش کے ذریعے میڈ کوارٹر پر بلا بولا تھا ادر چنے باس کوا تھا لے کیا تھا۔لیکن چرٹر اسمیٹر ڈیوائس سے محردی کے بعد میراکی سے رابطہ نہ ہوسکا کہ اب وہاں کیا صورت حال ب-تا ہم اس نے چیف باس ( کرا مجوانی) ے اگلوا بی لیا ہوگا اسے ساتھوں کے بارے میں، ای خال ے میں کدری تی کہ شیری بھی بہاں کا رخ کرسکا

"حرت ب، ایک اکیے شمری نے اتابرایالا کیے مارلیا؟ را کے ایک انتہائی تربیت یافتہ ایڈوانس ونگ (بلو على) كي ميذكوار رض ص كر

" كما تدوا يكشن ايے بى ہوتے ہيں۔" كورئيلانے ال كى بات كاك كركها ..... "اورشيزى مجى ببرحال كوكى عام تحصیمیں ہے،ایک تربت یا نہ کمانڈو ہے۔ بڑے کڑے دل ہے میں بدافتراف کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی اعملی جس اور آری دنیا کی ٹاپ مین اسٹ میں سب سے او پر ہے۔ کی ممالک ایک فوجی رہیت کے لیے یا کتانی آری ے دو لیے رے ال کیاتم خوداب تک شہری کا کھ بگاڑ یائے ہو؟ جبکداس نے حمدین ابھی تک ملی کا ناج محا رکھا

ميرى بات اور ب ..... ووكلى سے بولا - صاف كلَّا تَعَا كَدَاسَ فِي كُورِيكِ إِلَى بات كابرامناليا تَعَادِ " تَمْ لوكول ک زبیت بھی انی خلوط پر ہوئی ہوگی جوشیزی نے حاصل کر

جاسوسي دائجست - 195 نومبر 2016ء

کی کا پٹرنے ایک نیکی اڑان بھری اور وہ میں جیپ کے او پر آگر فضائیں ملق ہو گیا۔ میری نظریں بہٹور کا پٹر پر جی ہوئی تھیں۔ اس کا زاویہ کچھ اس طرح کا تھا کہ مجھے مردست اس میں سوار مرف دو ہی افراد دکھائی دے سکے شخر

ایک تو پائلٹ تھا دومرا آ دی جواس کے ساتھ جیٹا تھا اس نے اپنے ہاتھوں میں دور بین تقب م رکمی تھی جودہ اپنی آگھوں سے لگائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دور بین گلے میں جھلا کر ایک میگافون تھا ہے دیکھا، وہ شایدان سے تا طب ہونا چاہتا تھا۔

" ہیلو ..... تم لوگ کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ ..... ورت کولیوں ہے بھون کرر کھودیا جائے گا ......"

بیدهمکی آمیزاعلان بعدی اردویش بی کیا گیا تھااور
اس کے ساتھ بی بیل نے بیلی کا پٹر کے عقبی جے کا ایک
دروازہ سلائٹ ہوتے دیکھا تو میرے پورے وجود بی
لاتعداد چوشاں ریک کئیں، وہاں سے تین چست لباس
میں بلیوس کے افراد کی جملک دکھائی دینے گئی، جنیوں نے
میں بلیوس میں مرکمی تھیں اوران کا رخ نیچے جیپ کی طرف

ان او گول نے کورئیلا وغیرہ کود کھولیا تھا۔ میر ہے رگ د ہے میں سنستا ہیں گوئے رہی تھیں۔ ویکستا اب بیتھا کہ کو ہارا اور کورئیلا اس خطرنا کے صورت حالات میں کون ساقدم اضائے ہیں۔ میری دھڑئی انظریں بھی جیپ کودیکھے لکتیں تو مجمی فضا میں معلق ہیلی کا پٹر کو .....تب بی میں نے دیکھا کہ کورئیلا ایک دم اپنے دوٹوں ہاتھ افعائے سامنے آئی۔ کورئیلا ایک دم اپنے دوٹوں ہاتھ افعائے سامنے آئی۔ یے الاکی مت دکھاؤ ..... ب

آخری موقع ہے .....ورنہ فائر کھول دیا جائے گا ...... " بہلی کا پٹر ہے وہی تخص میگافون پر بولا .....اور شیک ای وقت کولیوں کی بھیا تک تر تراہث ابھری بین میں اہلی سا تیا۔ کولیاں جیپ کی ای آڑے برسائی محقی تھیں، جدھر کو ہارااوراس کے دوسائھی چھے بیٹھے تھے۔

یہ یقینا اٹمی کی حرکت ہوسکتی تھی اور اس میں بلاشیہ کورئیلا کا کوئی دوش نہ تھا۔ بلکہ الٹا وہ اپنے سر پرنگی ناچتی موت کے سامنے کھڑی تھی۔

نے ہے بیلی کا پٹر کی طرف برسٹ کے بعدد گرے فائر کے گئے تھے۔ میں نے بیلی کا پڑے دوافراد کوراکنلوں سمیت چینے ہوئے نیچ کرتے دیکھا۔ ایک تو زمین پر کرا تھا، جیکہ دوسرا پشت کے بل جیب کے بڈے آئی راڈ پر کے ساتھ تی اور مسلمت سے کام لے رہی تھی۔ تاہم آگے

یولی۔

"اگرچہ ہم اسے آتھوں پر پٹی باندھ کراپنے ہیڈ

کوارٹر لے کر گئے تھے۔ ہوسکتا ہے اس نے اپنی غیر معمولی

ذہانت کے بل یوتے پراس کا کل وقوع بھانپ لیا ہو۔۔۔۔۔اور

یعدیش اس نے ہیدی بن کر ہماری لٹکا ڈھادی۔ "اس کے

لیجے میں فکست خوردگی تھی، میں نے کو ہارا کو ہلکا سا قبقہہ

لگاتے ساجیہ کورئیلاکی بات پرمیر سے ہونٹوں یہ بھی زہر کی

مسکرا ہے تھے گئی۔

بیعقبات ہی کہ کی دہ میں وقت بجوانی نے جھے لینے کے
لیے اپنے تین اہم ساتھیوں، چندر ناتھ، شیام اور کورئیلا کو
کوہارا کی بوٹ پر بھیجا تھا تو وہ تینوں جھے بلوتلمی کے ہیڈ
کوارٹر لے کئے تنے، واپسی بیس میری خوش سمی تھی کہ میری
آگھوں پہ بیندھی ہوئی پڑتھوڑا پیچا تر آئی تھی اور بیس نے
بار یک جمری سے سارے کل وقوع کا اندازہ کرلیا تھا۔
بار یک جمری سے سارے کل وقوع کا اندازہ کرلیا تھا۔
میں چھا ہوں ۔۔۔۔ ایک انجھن
کو بلکہ جھے بھی جو تکا دیا تھا۔

"كيسى الجمعن؟" مين في كو باداكو كيتے سنا۔ "كيكى كدتم في كس وجد كے تحت يمال كا رخ كيا ""

کورئیلا کا بید وی سوال تھا جومیرے ذہن بیل مجی ایک انجھن کی صورت بیل پہلے ہی ہے کا بلار ہاتھا۔
اس لیے بیل مجی کو ہادا کا جواب سننے کے لیے ہمد تن کوش ہو گیا، مگر اس سے پہلے کدوہ کوئی جواب دیتا اچا تک فضا بیل ایک کوئے وار آ واز ابھری۔ وہ دونوں چونک کرسر افھائے آ سان کی طرف دیکھنے گئے۔ بیس نے بھی آ واز کی سست او پرسرا تھا کرد کھا۔ نہروالے جنگل کی سمت سے ایک سا

سیلی کا پٹر نمود ار ہوا اور ہمارے او پر سے گزرنے لگا۔ "جیپ کی آڑ میں ہو جاؤ ..... بید وی لوگ لکتے ایس ....."

میں نے سے تی کو ہارا کو چلاتے ہوئے سٹا اور پھروہ سب جیپ کی آڑ میں چلے گئے۔خود میں پہلے ہی پتھر کی آڑ میں تھا۔۔۔۔۔ تا ہم کو ہارا کا بیلی کا پٹر کود کیوکر یہ کہنا کے'' جیپ کی آڑ میں ہو جاؤ ۔۔۔۔ یہ وہی لوگ لگتے ہیں'' مجھے البحن میں جتلا کر کیا، ظاہر ہے اس کا بھی مطلب ہوسکتا تھا کہ وہ آئییں جانتا ہوگا، تو پھر یہ بیلی کا پٹر سوار کون لوگ ہو سکتے تھے؟ میرا اپنا ذہن بھی سوالیہ نشان بن گیا۔

جاسوسى دائجست ح 196 فومبر 2016ء

پڑا .....اس کی تمر کی بڑی ٹوٹ گئی ہوگی ، کیونکہ اس کا وجود کمان کی طرح مڑ کمیا تھا ، جبکہ پہلا والاسر کے بل زمین پر کرا تھا۔

ای وقت دوسرابرسٹ یے سے فائر کیا گیا تو او پر
والے سلح آدی نے ان پر بھی جوائی فائر کھول دیا۔ اس کی
فائر تک سے فوراً ہی جھے انداز و ہو کیا تھا کہ میری '' گفتی''
فلانیس تھی۔ وہ تمن ہی شعے پہلے، اب ایک رہ کیا تھا۔
میگافون والاطلق کے بل مارے فیش کے چلایا تھا، اس کی
آواز میگافون پر بھی ابھری تھی، جوہنوز اس کے ہاتھ میں ہی
رہ کیا تھا۔

ادھر کورئیلانے خود کو بکل کی می گھرتی کے ساتھ زین پر لٹا دیا تھا اور پھر بہ سرعت کہنوں اور کھٹوں کے بل پر ریکتی ہوئی جیپ کے نیچے چلی کئی تھی۔ اس کی زعد کی امہمی شاید باتی تھی جواس طرح موت کے مندیس جانے سے بال مال نکی تھی۔

اس کے ساتھ ہیں وہ اور اس کے دونوں ساتھیوں نے تابیر تو در کولیاں برسانی شروع کردیں۔

کن گولیاں بیکی کا پیٹر کی باؤی پر کلیس اور شایداس کے دم والے تھے پر بھی گلیس، پھرد کھتے ہی و کھتے بیلی کا پٹر فضا میں ڈکھانے لگا اور کول کھونتے کھوستے چیچے ہے دھو کمی کی کلیر بھی چھوڑنے لگا۔اس کے بعدوہ نہریاروالے کنارے پر ایک ساعت شکن دھاکے سے گرا اور اس میں آگ لگ گئی۔

کوہارانے فتح کے نشے میں ایک زورداراور جنگجوانہ سانعرہ بلند کیا تھا کہ اس وقت میں نے کورئیلا کو جیپ کے پنچے سے فلتے اور تیزی سے کوہارا کی طرف بڑھتے ویکھا۔ اس کے دسین چرہ فصے کی شدت سے مرخ ہورہا تھا۔ اس نے اپنی بھویں سکیٹر لیس اور اگلے ہی لیمے اس نے کوہارا کے قریب جاکراس کے چربے پر کیے بعدد گرے دو تین تھیڑ ترب جاکراس کے چربے پر کیے بعدد گرے دو تین تھیڑ جربے اور بھرئے ہوگے۔ جربے پر کے بعدد گرے دو تین تھیڑ جربے کے جارہ ہے جاکراس کے جربے پر کیے بعدد گرے دو تین تھیڑ جربے ہوئی۔

" جابل، بے وقوف ..... المهيں اس طرح فائرنگ كرنے كى كيا ضرورت تھى؟ يش تو مرتے مرتے چى ہوں۔ جب بيس نے كہا تھا كے انہيں بس باتوں كے ذريع قائل كر لوں كى تو ..... الى .... "

ر یک سارجنٹ نے موٹرسائنگل پرایک کارسوار خاتون کا تعاقب کر کے بڑی مشکل سے انہیں روکا اور چالان بک ٹکالتے ہوئے بولا۔''محتر مدآپ ای میل ٹی محمنا کی رفتارے جاری تھیں۔'' خاتون بے پردائی سے بولی۔'' تو پھر کیا ہوا؟ تم بھی تواک رفتارے میرے چھے آ رہے تھے۔''

### مرحا گل ، درا بن کلال سے

اس کا جملہ اوحورائی رہ گیا۔ سے بی کو ہارا کے دا کی ہاتھ کا ایک زوردار تھیڑ کورئیلا کے گال پر پڑا تھا اور وہ چند قدم چھے اڑ کھڑا کرز مین پرگر پڑی۔

میں نے دیکھا ہے جی کوہارا کا چیرہ مارے طیش و فیظ کے سرخ ہورہا تھا۔ اس کی آتھوں میں خون اتر اہوا تھا۔

اس کے دونوں سے ساتھوں نے زمین پرگری کورٹیلا کی طرف اپنی رائفلوں کا رخ کردیا تھا۔ کوہارا کا شاید ابھی تک فصر تیں اترا تھا۔ وہ داخت چیتا ہوا کورٹیلا کی طرف پر حااورا ہے دا کی طرف پر حااورا ہے دا کی ہاتھ کی شمی اس کے بال دبوج کر بیدوں سے پیٹر کر اے کھڑا کر دیا اور اس کے قریب اپنا کینڈے میں اس کے قریب اپنا کینڈے میں اس کے قریب اپنا کینڈے میں اس کے قریب اپنا

" تو این اوقات میں رو کتیا! میری باس نمیں ہے تو ..... میں جومنا سب مجمول گا وی کروں گا۔ آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اضانے کی کوشش کی تو تیری ادھری مٹی بلید کر دول گا، مجمی تو ..... " کہتے ہوئے اس نے اسے پر ب وکیل دیا۔

میرے لیے بیصورت حال دلچیں کایا عث بنے گی میں میرے دھمن آپس میں ہی اور پڑے ہے۔ لیکن ویکھا جاتا تو کرتل مجوانی کے جہنم واصل ہونے اور بلونکسی کے خاتے کے بعد کورئیلا کی شاید ابنی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی میں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ بیکار ہوگئی ہے۔ وہ بہرحال را کے ایک ایڈ وائس ونگ (بلونکسی) کی ٹاپ ایجنٹ رہ چکی تھی اور اب بھی ان کی (را، کی) ساتھی ہی کہلاتی تھی۔

ہوں ہے۔ کورئیلا کا حسین چیرہ احساس ذلت تلے سنے ہو چکا تھا اوروہ کو ہارا کو بڑی خونی نظروں سے کھورے جاری تھی۔ '' مت بھولو کہ اس وقت تم بھی ایک طرح سے میرے بی تابع ہو۔۔۔۔۔ اس مہم میں جو میں بہتر سمجھوں گا کروں گا، چھے کسی سے سنورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں

جاسوسى دائجست -197 نومبر 2016ء

ے۔ ''کوبارائے دوائی غرور کے ساتھ دوبارہ اس سے دوسرے کا ساتھ دیے رہنا چاہے ادراس کے لیے میں کہا۔ باسی شورے سے بی آئے بڑھنا چاہے۔''

"هی تمباری تابعداری کے لیے تمبارے ساتھ تمیں فی تنی ....." کورئیلانے اس کی آگھوں میں آگھیں ڈال کر سخت کہے میں کہا۔"ایک دیریند مشتر کدمشن کی وجہ ہے ہم پلہ ساتھوں کی حیثیت سے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شامل تھے۔"

"معیثیت!!" کوہارااستہزائیہ کیجیش بولا۔"کون ی حیثیت کی بات کررئی ہوتم می کورٹیلا؟ شہزی نے تم سب کی حیثیت زیرو کر ڈالی ہے۔ تمہارے چیف باس سیت چندرناتھ، شیام اوردیگرٹاپ ایجنٹ اس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، تم بھی اس لیے نگا گئی ہوکہ یہاں میرے ساتھ موجودہو۔۔۔۔۔"

"ملوتكى جيكى وتك راكے پيك سے جنم ليتے رہيں ے ..... اور لیے رہے ایل کو ہارا!" کور تیلانے جواب دیا۔ " بلوشی کے خاتے کوتم بدمت مجھو کہ میرا عبدہ یا میری حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے، میں اب بھی را کے ایک بڑے عبدے داری حیثیت رمتی موں عرتمبارے کریٹ ماسر لولووش نے اب تک شری کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ اس نے حمیس می تو بہاں وحول چٹا دی ہے۔ابتم لوگ مجی شہری سے مقابلہ کرنے کے بجائے اس کے قیدی ساتھیوں کو جارہ بنانا چاہے ہو ....ای برولان حرکت على ہم دونوں شامل ہيں۔" " كريث ماسيركى بات مت كرد ..... "كوبارا اس كى طرف محور كر يولا- " جهيس كيامعلوم كداس كيامقاصدين اور وہ لئنی بڑی استی ہے، کریٹ ماسٹر کا وائرہ کار بوری ونیا مس مری کے جال کی طرح میلا مواہدات کے ای مقاصد الى، تم توصرف ايك شيزى كورور بي مو، جبكه كريث ماسر لولووش اے ایک حدے زیادہ اہمت میں دیتا ہے، کونکہ اعمعلوم ب كدايك دن شرى كيدها عي كاطرح اس كى طرف محنيا جلا آئے گا ..... اور تم سب مندو يلحت رہے جاؤ ے۔ یہاں انڈیمان میں می میں صرف شہری کے ساتھیوں کو ير فمال بنائے بى جيس بلكم كى اورا ہم مشن بير آيا ہول .....

رعمال بنائے بن بیل بللہ فی اورائم من پدایا ہوں ..... ا "مجھے اس کا پہلے تی اندازہ ہو چکا تھا کہ تمہارا در حقیقت یہاں اصل مفن کھاور ہے ..... "کورئیلانے فوراً زیرک لیج میں کہا۔کوہاراکے چرے پر میں نے ایک رنگ ماہد لئے دیکھا۔

'' فیر .....''اس نے کا ندھے اچکائے .....'' جھے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن اپنے مشتر کے مشن میں جس ایک

" مجھے کی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے مس کورئیلا!" ہے تی کو باراا کھڑ پن سے بولا۔" تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہوتو تہیں اب ایک ماتحت بن کر میرے ساتھ رہنا ہوگا.....ورندا پناراستہ بدل لو....."اس نے آخر میں بڑی رکھائی سے کہا۔

" الى فف!" كورئيلا فى نفرت الكيز ليج ش كها" جمع يه بركز قبول نيس اساته بوگاتو برابرى كى بنياد پرجيها پہلے تھا، ورخ بيل - اس جزيرے ش جم دونوں عى الله عبرونى ساتھيوں كى هدد سے محروم الل ، محر ميرا معاملہ اور به سب بجھے جيسے عى الله ساتھيوں سے دا بطے كا موقع ملا ..... وياں وينج ش ذرائجى ديرنيس لگا كل محرف ملا ..... وياں وينج ش ذرائجى ديرنيس لگا كل محرف الله الله كل محرف الله الله كل محرف الله الله كا موقع الله الله كا موقع الله الله كا موقع الله كا موقع الله كا موقع الله كل محرف الله كل كل محرف الله كل محرف الله كل كل محرف الله كل مدن الله كل محرف الله كل مح

" ہم .....!" کوہارائے ایک سنستائی ہوئی ہمکاری خارج کی اور بولا۔" مت بھولو کہ برما کی سرحد بھی اس جزیرے سے زیادہ دور نہیں۔ خیر ....ایناراستالواور خردار میراراستہ کھوٹا کرنے کی کوشش مت کرنا۔"

کورٹیلا ضے نے پاؤل پیٹی ہوئی جیپ کی طرف بڑھی۔کوہارائے اپنے ایک سائٹی کواشارہ کیا۔وہ کن لیے اس کےرائے میں آگیا۔

"بیکیا حرکت ہے؟ مجھے جیپ سے اپنا سامان اتار تا ہے۔" کورٹیلانے قریب کھڑ ہے کو ہارا کی طرف دیکھا۔ "تم یہاں سے محمد نہیں لے جاسکتیں ....." کو ہارا نے کھنڈی ہوئی خیدگی ہے کہا۔

' میا جمانیں ہور ہاہے مسٹر کو ہارا ..... کورئیلا کے الجے میں تبدید تھی۔

"اچھا بُرا کرنا اب میرے ہاتھ میں ہے..... هکر کرو کہ میں حمہیں بہال سے زندہ جانے وے رہا ہول....." کوہارائے بھی بینکارتے لیجے میں کہااہ رکورٹیلا کے چیرے یہ ایک رنگ سا آگر گزر کیا۔

میک ای وقت نصا می ایک تیز نسوانی می ا اجری ..... "شهری ....."

میں اپنی جگدین موکررہ گیا۔ کورئیلا اورے تی کوہارائجی بری طرح چونک اٹھے تھے۔

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پر انہے بن جانے والے اپنوں کی ہے غرض محبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیز سرگزشت کے مزید واقعات آئندہ ماہ

جاسوسى ڈائجسٹ -198 يومبر 2016

## الاستعان کے سیرس سرس روہونے والے جانباز کا کار تامہ

حسن وجمال کا ذکر ہو تو وادی کشمیر نگاہوں کے ساتھ دلوں کو بھی مسخر کر دیتی ہے... عرصه دراز سے آزادی اور زندگی کے سہانے دنوں کی تڑپ میں شب و روز گزارنے والوں کی مسلسل جدوجہد کا دلگدازقصه...آتشیں اسلحے کی گرج اور آبنی بوٹوں کی آہٹیں ان کے جسم و جاں پر ثبت تھیں ... مگر سنگلاخ چٹانوں میں محبتوں کے پهول کهل رہے تھے ... کچھ آنکهوں میں حالات بدل رہے تھے ... خواب بُن رہے تھے... اور بکھر کر ٹوٹ رہے تھے... انہی خوابوں... خه انشون اورارادون كانوحه...

# Downloaded From Palsociation

دوسرے نے بھی اس کا ساتھ دینے گے۔ بیسب اسكول جارے تھے۔ ان كے اسكول كا نام كور خنث بوائز سرينگرے اس اسكول كى بہت دعوم تھى - برسول يہلے مجمی یہاں کی تعلیم کا معیار بہت اچھا تھا اور آج بھی ہے۔ اسکول کے ساتھ ایک سوک تھی اور اس سوک پرآھے جا کر کورنمنٹ کرلز سکنٹرری اسکول تھا۔ بہت خوب مسورت ون ہوتے ہے۔ اس اسکول میں

راستے میں ایک بھرے ہوئے بیل کود کھے کر دہ ال لیا جسید ورش علماس عل کے برابرے گزرتا ہوا آ کے بی چکا تھا۔وہ صفدرکور کا ہواد کھ کر بنے لگا۔ "ابة جاصفدر، يه كي بي كيا" " يار، بجھے ڈرنگ رہاہے۔ "صفدرنے کہا۔ وہ زور زور سے تالیاں بچا کا کر ہو لئے لگا۔

جاسوسى دائجست 199 مومبر 2016ء

ہندو بسلمان اور کو طالب علم سب ہی تعلیم طاحل کیا کرتے تنے۔ نیچرز میں بھی سب ہی تنے۔ النازلون و الركزي ويا قاء

قاعدہ بیتھا کہ یانچ سال کے لیے ایک ہندو پر سل ہوتا اور یا کچ سال کے لیے مسلمان۔اس سال اس اسکول کے پر کیل کا نام رمیش سری واستو تھا۔ وہ ایک عطے دل کا انسان تھا۔ اس کے نز دیک اہمیت صرف علم کی تھی۔ ہندویا ملمان کیس می

بهت روال اردو يول تفااور شاعرى بحى كرتا تفا\_اس کے لکھے ہوئے گیت تشمیریں بہت مقبول تھے۔صفدر کسی طرح عل سے فی بھا کراس گروپ کے پاس بھی می گیا تھا۔ " يارتم ات ذريوك كول مو؟" درش علم ن

"كياكرول، مجھے بہت ورككا ہے۔" صفور نے

صفدر اور درش علم کے درمیان بہت پرائی دوئ محی۔ وہ دونوں تیسری کلاس سے ایک دوسرے کے ساتھ تصاوراب آخوي كلاس من آ ي تعد

در ایک کماتے ہے مرانے کا اڑکا تھا۔ اس کی رہائش سریطر کے سب سے خوب صورت علاقے بولیوارڈ

او اوارڈ روڈ پر خوب صورت مکانات سے ہوئے تے۔ یہ روڈ مشہور ڈل جمیل کے ساتھ ساتھ دور تک لہراتی

جبد صفور کی رہائش ماجی معجدے یاس محی-اس طرف عام نوعیت کے مکانات ہے ہوئے تھے۔صفور کے باب نے صفور کا وا خلہ گور شنث اسکول می کروا یا تھا۔ اس کی ایک وجیدید می کدائن اسکول کی ساکھ بہت انچی تھی۔ دوسری وجدید کی کرحاتی مجدے وہاں آنا جانا آسان تھا۔ درش محمی ای اسکول میں تھا۔ حالا تکداس کا باب آگر چاہتا تواس کا داخلہ سرینگر کے کسی پرائے یث اسکول میں کرواسکتا تھالیکن اسے بتایا گیا تھا کہاس اسکول میں استاد بهت التح بوتے ہیں۔

درش سکھے سے صفرر کی دوئ کھاس طرح ہوئی تھی کہ ایک دن سورا استال کے یاس کھاڑکوں نے صفرر کولسی بات يرفيرليا-

وہ صفدر کی بٹائی کررے تھے کہ درش علمے نے دیکھ لیا۔صفدرای کی کلاس میں پڑھتا تھا۔درش علم نے صفدر کا ساتھ دیا اور ان لاکول سے بھڑ گیا۔ اس نے ڈراس دیریں

اس ون کے بعد سے دونوں ایک دوسرے کے محمرے دوست ہو مجھے تھے۔اس احسان کا بدلہ صغدر یوں وياكرتا كدوه اسيخ لوتس درش كيحوا كرويتا-

مفدر پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ اس کی ای خصوصیات کی بنا پر اسکول کے استاد مجی اس کا خیال رکھتے تصے۔ وہ ایک دیلا پتلا سیکھے نقوش والالڑ کا تھا۔

اس میں ایک خرابی میکی کدوہ بہت ڈریوک ساتھا۔ ا کرکلاس کا یا اسکول کا کوئی لڑکا اس کوچھیٹرتا یا اس کے ساتھ کونی زیادتی کرتا تو وہ بلک کررہ جاتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت میں ہوتی تھی کدوہ اس کا جواب دے سکے۔

ورش می می ای برناراش می موساتا-" یار!اگرتم ای طرح رہے تا تو زندگی بحرتمباری شکائی موتی رہے گا۔ " توكيا كرول، مجه ار پيد جيل موتي -

" بلاوجہ مار پیٹ کے لیے کون کبدرہا ہے۔ کم از کم ایے حق کے لیے تولا اگرو، کب تک لڑکوں کے آگے بھی کی "SE M12

مفدراس سے وعدہ کرلیتا کدوہ آئندہ سے بہا در ف کی کوشش کرے گالیکن اس کی فطری برولی اس کے سامنے آجاتی۔ درش نے بھی اس موضوع پر اس سے بات کرنی - Sect (2)

اسكول سے چھٹی كے بعد دونوں كى باغ ميں آكر بيند جاتے۔ایک باغ تو ان کے اسکول کے قریب ہی تھا۔ گرلز اسكول كے برابر على - بہت وير تك إدهر أدهر كى ياتي -2,25

ایک دن درش نے اس سے کہا۔" یارمندر! من تو آج كل ما دلول ش آثر رما جول مار-"

"يةوليس مجه كا-"اس في كما-" كراز الكول كى ايك لا كى مجمد يرمبريان موكى ي-" "-62-1"

" بھے کبدرہا ہول یار، کی دنوں سے دیکھرہا ہوں اس كوه محرامحراكرديلتي-

"و كي ورش ! اسكول سے چھٹی كے بعد تو ميرى نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ہم دونوں ساتھ رہے ہیں بھر وه الري تحفي كييل عني?"

" يار، وو مجى بوليوار ورود يرراتى ب-" ورش نے بتایا۔ اجب محلی ہوتی ہے اور میں اے مرک طرف جاتا

جاسوسى دانجست 2000 نومبر 2016ء

ڈرپوک

مار درش نے دیپالی سے صفور کا تعارف کروایا۔" بیمرا
یکادوست ہے صفور تا ہے اس کا۔"
یکادوست ہے صفور تا مے اس کا۔"
"ہیلو۔" دیپالی نے مشرا کر کہا۔
"ہیلو۔" صفوراس سے زیادہ کچے بول نہیں سکا۔
تنیوں ایک بی میز پر بیٹر کئے۔ درش نے شونڈی
پر تلمی مشکوالی تھیں۔ موسم اس وقت بہت خوب صورت ہو گیا
تھا۔ آسان پر گہرے یا دل نمودار ہو گئے ہے۔
مفور تم بھی تو کچے بولو۔" دیپالی نے اسے مخاطب
مفور تم بھی تو کچے بولو۔" دیپالی نے اسے مخاطب
کیا۔اس کے لیج میں شوخی تھی۔

'' تم سے بات کرنے کے لیے درش جو بیشا ہے۔'' مندر نے ہت کر کے کہددیا۔ درش اور دیپالی دونوں ہنس پڑے، ای وقت ہلکی ہلکی بوعدایا تدی شروع ہوگئی۔

\*\*\*

2005

مرینگرے نگلنے والے روز نامیڈی روشی کے دفتر میں مجھلوگ موجود تھے۔

ان کی بیرمیٹنگ اخبار کے ایڈیٹر خرم حسین کے کمرے شیں ہوا کرتی تھی۔ بیرووز مرو کا معمول تھا، بید جاریا نچ آ دمی اخبار کے دفتر میں جمع ہوجاتے۔ چائے چلتی ، بھی بھی کھانا بھی ہوجاتا۔ پھر تشمیر کی اور ہندوستان کی صورت حال پر تفتگو ہونے لگتی۔

ان دنوں آزادی کی باتیں پھرزور وشور ہے ہونے
گی تھیں۔ سرحد پار کے سمیر کی صورتِ حال پر نظر رکھی
جاری تھی۔اس دفتر میں آنے والوں میں ایک کیم آزادتھا۔
ایک پرکاش مبرہ تھا۔ بدہندوستان کے ایک اگریزی اخبار کا
نمائندہ تھا۔ جس کی تعیناتی سرینگر میں تھی۔ ایک حریت
کانفرنس کا پرجوش کا رکن بہنراد کشمیری تھا۔ بدایک شاعرتھا۔
ایک یو نیورش آف کشمیر کا طالب علم حمیداللہ تھا۔ وہ کسی
سجیکٹ میں ماسٹر کرد ہاتھا۔

حیداللہ کھاتے ہے محمرانے کا فرد تھا۔اس کے والد می زمانے میں کشمیر پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے تھے۔ وہ

ہول تو چوہان کولفراسور پر ش رک جاتا ہوں۔ اول دیا رہتا ہوں۔ اتی دیر ش وہ کی گئی جاتی ہے پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ مسکراتے رہتے ہیں۔ بیار نے دوئی تو ای طرح ہوتی ہے ہا۔'' بیار نے دوئی تو ای طرح ہوتی ہے ہا۔''

" فیس ، بات تونیس مولی کین بات مجی موجائے کی۔"

کی دنوں کے بعد درش نے خبر سنائی۔''یار! اس سے بات ہوگی ہے۔ دیمالی نام ہے اس کا۔ دو بھی نویں ش آگئی ہے۔ (بیدونوں بھی نویں میں آگئے تھے) ''چل مبارک ہو تھے۔''

" و کھے یہ بات کی کوئیل بتانا۔ تھے اس لیے بتا ویا بے کہ تو میرانکادوست ہے۔"

درش اس کے بعد اے روز آکر بتائے لگا۔ ایک بار اس نے کہا۔ ''یار بکل تم بھی میرے ساتھ چلنا۔'' ''کہاں؟''

"و ایل، چوہان کولٹر اسٹور پر۔" ورش نے کہا۔ "و سپالی سے تیری طلاقات کروا دوں گا، تو مجی ل لینا اس سے۔"

" چلو شیك ب-" صفدر نے اس كا دل ركنے كے ليے كدديا-

چھٹی کے بعد صنور ورٹن کے ساتھے ہی ہولیوارڈ روڈ پھٹی گیا۔ بولیوارڈ روڈ بہت زبروست جگہ تھی۔ ہروت چہل پہل رہا کرتی۔ سیار بھی اس علاقے میں بہت دکھائی ویتے تھے۔ کیونکہ بیروڈ ڈل جیل کے ساتھ ساتھ تھا۔اس جھیل کے کشادہ سنے پر شکارے تیرتے رہے تھے جھیل کے کشادہ سنے پر شکارے تیرتے رہے تھے (شکارے فاص ضم کی کھیوں کو کہتے ہیں۔ان میں کمرے بے ہوتے ہیں۔ ضرورت کی ہر چیز ہوتی ہے۔ سیار شکارے کرائے پر لے کرکئی کی دنوں تک اس میں قیام شکارے ہیں) چوہان کولڈ اسٹورایک مشہور جگہتی۔

دکان والے نے فٹ پاتھ پر کرسیاں اور میزیں رکمی مولی تھیں۔ ون کے فت کم لوگ مواکرتے ہیں لیکن شام سے دات و پر تک بیٹنے کی جگہنیں لمتی تھی۔

صفدر، درش کے ساتھ پہلے درش کے گھر گیا۔وہ ان کے گھرکی بارآ چکا تھا۔درش کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی۔ دونوں نے پرنام کیا۔درش نے صفدر کا ہاتھ تھا ما۔''چل یار، ویر ہور بی ہے۔''

"ارے دونوں کھ کھا ئی تو لوء درش کی مال کی زمانے عمل تشمیر بارائید

ورگاہ شریف کے باس کے وکان دار رمضان علی کو بھارتی فوجوں نے کولی ماری کی ۔ تو کیار مضال علی سرحد پارے آیا تھا؟ وہ تو برسول اور صدیوں سے بہال آباد ہے۔ اس دن بھی ان کے درمیان ای مسم کی ہاتھی ہوری تھیں کہ چرای نے آ کرفرہ حمین سے کہا۔ "صاحب! کوئی الركيآب الماعات ال الوى؟"سباى فتوجيهو كي-"جی صاحب،وہ کمدری بیکدایڈیٹرصاحب سے ملتا " بھیج دواس کو۔"خرم حسین نے کہا۔ چےدی بعدایک خوب صورت کالا کی کمرے میں واص موئی \_اس كے باتھ ش ايك فائل دنى مولى كى \_اس نے اندرآتے بی سب کونسکار کیا۔ جس سے مدوائع موگا که وه ایک مندولزگی ہے۔ "بيفه جاؤ-"خرم نے ايك كرى كى طرف اشاره كيا-لؤکی بیش کی رسب ای کی طرف د میدر ہے تھے۔ "ميرانام ماور ك ب-"ال في بتايا-" اردوش شاعرى كرنى مول - سميريو نورى كى استود نف مول -"واه، كياحمهي اتى اردوآنى بيكة شاعرى بحى كر سكو؟" كيم آزادنے يو چما-" ہاں ، کونکہ میرے بتاتی اردو کے استادرہ کے ہیں۔" اس نے بتایا۔"منوہر نام تھا ان کا۔طوفان محص 225 "اوہ، تو تم موہر سرک بین ہو۔" جرم حسین نے "إلى ،كياآب ال كوجائة إلى؟" ابہت اچھی طرح۔ کورخنث کا بج میں وہ میرے "خرم صاحب! اگريه سرمنو برکي جي ب محراتوب وافعي المحى شاعره موكى-"يركاش ميره نے كيا-"يتوب، بي في تم اينا كحف كلام كرآئي مو؟" " جي بال ، يوفائل إس ين وي بعدر ، غراليس اور سات آ محد تقسیں ہیں۔" ساوری نے فائل خرم کی طرف بڑھادی۔''جو پیندآ جائے وہ شائع کردیں۔' حميداللداس دوران شي ساوتري كي طرف ديكمتار با ساوتری کی خواب آلود آجمعیں اسے اینے ول کے کی کو نے کو تولی ہو کی محسول ہوری تھیں ۔ اس کی زلفیں

ایک ایبانو جوان تماجو بہت ملتے اور نفاست کے ساتھ سگار بنا اور ای سلیق اور نفاست کے ساتھ لباس کا استعال کیا يركاش مبره كوكشميركي صورت حال ير بميشد تشويش ر ای کی۔ ' یار! بھارت سرکار نے تم لوگوں کے لیے اتی فوج يبال كول لكادى ہے؟" "اس سوال كاجواب توالى سركارے يوچو-"كيم آزاد كها كرتا-" شايد بعارت سركار بم تشيريول كودهشت " پائيس يهال كى فضا اتى زبرآلود كول موتى جاری ہے۔" بنراد معمری ایک معددی سانس لے کر کہتا۔ و یے بن نے اہمی ایک عمالتی ہے جوای موضوع پراللمی "حاتے ہوئے دیتے جانا۔" خرم حسین نے کہا۔ " ہم الكے سندے كے ايڈ يشن مي لكاديں كے۔" " خرم صاحب! آپ بار بار اتنا رسک کول کیتے بیر؟" حیداللہ نے ہوچھا۔" یادنیس کہ پھلی باریمی ای چگر عى اخرار رحما ما يرجاب ''وہ تو ہے، لیکن یہاں کی آواز مجی تو او پر پہنچانی الك بات آج تك يمرى محديث نيس آئي كدا خرتم تشميري جاج كيا مو؟ " يركاش مهره سب كى طرف د يحدكم " یارا تم است دنوں سے سمیر میں ہو۔ اب تک تمهاري تجهيش نيس آيا؟ "ليم آزاد في كيا-" والتي ش تبيل مجه سكا خود ويكسو، محارت سركار نے تشمیر یوں کو کتنی آ سانیاں دے رقعی ہیں فرض کروا کر آٹا و بلي مين وس رو ي كلو ب تويهان يا ي روي كلو ب-اس طرح ہر چرکا حاب لگا لو۔ وہاں سے ستی ہے مجراور کیا "جين كاحق جاب، ركاش مره صاحب-"كيم آذاد نے کہا۔" کی برندے کوسونے کے پنجرے میں قید ر کا کو سونے کا تو الد کھلاتے رہوتو کیا وہ خوش رہے گا؟" " امارى حكومت بيكبتى بكركشميري كريز بهيلان والے اور ملے طوی نکالے والے سرحد یارے آتے ية و حكومت كبتى ب اور خودتم كيا كبتے مو يم تو خود

است وتول سے مرسکر شل رورے ہو۔ ایک مکیلے وقول

جاسوسي دانجست 2012 دومبر 2016ء

خوب ہے کے اس فرد کو سیانے کی کوشش کی۔ '' چل جائے ہو۔'' بھراس نے سندر کو سیمانے کی کوشش کی۔'' چل تا یار، پکھ بھی تیں ہوگا۔ بھر تیرا یار تیرے ساتھ ہے، تھے کس بات کا ڈرہے۔''

" فیک ہے، لیکن پہلے میں امال ، ابا سے پوچھوں گا۔" صفدرنے کیا۔

"ال ضرور يو چولو بلك من بحى تمهار سے ساتھ چلا موں ، چاچاميرى كوئى بات نيس التے \_"

مفرد کے باپ کی لال چوک کے پاس ایک دکان

ال چوک ہے کچھ فاصلے پر ہوٹل پیراڈ ائز کے ساتھ والی مارکیٹ میں اس کی کپڑوں کی دکان تھی۔

اس دکان میں مقامی کار گروں کے ہاتھوں کی تیار کی موفی معنوعات بھی فروخت ہوا کرتیں۔ اس دکان کا نام صفدر کے یا م

چینی ہو چکی تھی۔ درش سنگے اور معدر اسکول سے چلتے ہوئے سید ھے اسٹور پرآ گئے۔

مفدر کاباب صفدر کے ساتھ درشن کود کھ کر بہت خوش موا۔ ''کہونچو، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟''اس نے پوچھا۔ ''بہت اچھی جارہی ہے چاچا۔'' درش نے کہا۔ پھر کھ دک کر بولا۔''چاچا! ہم آپ سے ایک اجازت لینے

آئے ہیں۔" "ہاں کبو۔"

''چاچا! ہم صفد د کوائے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔'' ''کہاں؟''

''اچار یہ تی کے مندر یہ' ورش نے بتایا۔''ہم چار پانچ دوست جارہے ہیں۔''

" بینا، جھے تمہارے ساتھ سیجے میں کوئی اعتر اض نہیں ہے۔ جھے معلوم ہے کہتم اسے اپنے بھائی کی طرح چاہتے ہو 
لیکن بینا وہ راستہ بہت دشوار ہے۔ بہت چڑھائی چڑھی 
ہوئی ہے۔ ایک باریس خود بھی گیا تھا۔ میری تو ھالت خراب 
ہوگئ تھی۔ تم کوتو معلوم ہے کہ یہ صفدر کتنا نا زک ہے اس کوذر ا
ذرای بات پر تو ڈرگٹ ہے۔ "

'' بھی تو بات ہے ، چاچا کہ میں اس کا ڈر نکالنے کے لیے اس کوا ہے ساتھ لے جاؤں گا۔'' در تن نے کہا۔'' چاچا! میں تو اس کوڈ انتثار بتا ہوں ، رائے میں اگر کوئی کیا آ کر کھڑا میں جوجائے تو اس کی جان لکل جاتی ہے۔''

المحالفيات بي ماءاب خوروج لو"

موج ليا ب جاجاء كريس مولا - شاس كوبهاورينا

اے ڈل جیل کے اور جمائے ہوئے یا دلوں کی طرح دکھائی دے ری تھیں۔

ماوتری نے بھی ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر بنمراد کشمیری کی طرف متوجہ ہوگئی جواس کی شاعری کی فائل کامطالعہ کرکر چکا تھا۔

'' بی بی بی بم بہت اچھی شاعرہ ہو۔'' بنراد نے اس کی تعریف کی۔'' بہت گہرائی ہے تمہاری شاعری میں۔ اور سب سے بڑی بات میہ ہے کہ اردو زبان پر تمہاری وسڑس بہت زبروست ہے۔''

"کیول شہو۔" خرم حسین بول پڑا۔" بیٹی بھی توسر منو ہرکی ہے۔"

میداللہ نے ایک نظر ساوتری کی طرف دیکھا پھراپتا سگار منیہ سے نگالیا۔ ساوتری اس کے حواسوں پر مسلط ہوتی جاربی تھی۔

**ተ** 

.2005

فتكراچارىيكا مندرسيكرول فك كى بلندى پربنا موا

یہ مندوؤں کا ایک مقدی مقام تھا۔ ہندوستان ہمر
سے باتری بہاں کی یا تراکے لیے آیا کرتے۔ او پر تک
گاڑیاں بھی جایا کرتی لیکن زیادہ تر یاتری ٹولیوں کی
صورت بھی جایا کرتی لیکن زیادہ تر یاتری ٹولیوں کی
صورت بھی جن گاتے ہوئے پیدل بی اونجائی طے کرتے۔
در تن اور اس کے مجھ دوستوں نے بھی اس مندر کے
در تن کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ سارے دوست ہندو تھے اور
اس کے اسکول کے تھے۔

درش، مغدر کو بھی اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کررہا تھا جبکہاس کے دوست اے منع کررہ تھے۔ ''یار! اے کہاں لے جاؤ گے، وہ توسلمان ہے۔'' ''تو کیا ہوا، وہ ایک بار جھے معترت بل کی درگاہ کھیں اس میں ت

" لیکن بیجی تو د کھے کہ وہ ایک نمبر کا ڈرپوک ہے۔ اتی بلندی پرآ کراس کا تو دم نکل جائے گا۔"

'' کچھ بھی ہیں ہوگا۔ میں اسے سنجال اوں گا۔'' درشن نے جب صفدر سے بات کی تو وہ بھی پریشان ہوگیا۔'' یار! مجھے اونچائی سے ڈرلگتا ہے۔''

'' ڈر پوک آ دئی ،تم تو ہر چیز نے ڈرتے ہو۔'' درشن بھنا کر بولا۔'' رائے میں کوئی جانورل جائے تو تم اس سے ڈرتے ہو، کہیں ہے بائے کی نئی آ داز آئے تو دیک کر جینہ

جاسوسى دائجسك 2016 نومبر 2016ء

''کیا ہوا؟' 'مندر بڑبڑا کراٹھ بیٹا۔ درٹن نے ہوٹؤل پرانگی رکھ کراے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دجیرے سے بولا۔'' آمیرے ساتھ آ۔ایک ضروری کام ہے۔''

درش علم أے آشرم كے بيچے لے آيا تھا۔ اس طرف كراسنا اور تاركى تى ۔ ہوا بہت سردتى ۔ مندرك بدن پركيكى ى طارى ہوكئ تى ۔ "بات كيا ہے يار، كيا چكر

" يار، وه و يالى مجه سے ملے كے ليے آرى ہے۔" ورش علم نے بتايا۔

'' دیمالی بہاں کہاں ہے آگئ؟'' ''وہ بھی اپنے کھر والوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔وہ

د کھے، دوسامنے جوآشرم دکھائی دے رہی ہے، دولوگ ای ش تغمرے ہوئے ہیں۔ وہ موقع پاکر مجھ سے ملنے آری ہے۔'' '' تھے کسے معلوم؟''

" ہمارا پروگرام پہلے سے سیٹ تھا یارہ اب تو بحث مت کر۔ جب وہ آجائے تو تو دیوار کی دوسری طرف ملے جانا۔ تیرا کام صرف اتنا ہوگا کہ اگر کوئی اس طرف آتا دکھائی وے تو سینی بچا کر ہوشیار کروینا۔"

"اب جا، كيا مجمع صرف چوكيدارى كے ليے لايا تفا-"صفدرنے محلاكر يو جما-

'' تو دوست ہے۔'' اند میرا تو تھالیکن تاروں کی چھاڈ اں بیں کسی کوآتے ہوئے دیکھا جاسکتا تھا۔ دوستجل منجل کر بلندگ سے بیچے کی طرف آرہی تھی۔ کچید پر بعدو وقریب آئمی۔

وہ ویبالی ہی تھی۔اس نے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔قریب آکراس نے شربائے ہوئے انداز میں صفدر کو پرنام کیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوگئی۔

"اب جایار۔" درش میکھنے صفدرکود حکادیا۔ دیالی نے اپناچرہ دوسری طرف کرلیا تھا۔ صفدرنے درش میکی کی طرف دیکھا۔" یار، تو تو جانتا ہے تا کہ جھے اسکیلے میں ڈرگٹا ہے۔"

"ارے جا۔" درش علدے کھیا کرکہا۔ صفدر بنتا ہواو ہال سے بث کیا۔ ید مدد

,2006

كسى ينظ ماور شور ميصفدر كي التحكيمل مي تحي

کردہول گادداب آو تودید کی چلنے کے لیے کبررہا ہے۔'' ''کیوں صفرر؟''اس کے ابائے اس کی طرف و یکھا۔ ''ہاں ابا، اب میں نے بھی ہمت کرلی ہے۔'' صفدر کا باپ مسکرا دیا۔''چل شیک ہے۔ درش آیا ہے۔اس لیے اجازت دے رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ بس اپتااورائے ساتھیوں کا خیال رکھتا۔''

تیرے دن بیلائے فکرتی کی یاترا کے لیے روانہ گئے۔

ان میں سے ہرایک نے رائے کے لیے کھانے پینے کا سامان رکھ لیا تھا۔ صفور کے لیے اس میم کے سفر کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ اس سے پہلے اپنی خالہ سے ملتے سرینگر سے باہر جاتا رہا تھالیکن اس سفر کی توعیت الگ تھی، وہ سفر گاڑیوں کے ذریعے ہوا کرتا۔ ساتھ میں امال ہوتیں، ابا ہوتے۔ خود پرکوئی ذمنے داری نہیں ہوتی تھی۔

لیکن پیمفر بہت مختلف تھا۔ ان سیموں کے پاس چیریاں تھیں۔مضبوط چیکلی لکڑیوں کی بنی ہوئی۔ پہاڑی علاقوں میں الی عی چیزیاں کام آتی ہیں۔ان بی کی مدسے اونچائی پرجایا جا سکتا ہے۔

پورے رائے میں ہندو یا تریوں کی ٹولیاں تھیں جو مجھیں جو مجھیں گاتے ہوئے او پر جارہ ستھے۔ صفدراگر اکیلا ہوتا تو شاید تھک کریے ہوش ہوکر کر پڑتالیکن اس سفر میں در تن اور اس کے دوستوں نے صفدر کوسہاراد سے دکھا تھا۔

وہ سب صفور کی ہت بڑھار ہے تھے۔ پہلے پڑاؤ تک شام ہو چکی تھی۔ اب آگے بڑھنا شیک نہیں تھا۔ یا تریوں کی سیوا کے لیے ہر پڑاؤ پر آشرم بنائے گئے تھے۔

جن کو کرے نہیں ملتے، وہ باہر برآ مدے میں اپنے بستر بچھا لیا کرتے۔ رات بحر بھجن اور اشلوک پڑھنے کا سلسلہ حاری رہتا۔

صفدر اور درش وغیرہ کو بھی برآ مدے میں جگہ لی تھی۔ بستر بچھا دیے گئے۔ کھانا کھا لیا گیا۔ یہاں پرساد بھی ملا تھا۔ یا تریوں کے لیے مخیر ہندوؤں کی طرف سے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔

صفدر بهت تفكا بواتحا-

اس کابدن بری طرح درد کرر ہاتھا۔ وہ بستر پر گرتے بی سو گیا۔ رات کے شہ جانے کس پہر در ش نے اسے جگا دیا۔''اویار، شاباش اٹھ جا۔''

جاسوسي دانجست 204 يومبر 2016ء

ڈرپوک ''نیس ایا ہم مت جانا۔''مغدرٹے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔'' بجھے ڈرگٹ ہے۔''

" إل بال-" صفدر كا باب بنس يردا-" مين نهيس جادَ ل كا بكل عن دكان يرر بول كا-"

مریکر میں سیائی مرگرمیوں کے دو مراکز ہیں۔ حضرت بل کی درگاہ یا لال چک۔ لال چوک سریکر کا مرکزی مقام ہے۔ یہاں خوب صورت محارثیں ہیں جن کی بناوٹ برٹش اور مخل طرز کی ہیں۔ ماڈرن دکا نیں ہیں۔شہر کئی اچھے ہوٹلز اس روڈ پر ہیں۔

مشمیر میں باٹا کی پرائی دکان اور تشمیری شال کی وسیع و عریض دکان بھی اس لال چوک پر ہے۔اس روڈ پر فراز و ایک خوب صورت ریستوران ہے۔

یو فیورٹی کے لڑکے اور لڑکیاں یہاں کی کافی ہے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ عام طور پر سے ریستوران نوجوانوں سے بعرار ہتا ہے گین اس دن یہاں رش بہت کم

حمیداللداور ساور ی ایک طرف بیشے ہوئے کانی بی رہے ہتے۔ دونوں خاموش تنے بیسے کی گہری سوچ نے انہیں پریشان کررکھا ہو۔

اخبار کے دفتر میں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے بہت تیزی سے قریب آگئے تھے۔ساوتری کو جمیدالشرکار کورکھا و اور اس کی دانش مندانہ باتیں بہت پندھی جبکہ جمیدالشدگوساوتری کا وسیع الذہن ہونا ،اس کی شاعری اور اس کی خوب صورت آ تکھیں پندھیں۔

"ميد! آخر جارى اس جنت على بيسب كيا جور با ب؟" ساوترى في سوال كيا-

"بيسوال ش كى بارخود اسى آپ سے بھى كر چكا مون-"حميد الله نے كہا-

"اورجواب كياملا؟"

"مرف ایک کدانسان کو بیشہ سے اپنی طاقت کے اظہار کا شوق رہا ہے۔ چاہے کی پرظلم کرنا پڑے۔ چاہے کسی کی آزادی چین لی جائے۔ چاہے اس کو برباد کر دیا جائے۔ اس کو اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ فراز کا ایک شعر س

''فراز میرانجی پندیده شاعر ہے۔'' شعریہ

ایر شر فریوں کو لوٹ لیا ہے

وہ اسکول ہے آئے کے بعد پکھود پرتے لیے سو یا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ سو یا ہوا تھا کہ اس نے پکھ لوگوں کا شور سنا۔وہ کمرے سے لکل کر ہا ہرآ گیا۔

محلے کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ سب کی بات برغم اور غصے کا اظہار کررہ ہے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ بھی ایک طرف کوڑا ہوا تھا۔ شایدوہ دکان بند کر کےجلدی واپس آگیا تھا۔

" کیا ہوا ابا؟" صفرراہے باپ کے پاس جا کر کھڑا

" تو كول المحرآ كيا، جاا عدر." " بتا دُناا با، كيا موا؟"

'' بیٹاوہ بنمراد تشمیری صاحب ہیں نا ،ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔'' صفور کے باپ نے بتایا۔

وہ پورانحلہ مسلمانوں کا تھا۔ جاتی متجدے آس پاس اور اس کے اردگر دکے علاقے مسلمانوں کے تتے۔ صفد رصرف انتاجانیا تھا کہ پنمراد کشمیری ایک شاعر ہیں اور اس تھے ہیں رہے ہیں۔

''ابا، ہنم اوالکل تواقعے آدمی ہیں۔''صفدرنے کہا۔ بنم اوکشمیری کمبی کمی صفدرکے باپ کے پاس آجاتا، دونوں بہت دیر تک کپ شپ کرتے رہے۔ای لیے صفدر بنم اوکوائکل کہا کرتا تھا۔

انقل کہا کرتا تھا۔ '' بتا تحس نااہا، پولیس آئیس کیوں لے کئی ہے؟'' ''اچھا گھرچل بتا تا ہوں۔''

محری کی کرمندر کے باب نے بتایا۔ "بنزاد نے ایک ظم تکسی ہے، بعادت سرکار کے خلاف۔ اس لئم ش آزادی کی بات کی ٹی ہے۔ وہ لئم سرکارکو پندنیس آئی ای لیے آئیس کرفارکرلیا گیا ہے۔"

''لیکن کیوں اپا، ہنمراد انگل اثنا خطرناک کام کیوں کرتے ہیں کہ یولیس اٹھا کرلے چائے۔''

" بیٹا! بید آیک طویل کہائی ہے۔ تشمیری مسلمان بظاہر آزاد ہیں۔ لیکن جمارت سرکار کے غلام ہیں۔ بید کہائی ساٹھ ستر برسوں سے چل رہی ہے۔ بہت سے لوگ آزادی کی جدو جہد میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہت سے اس جرم میں مارے گئے ہیں اور بہت سے گرفار بھی ہیں۔"

"اب کیا ہوگا؟" صفدر کی مال نے پوچھا۔ وہ بھی قریب بی کھٹری ہوئی تھی۔

''کل جعہ ہے۔ نماز کے بعد حضرت بل کی ورگاہ سے اس کی گرفتاری کے خلاف جلوس تکالا جائے گا۔''

جاسوسى دانجست 205 مومبر 2016ء

ماتن ايم يحفظ ورواز مراح كل كت ال

دونوں باہر نکل آئے۔ بنگامہ سامنے والی سوک پررہ حياتفا-

بہت دور چلنے کے بعد ساوتری نے پوچھا۔" کیا تھا ہے ب، كول مواقعا؟"

"مبنراد صاحب كى أيك نقم روزنامه يي روشي مين چی ہے۔" حمیداللہ نے بتایا۔" مرکار کواس عم کے تور پندئیں آئے۔اس کیے بنراد صاحب کو گرفار کر لیا میا ہے۔ بیجلوس ان بی کی گرفآری کے خلاف تھالیکن ہولیس نے اس رولیانک کردی۔"

"اوه-" ساوترى نے ايك كمرى سائس لى-"كوئى جاني تقصان توجيس موا؟"

"انجى تك تونيس بواليكن اتناضرورا عماز و بي كرشايد اب يآك بجضوالي بس بي مل شروع موكيا بي-\*\*\*

,2010

اب بہت چھتبدیل ہو چکا تھا۔ بنمرا وتشميري كوتشمير بدركرد بإحميا تفا مشدراور درتن کا کی میں بیٹی مجے تھے۔ان کی پڑھائی کے آخری سال جل

دیالی اورورش البی تک ایک دومرے کے ساتھ

صندر کی زندگی میں ایک بہت بڑا انتلاب آ چکا تھا۔ اس كوالدكا انقال موكيا تعا-

حمیدالله اور ساوتری و بل چلے گئے تھے۔سنا بیر کمیا تھا كدونول في شادى كرى ب-مفدرفي الي مرحوم باك دكان سنبال لي مى اوردرش تكوكون من كميش ل كما تها-

جانے سے ایک رات پہلے دونوں بہت ویر تک مریکر کی گلیوں اور مؤکوں پر پیدل کھوسے رہے تھے۔ يهال كے چے جے ان كى يادي وابستري

نل گارڈ ن ، شالیمار گھاٹ ، نہ جانے کہاں کہاں ، انبول نے رمضان کے مشہور ہوک سے رمضان کی تشمیری عائے جی لی گی۔

امام حسین استال کے سامنے سے گزرتے ہوئے صدر جذباتی ہو گیا تھا۔ ' یار، بدوبی اسپتال ہے جہاں ہم ايناباكوكرآئ تق

" إل يار، مجهم على عا عاك حاف كابهت دكه ب-" ورش علمد في كما "افسوى من شرك أيس بوسكا تما من

المجلى بيه حيله مذهب بملى بنام وطن "بہت اچھا شعر ہے۔" ساوری نے ایک گری سانس لی۔" لیکن سرحد یارے جو دراندازی ہورہی ہے، اس كے بارے يس تماراكيا حيال ہے؟"

"ا المحى تك يكي ثابت بين موسكا كه يهال جو يحم محى ہورہا ہے، وہ سرحد یارے ہورہا ہے یا خود یہاں کے لوگ

"اگر يهال كي بي لوگ بي تو بحي تم اس كوكيا كهو

" جرك خلاف جدو جدر ديكموساوتر ي موتابيب كر بھى بھى ايك تصوير كے دو بہت واسى پہلو ہوتے ہيں۔ ایک جمارت سرکارکا ہوائنٹ آف وہ ہے۔وہ اس تحریک کو بخاوت کا نام دے رہی ہے جبکہ یہاں کے لوگ اے جدو جهد آزادی کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسانی معاملہ ہے جب 1857ء یں ہوا تھا۔ مندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف جو آواز اشائی، اے بخاوت کا نام دیا میا اور مندوستانی اے آزادی کی جدو جد کتے ہیں۔

" تو پر فيمله كيا موكدكون غلط باوركون في ب؟" ساوتری نے یو چھا۔

"فیلمدیوں کے بعداے آتا ہے۔ تاری فیل

حميداللد كى بات الجى يورى نيس موكى تحى كد بابر س بنگامول کی آوازیس آنے لکیس بہت سے لوگوں کا شور تھا۔ ريستوران عن بيفي بوئ لوك بابرنكل آئے تھے حميد بھي ان ش شال تفاجبكه ساوتري بيقى ري هي ـ

م کے دیر عی کزری کی کدوحاکوں کی آوازیں آنے لكيس - اس كے ساتھ بى وحويمي كا ريا ريستوران ميں داعل موكيا يحيد سول سول كرتا مواا غدر آحميا

اس کے آنو بری طرح بہدرے تھے۔دوسروں کا مجى يمي حال تعا-

"كيا موا؟"ساوترى نے يو جھا۔

"من دراچرے پریائی مارلوں، پھر بتا تا ہوں۔" حميد بولنا مواواش روم ش ص كيا-

باہر آنسولیس کی فیلنگ جاری می۔ لوگوں کے بھا گئے دوڑنے کی آوازیں آری تھیں۔ آنسولیس نے خود ساوتری کی آعمول بین جلن پیدا کرنی شروع کردی می-

حميدواش روم سے دالي آهميا۔اس كى آئلسيس مرخ موری سے اس نے ساور کا کا اُلا تھا اللے "مطویرے

جاسوسي دانجست 2062 دومبر 2016ء

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



درپو کے ں پڑی۔''کوئی خیال مت کیجے کا، جند بہت شرارتی ہے، ا ذرپوک " جانا ہول یار۔" صفدرنے اس کے شانے پر میکی دن بعرائ مم كى يا تى كرتا ہے۔" دى-" توفوج من آفير في كيا موا تعا-"بيتوا چى بات ب-شرارتى يخ ذيين مجى موت "اجى كيال آفير، الجي توكن سال ليس كے، بہت الد- بال تومسرية بناؤكيا جائ تحفيض؟" صفورت اس تخت زينگ ہوگی۔" یج سے پوچھا۔ " بیلی بات تو یہ ہے کہ میں مسرنیس ہوں۔ جنید " ویے ایک بات بناؤں، تیرے بغیر مجھے یہاں بہت ڈر کے گا۔" مفدر نے کہا۔" تو میرے ساتھ تھا تو مول-" ين في الما-"اوريد مرى باتى آكينه إلى-"اس حوصلديتا تحا-" نے لڑکی کی ظرف دیکھا۔ " پھروى بات كى تونے ارك يار! اس طرح "بے وقوف، انہوں نے میرا نام نیس پوچھا تھا۔" كب تك دُرتار بكا-اب توجوان موكيا ب-جوانول لڑی جملا کر یو لی۔ '' چلیں ، کوئی بات نہیں۔'' صفدر مسکرا دیا۔''اس جیسی بات کیا کرن " كحيمى مويار، ترى يادآتى رےى " بهانے نام معلوم ہو کیا۔ "بال،وهایکدوسریات ہے۔ شجائے کس طرح اس نے ایک بات کددی تھی۔ آج "ا چمايه بتاء ديالي كاكيا موكا؟" تك كى الى سے بات كرے كا موقع ليس ملا تقار صرف يہ ساوتری می درش علم کی دوست جو بھی بھی اس کی دکان کی "اس کا کیا ہوگا، وہ میرا انظار کرے گی۔" درش نے بتایا۔"ای کے مال باپ سے بات ہو چی ہے، طرف آ جاتی۔ اس ہے ڈ جرساری یا تیں ہوا کرتی تھیں۔ مارى معنى موصائے كى-" اب بدارى كى كى جوفود بى بهت المجى كى اورجس كا " پھر ترے چار یا گائے ہول کے۔"معدر نے کہا۔ جيونا شريرسا بمائي بمي اجما تفار "اورتوان كاچاچابن كےان كوسركے ليے لے جايا "آب اپنا نام تو بتاکیں۔" جنیدنے کہا۔" آپ دونوں بنس پڑے۔ زندگی کا سفر اس وقت بہت قے مارانام و معلوم کرایا !" خوبصورت ہوجاتا ہے جب معلقبل کے رائے سامنے ہوں اور یادوں کے سائے تعاقب میں ہوں۔انسان کی ''اچھابھائی، بتاتا ہوں۔''مفدرینس پڑا۔''میرانام زعر کی میں کتے دورا ہے آتے ہیں۔ "من آب كوصفدر بعالى كبول كا-" درش علمدوسری تر دبل کے لیےروانہ ہو گیا تھا۔ " بال بال كيول بيس - ش تمهارا برا بهاني مول -" صفدر کے لیے اب زند کی صرف دکان تک محدود ہوکر صفدرنے ایک شوکیس میں رکھا ہوا ایک تھلونا آیل کا پٹر تکال ره کئ میں۔ وہ دکان جواس کا باپ ورتے میں چھوڑ کیا تھا۔ کراس کی طرف بر حادیا۔''بیاوجنیدمیاں، پیمیری طرف اس دن بھی وہ اپنی دکان میں جیٹھا تھا کہ ایک لڑکی دکان میں ہے تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے۔ واعل ہوئی اس کے ساتھ یا چ چھ برس کا ایک خوب صورت "ارے ایسانہ کریں، بہتو بہت مہنگا ہوگا۔" آئینہ سايح جي تفا۔ نے کہا۔" آپ اس کے بیے بتادیں۔" وہ لڑکی بھی بہت خوب صورت تھی۔ اس نے حجاب "موال بی مبیں پیدا ہوتا۔ بیتخد میں اپنے چھوتے لے رکھا تھا۔ جوبہ بتائے کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک مسلمان بعانی کود بے رہاہوں۔ " مجھے اپنے بھائی کے لیے کوئی تحقہ لینا ہے۔" لڑکی " شكريه صفدر بحالى \_" تےصفررے کہا۔ " ہاں ، ایک بات اور۔ بی<sup>ہیل</sup>ی کا پٹر ریموٹ کنٹرول "اوہو، بوری بات بتائیں نا، بھائی کی سالگرہ کے ے اڑتا بھی ہے۔ تھبرو، میں اس کار یموث بھی دیتا ہوں۔ کے۔''بچہ چلا کر بولائے' آپ بوری بات بتایا کریں۔'' ''اچھا اچھاء بھائی کی سالگرہ کا محفہ چاہیے۔''لڑ کی ۔ اب اس پیلی کا پیڑے میں بم برساؤں گا۔''

جاسوسي ڈائجسٹ 2015 نومبر 2016ء

" واه- "ميندتاليال بجاف لكار" ابسره آئكا-

"Sevel" المغرورية محى مندوء تم نيس جائة كه اس صم كي جدو جبد لننی قربانیاں ماعتی ہے۔ کیاتم نے وہ خبر پڑھی کہ دبل " نوجوں پر۔" جنید نے کہا۔ " خاموش رمو-" آئينه نے ڈانٹ ديا-" تم جهال کا ع میں چند مندو طالب علموں نے ہمارے مشمیری طالب جاتے ہو،ای سم کی باتی کرنے لکتے ہو۔" علموں کونس طرح بری طرح ماراہے۔ "بال، ش ير كى كن چكا مول-" بركى كى زندكى عن ال صم كاموقع ضرورا تا ہے۔ "ان كا جرم مرف بياتا كه وه مسلمان مجى تق اور جب اے زعر کی کابدر مگ ولکش و کھائی دیے لگتا ہے۔ اس تعمیری مجی- مارا جرم یہ ب کہ ہم اسے معمر کو معارت کا ک رکوں میں ایک سرشاری کی اہری دوڑنے لکتی ہے۔ اٹوٹ انگ میں مائے۔اس کیے بہ آئے دن کی فوج محی آئینے کے آئے کے بعد مقدر نے ساتھ ایا ای موا تھا۔ وہ چرکی باراس کی دکان ٹس آئی۔ اوراب بیدوونوں ہونی رہتی ہے۔" " آئینہ تمہارے خیالات تو بہت باغیانہ هم کے ايك نامطوم بدرهن من بندمة يط كة-- to / 100" - UT ميحبت كابندهن تعاريبار كابندهن تعار "اب جو بھی بجھ لولیکن جمعی بہت بڑا قدم اضانا ہے وہ جب اس کے یاس آئی توصفدردکان کوکی بروی دکان وار کے حوالے کر کے فراز و یا تشمیر ہول کی طرف کل جاتا۔ اور بیقدم ہم خود تی اٹھا کی کے۔ صدر جرت سے اس لڑکی کود کھر ما تھا جو اس طرح دونوں بہت دیرتک ایک دوسرے سے باتل کرتے رہے۔ يرجوش موكريا عن كردى كى-اكثرآ ئينه كالجعائي جنيدتجي ساتهه مواكرتا \_صفدركوتجي " آئينه يس حبين ايك مشوره دول؟" اس في اس سے آنسیت ہوئی تھی۔ وہی انسیت جیسی چھوٹے بھائی جند کو آنکریم بہت پندھی۔ وہ مغدرے اکثر التكريم كى فرمائش كرتا \_صفدرات التكريم كللاكر بهت " تم الى باتنى برجك مت كياكرو، ندجا في تمهار ب آس یاس س معم کے لوگ کوم رہے ہوں اور ضدا تواست خوتی محسوس کیا کرتا تھا۔ ليكن تشيرى دعدى ميسب كحضك فيس تعا-بعارلی الیکی کے عماب س آ جاؤ۔ "مفدر افسوس ب كتمهارى بزدل ميس جانى يخود آئيندايك مجودارائري محى ووصفدر ساس موضوع پربات کیا کرتی۔"آ فرمارا کیا متعبل ہے؟" سوچو،اگر برکشمیری ای خوف ش جلار بالار بر توبیجدوجهد بھی كامياب ميس موسلق يم في خود و يماليا كه يورى ونيان " يَمَا كُيْل \_ شَل تُو بهت ما يُول ہو چکا ہوں \_ شرك مجھ جارت كى طرف ے آئسيں بند كرد كى بي اورتو اور اسلامى ش میں آتا کہ یہ ہنگامہ کرنے والوں کو کیا ملتا ہے۔ہم ایتی مرضی کی زندگی گزار رے ایل ۔ تشمیر کی حد تک ہم آزاد مکوں کا مجی کی حال ہے۔ یو این او خاموش بیٹا ہے۔ اسلامي ملكوں كى تنظيم او آئى كى چھے تيس كبتى ، تو چر ہم كيا ہیں۔زندگی گزر ہی رہی ہے۔ پھرخواتواہ بہ جلے جلوسوں کا كرين بتاؤ .....؟ "تمہارا کیا خیال ہے کہ تشمیر بول کی یہ جدوجمد ' صفدر ، تم چونکه آزادی کی زندگی اورغلامی کی زندگی ش كونى فرق محوى مين كرت اس لي ايدا كهدب او-"بال-" آئينه كے ليج من عزم تعا-" ضرور "اورتم كياجانو" كامياب موكى-ال مسم كى جدوجدكوزياده عرص تك دباكر "من جائق مول م في مير عدادامولانا عنايت میں رکھا جا سکا۔ قوموں کو اپنا مقام حاصل کرنے میں کیف کانام ستاہ۔ صديال لك جاتى ين-" "ارے، وہ ..... وہتمہارے دادا تھے۔" ان کے درمیان ای قسم کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ " بال ، وه مير عدادا تفادرتم جائة موكه بعارتي ذہنی اختلاف کے باوجود دولوں کی محبت بہت تیزی سے فوج نے اس میں بوردی سے مہدکیا تھا۔" آ کے بڑھ رہی تھی۔ البیں اس بات کا بھی تھین تھا کہ ان " ہاں، جاتا ہوں میں لیکن انہیں جگہ جگہ تقریریں کے تعرول کی طرف ہے کوئی رکا وث میں ہوگی۔ كرنے كى كيا خرورت كى ا جاسوسي دانجست 2016 يومبر 2016ء

## باينبيرمان

یارک عن ایک صاحب چبل قدی کردے تھے کہ انہوں نے ایک جوان کو دیکھا جوچیوٹے بال اور نیلی جین بہنے بیٹا تھا۔ اس پر انہوں نے برابر والے محف ے پوچما۔" بمائی آپ کو اعدازہ ہے، بداڑکا ہے یا

دومرے نے جواب دیا۔"بیلاکی ہےاور بیمیری

پہلے مخض نے اس بات پر معانی ما کی اور کہا۔ میجانے مسطعی ہوئی کہ آب اس لڑی کے والد اس اس پر دومرے فض نے جواب دیا۔ ' میں اس اوک کا باپ نہیں مال ہول۔''

## شاه جہاں، کرا جی

خراب ہو گئے؟" مفدر نے یو چھا۔

اليرسب مرحد يارس، ياكتان كى طرف سے مور با ہے۔" درتن کے کیج على شديد عفر تفا-"مرحد يار س وہشت کرد آتے ہیں۔ یہاں کارروائیاں کرتے ہیں اور ماریے یہ بے وقوف محمری بھی ان کا ساتھ دیے لکتے ایں ۔ لیکن سب فیک موجائے گا۔ بھارت سرکار نے فیملہ کر لیا ہے کہ اب ان کو سبق علمانے کے لیے اور مجی طاقت استعال کرے کی۔اب کوئی رعایت جیس دی جائے گی۔'' صفدرخاموتی سےاس کی یا تیں سٹار ہاتھا۔

ان معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی خواہش اور دعا اب صرف یمی رہ گئ تھی کہ اس کی دکان چلتی رےاورآ ئینے۔اس کی شادی موجائے۔

اس سال تومير كى تاريخ شادى كے ليے مقرر ہوكئ محی صفدر ہواؤں میں اور رہا تھا۔ وہ اب جنید کے ساتھ زياده وتت كزارنے لگا تھا۔

جنيدجب اسدوولها بحائى كبدكرافاطب كرتا توصفدركو بهت اجما لكاتفا\_

مفدراے لے كرؤل حجيل كى طرف چلاجاتا تھا۔ بيد وعكركا إيها علاقد تقربها بالمامول كي كونج ذراكم عي

المنزع ساتھاں كا برائي جديد كى آجايا كرتا آئینہ بھی بھی جنید کوصفور کی وکان بی میں چیوڑ کر چھرد پر کے لے چکی جاتی ۔اس دوران وہ صفور کا دیاغ کھا تا رہتا۔ صفدر کوال سے اتی انسیت ہوگی تھی کہ اگر دو جار دنوں تک وہ آئینہ کے ساتھ جیس آتا تو وہ خود اس کود کیمنے كے ليے آئينے كمرائع جاتا۔

آئینے محروالوں نے صفرد کوستفتل کے داماد کی نگاموں سے دیکمنا شروع کردیا تھا۔اس کیے وہ اس کودیکھ كربهت فوش مواكرتے تھے۔

زندگی بہت سک خرای سے ایک راہ پر گامرن می۔ صفدر کا خیال تھا کہ آئینہ لی اے سے فارع ہوجائے تو پھر وواس کے مربا قاعدہ شادی کا پیغام سے دے گا۔

درش سل اورصفدرایک بار پرسرینگر ی محیول میں بطي نظرآت تھے۔

ورش علم مجرین كرس يكر واليس آهيا تها\_ اس ك آنے کے بعد پھر وہی روز وشب تھے۔ درش سکھ کی رہائش تو تی چھاؤنی ش می کی لیکن وہ موٹع نکال کرصفور کی دکان کی طرف آباتا تفا۔وہ سادہ لباس میں اس کے پاس آیا کرتا تھا۔

محمير كم حالات اجا مك عى خراب مو كے تھے۔ بعارت مركار كمطابق باغيول ترمرا فحاليا تعارلال چوک سیای اکھاڑاین کررہ کیا تھا۔روز اندیماں سے جلوس لکا كرتے اور بھارتى تىللا كے خلاف آوازى بلندكى جاتيں۔

درش على صفور سے كہا كرتا -" يار، شل ايك بات بتاؤل -مجھے تیری طرف سے پریشانی بھی ہے اور اطمینان بھی۔"

" پریشانی تو اس بات کی ہے کہ تیری وکان لال چوک پر ہے جوال وقت باغیوں کا کڑھ بنا ہوا ہے۔ اور اطمینان اس کیے کہ تو اتنا ڈر پوک ہے کہ ان چکروں میں בלוטיבט ופלב"

" ال يار، محص واقعي بهت ورلكما ب-" صفور في بتايا- "اول تو مي ايني وكان كھول عي نبيس موں \_ اگر كھول بی اول توجب ال م کے بنگا ہے ہونے لکتے ہی توشر کرا كرا غدي بيضوا تا مول"

ال پردوش عجمہ بہت دیرتک ہنتا رہا۔"ای لیے تو اطمینان ہے یار۔ " يار ايك بات بناه بيرهالات اجاتك است كول

جاسوسى ڈائجسٹ 2015 نومبر 2016ء

وہاں ایک مح کا ہوا تد اوال فریت کے لیے

-E-411 آئیداے دیکھتے ہی میت پڑی تھی۔"معلوم ہے

مہیں، میرے بھاتی کوئس نے مارا ہے۔ تمہارے دوست درش علم نے۔ اس نے فائر کیا تھا۔ میں نے خود این

آ عمول سے دیکھا ہے کونکہ ش خوداس جلوس ش می ۔" صفدرخاموش ره كرستاريا-

اس کے بورے بدن میں چونٹیاں ی ریک رای محيں \_ ايك بہت يوجل، كا ژھا اور تھكا دينے والا اعد جرا اس کےاعصاب پرطاری ہوتا جار ہاتھا۔

اس نے جنازے میں شرکت بیس کی۔ کی کو بتا مجی نہیں جلا۔ وہ خاموثی ہےاہے کمرآیا۔ کھرکے باہرآری کی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ درش عظماس سے ملنے آیا تھا۔

وو کرفیو کے دوران کی باراس کے یاس آچا تھا۔ تا كداس كوكس جيز كي ضرورت موتولا كروے دے۔

صفدر کود میستے می وہ تیزی سے اس کے یاس آ کمیا۔ ' به وقوف آوی بتم اس وقت کمال علے محفے شیع؟'' صفدر نے کوئی جواب میں ویا۔اس کی تا ہیں درشن سے کے اس رہوالور بر محس بواس کے پہلوے لئک رہاتھا

اوراس سے پہلے کہ درش سکے کی بھے سکا ،صفدر نے ایک جھے ہے دور یوالوراس کے بولشرے تکال لیا تھا۔ ایک

ڈر پوک زندگی میں پہلی بارکوئی ایسا قدم افھار ہاتھا۔

دوسر مدن كاجرين بهت بنكام فيزيس-

صفدرنام کے ایک نوجوان نے ایج پرانے دوست در ان سکھے سے اس کار ہوالور چین کر کئ کولیاں اس کے سینے یں اتارویں ۔ مجرورش علی کے ساتھ آنے والے فوجیوں نے صفدر کوچھلنی کر کے رکھ دیا۔وادی میں ایک نے ہنگا ہے کی ابتدا ہوئی تھی۔

آئینے نے بیخبری کراہے سے پر دوہٹر مارتے ہوئے رونا شروع کردیا۔' میراصفدرڈ ریوک ٹیس تھا۔ نہیں تفادر يوك بيس تفادر يوك.

باہر کی سے نعرہ عبیر اور آزادی آزادی کے نعرے بلند مورب تھے اور آئینہ روئے جارتی تھی اور بورا تشمیر سوك مين ۋويا ہوا تھا۔

صفدر کی شہادت پر .... اور بارہ سال کے جنید کی شهادت پر۔ أيك بارجنيدز ورزور الصابنة الاواكر بيل واقل ". 1.50. 15 5 6 7 0 1 "

"كول،كيابوا؟"

"دواسا بھانی تو بہت ڈر ہوک ہیں۔" اس نے بتایا۔ " رائة شي ايك بيل بينا موا تعاردواها بماني كي تو حالت عی خراب ہو گئے۔ وہ اس کے یاس سے بھی تیس گزررہ تے جکہ عل اس کے برابرے آرام سے گزر کیا تھا۔ ۋر يوك،ۋر يوك-"

آئينه محكرا دي-"بال جمائي، وه ايسے بي ايل-

شاوی کے بعدتم ان کو شیک کردیا۔"

لیکن شادی سے بہت پہلے اگست کے مینے میں حالات اچا كم فراب موتح

بھارتی فوجی اب آنولیس کی قبلنگ کے ساتھ ساتھ كوليان مجى برسائے لكے تھے۔ سركار نے كر فيو كا اعلان كر ویا تھالیکن اس اعلان کے باوجود جلوس نکالے جاتے تھے۔ روز نامه نی روشی کا ایڈیٹر خرم بھی گرفیار ہو گیا تھا۔ ہنگاموں کا ایساسلسلہ شروع ہوا تھا جو کسی طور پررکنے كانام بيس في الحديا تعا-

لال چک کی دکائیں نامطوم مدت کے لیے بند کر وي كن تحيل \_ان ش صفدر كي دكان بحي عي \_

ورشن علم كى ذيف داريال بره كى تحس - اي بر طال میں بیم دیا حیاتھا کدوہ ان بٹاموں کو حق سے بھل دے۔اس کے وجوں نے عوام پر پیلسے کن کا استعال کرنا شروع كرويا تقا-

پوری ونیایس اس بربریت کے خلاف احتجاج شروع موكميا تعاليكن بيسب زباني مدرديان تحيل مملي طور يركوني قدم بيس افعايا كياتعا-

صفدراب مريس مديموكرده كياتها-وہ ایک بار مجی کمی جلوس یا مظاہرے میں شریک تہیں 10100

ایک دن ایک بہت پر ی خبر سننے کولی۔ سخت كرفيو كے ، در د جلوس تكالا كيا \_ كوليا ل چليس \_ پیلٹ کن کا استعال ہوا اور نخا جنید شہید ہو گیا۔ اس کی شهادت كي خبرجنل كي آك كي طرح ميل عني -

وس بارہ برس کے بیچے کی شہادت نے بوری ونیا کو مجھنجوڑ کرر کھ دیا تھا۔ سرحدیار کے ٹی وی چینلز اپنی نشریات میں جنید کی شہادت کی خریں دے رہے تھے۔

مسلوكي مذك طرح أتينه ي تحريق كيا-

جاسوسي دانجسك 2102 دومبر 2016ء

ہے داخلی درواز ہے کی طرف بڑھا۔ ولئن کوشہری زندگی پسند نہ تھی۔ بھیڑ بھاڑ، روشنیاں، تارکول ہے بنی سڑکیں اور ان پرتیزی سے دوڑتی گاڑیاں، فضامیں اُڑتے طیاروں کی تھن گھرج .....اسے بیسب کچھ

اُس والتع مح فيك وو ماه العدائموظ ولمن البخ ويباتى كمرے دو كھنے كى دُرائيوكر كے شہر ميں قائم كما بول كے سب سے بڑے اسٹور برنس ايندنو بل پر پہنچ - اس نے اپنا پرانا فورڈ الف - 150 ثرك روڈ پار كھڑا كيا اور دكان

# شکاری محبب محبب

محبت بادنسیم کی طرح لطیف ہے ... ہرشخص اس جذبے تلے خمیده بوجاتا ہے ... محبت سے لبریز دل عجز وانکساری کا پیکر ہوتے ہیں ... انسان کادل مدد کے لیے پکار تا ہے ... انسانی روح نروان کے لیے التجاثیں کرتی ہے ... لیکن ہم ان التجاثوں کی پروا نہیں کرتے ... کیونکه نه ہم سنتے ہیں نه سمجهتے ہیں بلکه اس شخص کو پاگل کہتے ہیں جو سنتا ہے اور سمجهتا ہے ... ایک ایسے ہی شخص کی محبتوں ... عنایتوں اور حسر توں کا فسانه ... جو لوگوں کی نظر میں ہے وقوف اور پاگل تھا ... ہرایک کے نزدیک وہ ہے مول اور یے مصرف تھا ...

## محبت كده میں مقیدا یک شکسته دل کی شکاری محبت کا احوال



یه کهدکر د و مسکرانگ-" زیاده نگریند کریں -اب انٹرنیٹ اور گوکل نے فرندگی زیاد ہ آسان کردی ہے۔"

''میرے خیال میں تم شیک کہہ رہی ہو۔'' یہ کہتے ہوئے وکس نے اپنا بٹوا ٹکالا۔''لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو میرے پاس کمپیوٹر ہے اور نہ ہی اسارے فون۔ و یے بھی میں ان چیزوں کا استعمال نہیں جانتا ہوں۔ البتہ نقشہ سمجھنا آتا ہے۔'' یہ کہہ کرسوالیہ نگا ہوں سے اس دیکھا۔

''صرف تین ڈالر .....''لؤکی نے مسکرا کر جواب دیا۔ دوسوچ ربی تھی کہ اس ڈیجیٹل دور بیں بھی کیا کوئی ایسا تخص ہوسکتا ہے جوامر یکا میں رہتا ہولیکن کمپیوٹر سے نابلد ہو۔اس نے سر جھنگ کر چیرے پر پڑتے بال ایک طرف کیے اور بقایا گن کراس کی طرف بڑھا ہے۔''میرے خیال میں آپ کے لیے پیددگارر ہےگا۔''

'' شَکْریہ .....''وکن نے رقم بنوے میں رخمی اور نقشہ اٹھا کرد کان سے باہر نکل آیا۔

公公公

وسن نیو بہنا تر کے اواقی تصبے لی ٹاؤن کے مضافات

کا لیک ہاؤسک سوسائی میں رہتا تھا۔ تقریباً دو ماہ بل وہ لی

ہارڈ و تیراسٹور پر کچھ واشر لینے رکا تھا تا کہ بین کے تل سے

ہارڈ و تیراسٹور پر کچھ واشر لینے رکا تھا تا کہ بین اسٹارک نے

یہاں آنے پراس کا خوش دلی سے شکر یہ بھی اواکیا تھا۔ جی

یہاں آنے پراس کا خوش دلی جینز پھن رکھی تھی ،جس کی سب

نے او پری جیب میں بین بین اور فولڈنگ رولرز بحر سے

ہوئے تھے۔ جی کے بڑے بڑے بڑے کا توں اور موثی تاک

ہوئے تھے۔ جی کے بڑے بڑے کا توں اور موثی تاک

اور موثے بال تھی سے سائیڈ بین بتائے گئے تھے۔ اس کا

وزن تین سو پونڈز نے زیاوہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانیا تھا کہ

اسٹور میں کون می چیز کہاں رکھی ہے۔ اس لیے اطمینان سے

اسٹور میں کون می چیز کہاں رکھی ہے۔ اس لیے اطمینان سے

اسٹول پر بینھار ہتا اور پیموں والا اسٹول کی گاڑی کی طرح

اسٹول پر بینھار ہتا اور پیموں والا اسٹول کی گاڑی کی طرح

علی ہوا مطلو بدر یک تک اسے پہنچا و بتا تھا۔

پانا ہوا مطلو بدر یک تک اسے پہنچا و بتا تھا۔

ولن نے اوھراُ دھرد کھتے ہوئے ایک شاف میں رکھے ڈ ہے سے چندواشرنگالے اور کا کوئٹر پرلا کرر کھے۔ جمی نے گہری نظروں ہے اسے دیکھا۔'' رساؤ روکنا ''

ولن نے اثبات میں سر ہلادیا۔ "لیک ہاؤس میں؟" جمی نے یو چھا۔"وہ اب بھی خت بالنا الله المراب الرجود الله الدالية الرابية المرابية المرابي

باہر کے مقابے میں اسٹور کے اندر کا ماحول خاصا روش تھا۔ وہ اندرواخل ہواتو اس کے چاروں طرف سرف کیا ہیں ہیں۔ وہ کتا ہیں ہی کتا ہیں ہیں۔ وہ نزندگی میں بھی آیک ساتھ اتی کتا ہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ سب کونظر انداز کرتا ہوا شیف کی طرف بڑھا۔ اے کی خاص چیز کی تلاش تھی۔ چیزی دیر ہی مطلوبہ شیف اس کے فاض چیز کی تلاش تھی۔ کچھ ہی دیر ہی مطلوبہ شیف اس کے مصلے اس کے مضافات تھے۔ وہ اینا مطلوبہ نقشہ و مونڈ صنے لگا۔ "بوسٹن اور اس کے مضافات تا مطلوبہ نقشہ و مونڈ صنے لگا۔" بوسٹن اور اس کے مضافات تا مطلوبہ نقشہ و مونڈ صنے لگا۔" بوسٹن اور اس کے مضافات تا مطلوبہ نقشہ و مونڈ صنے لگا۔" بوسٹن اور اس کے مضافات تا مطلوبہ نقشہ و مونڈ صنے لگا۔" بوسٹن اور اس کے مضافات تا مطلوبہ نقشہ و مونڈ صنے بیا اور کی اور اس کے ایک اور کی اور کی کو اور کی مونڈ کی کے دونوں بازو کھیلانے پڑے سے تھے۔ کچھ و بر کھی انتظار کرنے دیا۔ اس کو ایک اور کا کو نظر پر پہنچ کر وہ خار میں لگ کرسکون سے اپنی باری کا انتظار کرنے دیا۔

کاؤٹڑ کلرک تقریباً بیس سال کی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی گردن پر گلاب کے پیول کو بھورت لڑکی تھی۔ اس کی گردن پر گلاب کے پیول کا فیٹو بنا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ فی شرث اور نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ جب ولن کی باری آئی تو وہ آگے بڑھا اور نقش اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ '' میڈم ..... میں ریٹر بدنا چاہتا ہوں گہا۔ '' میڈم ..... میں ریٹر بدنا چاہتا ہوں گہا۔ '' میڈم میں میٹر ورت کے لیے ہوں گہا۔ '' میڈم میں میٹر ورت کے لیے ہوں گہا۔ '

کاؤنٹر کھرک سکرائی اور سوالیہ نگاہوں ہے آ۔
دیکھا۔ "معاف بجےگا، ش آپ کی بات بھیلی کی۔"
دیکھا۔" معاف بجےگا، ش آپ کی بات بھیک طرح ہے بھی نہیں سکا۔" یہ کہ کروکن نے لیے بھر سوچا اور پھر کاؤنٹر پررکھے نقشہ مل تو ہے، کہنے ہوئے بولا۔" میرا مطلب ہے کہ یہ مقام اور پرسڑک کی رہنمائی کی تی ہے؟"
برمقام اور پرسڑک کی رہنمائی کی تی ہے؟"
میرا خیال ہے کہ یہ مل ہے۔" کاؤنٹر کلرک نے سے کہا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی اگر فقت ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی ہوئے کیا۔" و سے بھی ہوئے کہنا شروع کیا۔" و سے بھی ہوئے کیا۔" و سے بھی ہوئے کیا ہوئے کیا۔" و سے بھی ہوئے کہنا شروع کیا۔ ان سے بھی ہوئے کیا ہوئے

شکاری محبت

یس تم استاور ہے۔ تبهارا یا ب بیارلیکن بہت دوالتهند تھا۔ یہی خاصیتیں جلینی کے مفاویس میں۔ ای کیے اُس نے تم پر ڈورے ڈالے۔ جائی می کہ جار باپ آج مراتوکل ساری جائداد تمبارے ہاتھ لگے کی اور وہ کاؤنٹ کی سب سے دولتشدعورت بن جائے گی۔'' یہ کہد کروہ رکا اور پھراُس کی طرف دیکھا۔''میتو بعد میں تا جلا کہتمہارے مرحوم یاب نے ساری جائیداو دان کردی می ۔ بے چاری تنی اوراس کی تشد خواجسیں ۔ " یہ کروہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ " سای امیدوں پر اوس پڑ گئی تو کیا کرے؟ اب وہ اپنی فلطى يرجلات كي تو-"

صرف جائدادی نہیں، ڈیڈی توب کچھ فیرات کر کھے تے۔ ہمارا کر ارا تواب پنشن پر ہے۔ 'ولین نے سادگی ہے کہا۔"ویے گزارے کے لیے پیجی کچھ کم رقم نہیں۔"

" ال ..... ليكن صرف تمهار ، ليني كے ليے تو يه موتك بهل جتى بحى نبيل - "يه كه كرجى في بحد توقف كيا-التمهارے باب کے کیے کا بدلدہ اہم سے کے رعی ہے۔ خود توسرے سے لیک باکس میں رہ ربی ہے اور تم یوے ہوتے ہوانے باب کے شکاری کا تھ میں۔

"ميں نے تو كہ ديا تھا كدوہ جو كچھ لينا جا ہتى ہے، لے على ہے۔ 'ولس نے مناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لیجے سے لکتا تھا کہ وہ اپنی بوی کوئسی بات کا دوش دیے کو

" ہوسکتا ہے تھیک کردے ہو۔" جی نے زیراب کہا اور پھراس کی طرف اورے دیکھا۔" ویے ہے بڑی خوش قست کہ تم اب تک اس کے شوہر ہو۔ تمہاری جگد کوئی اور ہوتا تو کب کا طلاق اور آوگی بیشن کے کاغذات مند پر مارکر أے جلما كيا ہوتا۔"

وکس نے کا ؤنٹر ہے واشرز اور ٹیوب کا لفا فیدا ٹھا یا اور اس کی طرف و یکھا۔'' یاد رکھتا، میں دوسروں جیسا انسان نہیں ہوں۔'' یہ کہتے ہوئے وہ اسٹورے یا ہرنکل آیا۔ مارکیٹ کے یادکگ ایریا کے ایک کونے پراب مجی چند برانی وضع قطع کے بے فون قابل استعال حالت میں تے۔ولن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا ہوا یوتھ پر پہنچا۔مک وْالْ كُرائِي مُعْرِلْكِ بِاوْسُ كَالْمُبِرِمْلا يا-

" بيلو ..... " ووسرى هنى يرجينى في نون اشمايا-"ولسن بول رہا ہوں۔ واشر خرید کیے ہیں اور تقریباً يس منت على كمريني مول-" " تم تقول ی دیر بعد آنا۔" دوسری طرف سے جینی نے

ولن في الك إرتبرا ثابت يل مرباايا-جمی نے واشراورا سے لگائے میں مدود بے والی کوند کی ایک ٹیوب کاغذ کے لفاقے میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف ویکھا۔" مجھے بچھ نہیں آتا کہتم اب تک کس طرح جینی کے ساتھدہ رے ہو۔"

"وه میری بوی ہے۔" ولس نے احتجابی سبح میں

جی نے احتجاجی لب ولہجہ نظرا نداز کرتے ہوئے لفا فیہ اس كى طرف بڑھايا۔" بيلو..... دوۋالر،ٽوسينٹ ہوئے۔" ولن نے نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔

"ویے یہ بات طے ہے کہ تم خود بی زبردی اس کے ساتھ جیکے ہوئے ہوورنہ وہ مہیں لات مار کر کب كا دور بھینک چکی ہے۔"جی اس کا ہم عمر اور اسکول کے زمانے کا دوست بھی تھا۔ای لیے ذرابے تکلفی سے اس کی بھی زندگی پر

ولن به بات درجنول بار پہلے بھی کئی دوستوں کے منہ ے من چکا تھا۔ اس نے سر جیٹکا اور جی کی طرف و یکھا۔ "أس كاكبنا بكر دومرف ايك وقف جا اتى ب،اے لچھ عرصة تنالى كى ضرورت بيتاك وكف وي مجمد سكا-"ايك بار پر وہ صی بنی وضاحت بیش کرر ہاتھا۔"اس کے سوااور كونى بات نيس كى في كولات ماركرنيس بينكا ب-" ' ولیکن اب تو اُے تم ہے علی وریخ ہوئے جی ایک سال ہونے کوآ کیا ہے۔"جی نے کہا۔

" موسكا ب كر آج ليل توكل أي كا ذبن بدل جائے۔ ووحقیقت کوشلیم کرلے اور زندگی پر ملے جیسی ہوجائے۔ 'ولس کے لیج سے خوش کمانی کا ظہار ہور ہاتھا۔ "ایانبیں ہوسکتا۔" جی نے دونوک کیج میں کہا۔ " و والي اورت بركز مين جويه سوج سك كدوه علطي يركى -اگر دو کسی بات کواپٹی غلظی مجھتی ہے تو صرف یہ کیتم سے شادی کر کے اس نے اسی زندگی کی سے بری علمی کی ہے۔" یہ کبہ کر جی نے لحد بعر توقف کیا اور پھر کہنے لگا۔ ولن ..... تم بهت الحق آدى موليكن برى آسانى سے ب وقوف بن جاتے ہو۔

"جي ....کيا کهد ہے ہوتم ؟" وكن نے اس كى طرف و کیمتے ہوئے و بے لفظول میں احتجاج کیا۔

" فرامت مناؤمير ، دوست - " كاؤنثر ك دوسرى طرف کھڑے جی نے دوستانہ کیج میں کہا۔" تم ہائی اسکول ك فث بال يم يل سب عنايال تعد كا وني فف يال

جاسوسى دانجست 213 يومبر 2016ء

رکھائی ہے جواب ویا۔ "میری اور اس کی بچیاں آئی ہوئی جی البی میں ان کے ماتھ کی میں معروف ہوں۔ اس کے دو محفظ تک تم یہاں مت آنا۔"

"جب تم محمر پرنیس ہوگی، تب آ کر انہیں لگا جاؤں ع

'' پلیز ولن .....'' وہ چلائی۔''یات مت بڑھاؤ۔ میں بینبیں چاہتی کہتم میری غیرموجودگی میں محمر پرآؤ۔'' اس کےساتھ ہی لائن کٹ گئی۔

ولمن کانول سے فون لگائے کھڑا تھا۔ "رجسٹری
میں بیرانام بھی ہے،اصولی طور پروہ کھراب بھی میراہے۔"
زیر لب بڑبراتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل سے
لنکادیا۔اس کے چیرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیے
اپنے ہی کھر میں داخل ہونے سے روک کر مینی نے اس کی
ترکیل کی ہے لیکن لحہ بھر میں ہی اس کا غصہ ہوا ہوگیا۔
ترکیل کی ہے لیکن لحہ بھر میں ہی اس کا غصہ ہوا ہوگیا۔
ترکیل کی ہے لیکن لحہ بھر میں ہی اس کا غصہ ہوا ہوگیا۔
ترکیل کی ہے لیکن لحہ بھر میں ہی اس کا غصہ ہوا ہوگیا۔
ترکیل کی ہے لیکن میں وائل طور پر گھر میراہی ہے لیکن میں کوئی
جہومت بیدا کرنانہیں چاہتا۔تم چاہتی ہودو کھنے بعد تو پھردو
شخے بعد ہی گھر پہنچوں گا۔" وہ بڑ بڑاتے ہوئے اپنے ٹرک

لی ٹاؤن اور لیک باؤس میں وسن کا بھین ،لڑکین اور جو اٹن گری گئیں ،لڑکین اور جو اٹن گری گئیں ،لڑکین اور جو اٹن گری گالف سمت میں ٹرک دوڑا تا ہوامیلوں دوراُس جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس کے باپ نے درختوں سے گھرے علاقے میں کشڑی کا ایک جھوٹا سا شکاری کا بی تھا۔ شکار کے دوران وہ وہیں پر تفریر تا تھا۔ گزشتہ ایک سال سے ، جب دوران وہ وہیں پر تفریر تا تھا۔ گزشتہ ایک سال سے ، جب سے وی کا تیج اس کا شرکا تھا۔

اس کا نیج میں پہلی بار وہ اپنے والد اور بچا کے ساتھ بارہ برس کی عمر میں آیا تھا۔ یہی وہ جگہ تی ، جہاں اس نے گھر سے دور زندگی کی پہلی رات گزاری تھی۔ سبیں اس نے گھر زندگی میں پہلی بارشراب چکھی۔اس کے پچانے پہلی بارشکار گاہ تینے پراسے ایک بڑا ساچا تو تحفیے میں دیا تھا۔ اس چا تو اس کے بڑی باراس نے اپنے شکار کیے گئے میرن کوؤن کی تھا۔ سے پہلی باراس نے اپنے شکار کیے گئے میرن کوؤن کی تھا۔ برسوں بعد بھی وہ شکاری چا تو اس کے زیرِ استعمال تھا۔اب موسوں بعد بھی وہ شکاری چا تو اس کے زیرِ استعمال تھا۔اب موسوں بعد بھی وہ شکاری جاتھا۔ برسوں بعد بھی اور ایک دوڑا تا ہوا وہ کا نیج پہنچیا اور ایک

کے رائے پرٹرک دوڑاتا ہوا وہ کائیج پہنچا اور ایک طرف کھڑا کرکے باہر نگلا۔خزاں کا موسم تھا۔ بریج اور میپل کے سو کھے ہے اس کے پاؤں تلے چرمرا رہے تھے۔ وہ جوٹے مجبوٹے قدم انھا تا ہوا کا ٹیج میں پہنچا اور برآ مدے

ی رکی کری مسیت کر، پاؤن پیلا کر بیند کیا۔ سردیوں کی آمد آمد می کا اور برف باری ایکی دور تھی۔ برف آمد آمد می کیکن بارش اور برف باری ایکی دور تھی۔ برف باری اور بارش کے دوران جنگل کی چی زمین کیچو سے بمرجاتی تھی۔

وہ خزاں کا ایک روش اور خوشگواردن تھا۔ خیالوں میں مم ولن کو ایک سال پہلے کیے جنیم کے الفاظ یاد آر ہے سے: ''میں میہ تو نہیں جانی کہ جائی کیا ہوں لیکن فی الحال میں میہ اچھی طرح جانی ہوں کہ تنہیں ہر گز نہیں چاہتی ۔ ولس تمہارے لیے اس وقت بہتر یمی ہے کہ سامان اٹھا واورا پنے باپ کے شکاری کا نیج میں چلے جا واورو ہیں پڑے رہو۔'' باپ کے شکاری کا نیج میں چلے جا واورو ہیں پڑے رہو۔'' باپ کے شکاری کا نیج میں کے جا واورو ہیں پڑے رہو۔'' بات میں کرائے اپنے کا نوں پر تیمین ہی

میں آیا تھا۔ "کیا بکواس ہے ....." جینی نے غصے سے یاؤں پھنے ہوئے کہا تھا۔" میں وہی کہ رہی ہوں، جوتم نے یا آکل شیک شیک ستا ہے۔ میں سخت ناخوش ہوں اور ایسے میں بہتر یمی ہے کہتم کھرسے فورا کھک لوٹے"

'' بیر جمہارا مسئلہ ہے، میری در دسری نہیں کہ اس پر بھی سوچتی مجروں۔'' شوہر کا سوال من کر وہ جملائے کہتے میں یولی تھی۔

مینی کاروتید کیوکرد و گھراگیا تھا۔ اسے بچھ بچھ نیس آیا کہ کیا ہے ، کیا نہ کیے۔ وہ خاموتی سے آگے بڑھا، بیگ اشایا اور اپنے کپڑ ہے ، دوسرا ضروری سامان پیک کر کے کانچ میں آگیا۔ اس بات کو بھی ایک سال ہو دیا، تب سے وہ ای کانچ میں رہ رہا تھا۔ کائی ویر بعد اس نے کسمسا کر آنگھیں کھولیں اور گھڑی پرنظر ڈالی۔ دو کھٹے ہونے والے تھے،اسے لیک ہاؤی پہنچا تھا۔

ولن محرک اندر داخل ہوا تو اسے بیڈروم سے جینی کے چلانے کی آواز سائی دی۔ ''تم سے کتی بارکہا ہے کہ دستک دے کراندر داخل ہوا کرو، میں ڈر جائی ہوں مگرتم کہاں مجھو گے۔ جب آؤ مے، ای طرح مندا تھا کر، اونٹ کیاطرح اندر بڑھتے مطے آؤمے۔''

رنگلا۔ خزال کا موسم تھا۔ برنچ اورمیپل ولس جہاں تھا، وہیں رک کیا۔ ''میں اپائک نہیں آیا کے پاؤں تلے چرمرا رہے تھے۔ وہ ہوں۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ دو گھنے بعد آٹااوریہ بات تم پہلے اٹھا تا ہوا کا نیج میں پہنچا اور برآ مدے ہے ہی جاتی ہو۔ اس میں جران کردیے والی کیا بات جاسوسی ڈائجسٹ ہے 112 میں 2016ء شکاری محبت

۔ \*\*\* میں آئے تک جاکتے ہو؟\*\* جنیر نے خاموثی زی۔

'' جتنا آ گے تک جانا چاہوں۔''ولس نے بڑے سکون حوالہ دیا

"اوہ .....کیا بات ہے۔" میہ کہتے ہوئے بیسٹی نے س لامز فصک کے۔

گلاسز ٹھیک کیے۔ ''جینی …''السن نے آ استکی سے پکارا۔

''کیا بات ہے۔'' وہ بدستورین گلاسز کی کمانیوں کو کانوں پرایڈ جسٹ کرنے کی کوشش کررہی تھی۔

'' خم کیا جھتی ہو۔۔۔۔۔کیا واقعی میں بے وقو فی کی حد تک ساو واوح انسان ہوں۔''وکسٰ کے لیجے سے بے یقینی جھلک ری تھی۔۔

یے سنتے ہی جینی کے لیوں پہ ایک مسکراہٹ ابھری کیکن اگلے ہی لیمے نائب ہوگی۔اس نے شوہری طرف کردن موڈ کردیکھا۔اس کی آنکھیں سن گلامز کے پیچھے پوشیدہ تھیں۔ لیے ہر دہ ولس کو دیکھتی رہی اور پھر منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ انہیں نا بیمنا سجھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ بڑے احمق

"سنو .... " جینی نے گردن موڑے بغیر کہا۔ "فرت کا میں دود ہ ختم ہو گیا، چندایک دوسری چیزیں بھی نہیں ہیں۔ کیا تم واپس جانے سے پہلے پیٹ اسٹور جاکر سارا سودا لادو کے؟"

" کول نیس " اولین نے خوش دلی ہے کہنا شرور کا ہے۔ اس نیسے سے کہا شرور کا ہے۔ اس کی ہوجینے کی بات ہے۔ جانے ہے پہلے سب کو چکا ہوت کے جانے ہے پہلے سب کو چکا ہے۔ اس کے لیجے ہے لگ رہا تھا کہ جینی کا بول کا طبی کا بول کی ہوت بوری خوش کی بات ہو۔ کا طبی کی بہت بوری خوش کی بات ہو۔ کا طبی کی بہت بوری خوش کی بات ہو۔ کا طبی ہو کا بی بات کی جاکہ وحصوں میں بت جاتی تھی۔ اس کی گہرائی کائی تھی۔ شالی وحصوں میں بت جاتی تھی۔ اس کی گہرائی کائی تھی۔ شالی ہی جہل میں واضل ہوتا تھا۔ پائی تر یب میں ہے شالی ہی ہوتا تھا۔ پائی تر یب میں ہوتا تھا۔ پائی تر یب میں ہوتا تھا۔ پائی تر یب کی ہوتا تھا۔ پائی کی ہوتا تھا۔ شالی ہی واضل ہوتا تھا۔ شالی صدی بیت کم لوگ اس طرف جاتے ہیں گہرے یا بول کی ہوتا تھا۔ کشی رائی کے سے بہت کم لوگ اس طرف جاتے ہیں گہرے پائیوں میں تیز نے باس فور پر تھیل کرنے کا شوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوق ہوتا تھا۔ کشی رائی کے میں تیز نے باس فور پر تھیل کی خوالی فیصلے کی طرف ہی جاتے ہوتا تھا۔ کشی طرف ہی جاتے ہوتا تھا۔ کشی طرف ہی جاتے ہوتا تھا۔ کشی ہوتا تھا۔ کشی ہوتا تھا۔ کشی ہوتا تھا۔ کسی جاتے ہوتا تھا۔ کسی ہوتا تھا

ہوگئی۔'اس کی آواز تھوڑی او گئی آگی۔ ''لعنت جیجو ..... اندر آؤ۔''جینی کی آواز پھر سائی وی۔''اہمی میں تم ہے بحث کے موڈ میں جیس ہوں اور نہ ہی جھڑٹا چاہتی ہوں ..... چلو، سیدھے طرح کئی میں پلے حاؤ۔''

الله الموقی ہے آئے بڑھااور کئی میں واخل ہو گیا۔ جینی نے شکایت کی تھی کہ کئی کے نکلے سے پانی دیں رہا ہے۔اسے شیک کرنے کے لیے اس نے دو پہر کوجی کے اسٹور سے وائر قریدے تھے۔ کئی کے ٹائلز چک رہے تھے۔اس نے پرانا اخبار فرش پر بچھا کرا بنا ٹول کت بیگ اس پر رکھا۔ پانے وغیرہ نکالے۔اس کی کوشش تھی کہ کچن کے چچھاتے فرش پر کوئی واغ دھیا نہ پڑے ورنہ جینی کو بھڑ کے کاایک اور موقع ل سکتا تھا۔

وسن اپنا کام کررہاتھا کہ عقب ہے آ واز سنائی دی ، وہ
مڑا۔
لیونگ روم میں کھڑی تھی۔ آ ہے دیکھتے ہی اسن کا
دل تیزی ہے دھڑ کئے لگا بالکل آس انداز میں جیسے کی سال
مہلے، کہلی بارا ہے دیکھ کردھڑ کا تھا۔ آس نے سیاہ رنگ کے
شارٹ ٹائنس، سفید ٹی شرث ، پاؤں میں ربر کے بوٹ خُوز
کین دیکھے تھے۔ سفید جیس بال کیپ سے اس کے سنہری
بیان میں کونون کی مہک لیونگ روم سے گئن تک آرہی تھی۔
دمیں کشی رانی کے لیے جاربی ہوں بھی چلو۔ "

ولمن کے لیے یہ فیر متوقع چینکش تھی۔ اس نے اوزار ایک طرف رکھے اور خاموتی ہے آگے بڑھا۔ وہ محر کے سامنے چیوٹا سالان عبور کر کے جیل کنارے ہے اپنے بوٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لان ، جیل اور تحر کے ورمیان حد فاصل تھا۔

مینی نے بوٹ ہاؤی کا درواز ہ کھولا اور اندر واخل ہوئی۔ وہ بھی ای کے بیٹھے بیٹے گیا۔ ایک کونے میں ربر کی پیڈل کشتی رکی تھی۔ ایک کونے میں ربر کی پیڈل کشتی رکی تھی۔ وہن نے مینڈل سے پکڑ کر کھیٹجا اور وہ دونوں جمیل کی طرف بڑھنے گئے۔ جمینی نے کشتی پائی میں واخل کی تو لئی ایک جیٹھے ہوئی اور وہ بھی انہا کر جیٹا۔ کشتی ڈ گرگائی لیکن فورا سنجل کئی۔ جیٹی اور وہ پیڈل چلاتے ہوئے جمیل میں آگے کی طرف بیٹی اور وہ پیڈل چلاتے ہوئے جمیل میں آگے کی طرف برج والی سیٹ پر جیٹا تھا۔ کشتی میں رکی لائف جیک کافی جیٹھے والی سیٹ پر جیٹا تھا۔ کشتی میں رکی لائف جیک کافی جیٹھے والی سیٹ پر جیٹا تھا۔ کشتی میں رکی لائف جیک کافی جیٹھے گھائی پر جیٹا تھا۔ کشتی میں رکی لائف جیک کافی جیٹھے گھائی پر جائی ہوگے۔

جاسوسي ذا تجست - 215 يومبر 2016ء

کے انجن کی آوازیں تھیں۔ پکھ دیو بھی انجن کا شور قریب
آنے لگا تو ولئن نے تیزی سے شی کا رخ موڑا۔ وہ
کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جانیا تھا کہ اب کیا ہونے
والا ہے۔ جینی کو بھی احساس ہو گیا تھا لیکن اس نے سر جھنگ
دیا۔ وہ ایک انچھی تیراک تھی۔ اے لگنا تھا کہ پانی اس کا
کی جونیں نگا ڈسکتا۔

مجیل کے اِس مصے میں ایکی جیٹ کشتیاں چلانے کی ممانعت تھی۔ اس سے گہرے پانی میں بنتے بھنور دوسروں کے لیے جان لیوا ثابت ہوسکتے تھے۔ ای لیے ولس گھبرا کمیا تا

پوری در بیل دونوں ایک جیت کشیاں سامے

آگئیں۔ایک گہرے نیارنگ کی تھی، دوسری سفید ،جس پر

زردرنگ کی کئیری بنی ہوئی تھیں۔ دونوں بہت تیز رفتاری

ے دائرے کی شکل میں گھوم رہی تھیں۔ ہرایک شی پر ایک
ایک ڈرائیور موجود تھا۔ دونوں جوان شے اور بہت زورز ور

ے چلاتے جارہے شے۔ان کی آ واز انجنوں کے شور میں

دب رہی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان کو اس نے انچی
طرر آد کے لیا۔اس کے پال گھوگر یا لے اورجم کسرتی تھا۔وہ

طرر آد کے لیا۔اس کے پال گھوگر یا لے اورجم کسرتی تھا۔وہ
کی شکل میں کشیاں تھمارہ سے بینی کی حال کے کہ شکل میں کشیاں تھی اس سے جیل کے کہ شکل میں کشیاں تیزی سے ایک میں جنورا شیخ کی سے تھی، اس سے جیل کے کہ شکل میں کو ان آگیا۔ تیزی سے اہریں بنتے گئی میں موان آگیا۔ تیزی سے اہریں بنتے گئی میں اور کرے کی شکل میں جونوں کی قائیر گھاری پیڈل کشی تیزی سے تھی، دائر سے کی شکل میں جنور اٹھنے کی جنے۔ پائی میں تاری کی جونی کی قائیر گھاری پیڈل کشی تیزی سے تو از ن تارہ رادھر ڈول رہی تھی۔ وئن بڑی کوشٹوں سے تو از ن برتی کی کوشٹوں سے تو از ن برتی کوشٹوں سے تو از ن

سے۔ وہاں جیل کانی چوڑی، گہری اور پائی تخیر اہوا تھا۔ ہفتہ وارتعلیل کے دوران کائی رش رہتا تمالیکن عام دنوں میں کم لوگ ہی جیل کی سیر کوآئے تھے۔ ان دونوں کی گشتی جی جنوب کی سمت بڑے سکون سے بہدرہی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ پیڈل چلاتے آگے بڑھ رہے شرید کرن کو تاریخ میں کی کاغہ متہ تع ساتھ اجمال کی رہا

دووں اہستہ استہ پیدن چاہے اسے برھ رہے شے۔ کسن کوناراض ہوی کا غیر متوقع ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ای دوران اُس کے ذہن میں ماضی کی کھڑ کی کھل گئی۔ اُس کا شکوہ ول دہلا کیا تھا۔ جیسی کہدرہی تھی۔''بس اب میں اس حالت میں مزید گزارانہیں کرسکتی، ایسی روکھی پیسکی اور خالی ہاتھ دندگی گزار نامیراخواب نیس تھا۔''

"" تم شیک کہدری ہومیری جان لیکن یہ بھی تو سوچو کہ مسک پریشانی کیا ہے۔ "ولس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مسک پریشانی کیا ہے۔ " ولسن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مسل ہے۔ " آنی ہمارے سارے بل اواکر دیتی ہیں۔اضافی طور پر بھی میں اوھراُوھر پھی کام کاج کرکے وو چے کمالیتا ہوں۔ " بھی طرح توگز اراہور ہاہے۔"

" تو تمبارا خیال ہے کہ میں نے تمباری اس مزدوری ہے ۔" وہ سے حاصل ہونے والے دو کوں کی خاطر شادی کی تھی ۔" وہ شو ہر پر سخت گر رہی تھی ہوں لیکن شو ہر پر سخت گر رہی تھی ہوں لیکن ولین ہے ہے گر رہی تھی ہوں لیکن ولین ہے ہے گر رہی تھی ہوں کی جھے ضرورت ہے۔"

شرورت ہے۔'' ''لیکن جینی ..... عمل تم سے بیار کرتا ہوں ،تمہارا خیال

رها ہوں۔

''بیں ۔۔۔'' جینی نے طیش کے عالم میں بینآ کر کہا
تھا۔''اگرتم مجھ سے واقعی محبت کرنے والے ہوتے تو اپنے
باپ سے اُس کی وصبت پر بات کرتے ، جو ہماراحق ہے، وہ
لے کر رہے ۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر اپنے باپ
سے وہ دولت حاصل کرلو جو ہماراحق ہے، جس کی شاید
تمہیں تو نہیں المبتہ مجھے اشر ضرورت ہے۔''

حمہیں تونیں البتہ مجھے اشد ضرورت ہے۔'' وکن نے بیوی کے طعنے تشخ من کر پچونہ کہالیکن ول میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ دولت کے لیے بھی اپنے باپ کے سامنے تن کر کھڑانییں ہوگا۔ حقیقت میں وہ اپنے باپ کے سامنے بھی پچھے بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تب بھی سامنے بھی پچھے بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تب بھی جب وہ زندہ تھا اور اب بھی، جب اے دنیا ہے گزرے ڈیڑھ برس سے زیادہ عرصہ دیت چکا تھا۔

و پر ہا برن سے رہا وہ رسمہ ہے چھا ہا۔ وکسن خیالوں میں مم تھا کہ کہیں دورے آتی ایک جیٹ سنتی کے انجن کی آواز اے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی۔اس نے چاروں طرف دیکھا۔وہ دونوں کافی آگے تک نکل آئے تھے۔اے لگا کہ یہ ایک سے زیادہ کشتیوں

جاسوسي دانجست - 215 دومبر 2016ء

شکاری محبت

یاد میں مہمانوں کے لیے کہانے ہے کا افتقام مجی تھا۔ تقریب شروع ہونے ہے الل واس بار میں جیٹا تھا۔ مہمانوں کے لیے فری ڈرنٹس اور سینڈو چز کا انتظام تھا۔وہ ببيركا وه بمرا گاس تعاما افسرده بيخاتها

ای دوران بولیس چیف بونی میکن اندرداخل موا اور سیدها اُس کے پاس پہنچا۔''میرے دوست وکس .....''اس نے كند ہے ير باتھ ركھتے ہوئے د جيمے ليج من كيا۔"ميرى خوابش محى كماس موقع يرحمهين كوئى الججي خبرويتاليكن افسوس کدایی کونی فرمیرے پاس میں۔

'' جانیا ہوں ....' اُلسن نے افسر دگی سے جواب دیا۔ یونی ، ولن کواچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اُس سے عمر میں تقریبایا کے سال برا اور چریرے جم کا الک تھا۔اس کے مر کے بال کرے سرح تھے۔ وہ کرے ملے رنگ کی پولیس یو نیفارم میں تھاا ورشرٹ کے کندھے پر دوٹوں جانب دوسنبری اسٹار جمیگا مصحصے بولی شادی شدہ اور دو بچوں کا یاب تھا۔ اس کی بوی ایر یم تھے میں ایک آرائی سامان يح والى وكان ياالى مى ـ

"وواز كركبيل بابر كے تھے۔" بولی نے كہنا شروع كيا-" يبال كونى ايمامين جي ال طرح كالركول ك بارے میں کچھم ہواور ندأس طرح کی اسکی جیث تشتیاں يىلىجىل پردىكى كى تى - " يەكەردە كچەد يرخاموش ربا-محرت ہے کہ کنارے پر اکثر من باتھ لینے والے بیٹے رہے ایں لیکن کی نے بھی ایش ایک جیٹ یا بی میں اتار تے مبيس ديکھا۔"

و کن کھود پرتک أے خاموتی ہے ویکمتار ہااور پھرسرو آہ بھری۔"افسوس کدأن کی ایک حرکت نے میراسب کچھ محم كرديا-"

"البتدايك بات الجمي ب-" و کن نے چرہ اٹھا کر یونی کودیکھا۔

" سب كا اندازه ب كدوه بوستن كے بى رہنے والے الى- ہم نے بانى وے، پيرول ميس، موسل اور مول والول كوخرواركرديا ب-مكن بكركبيل سكوني سراغ ال جائے۔"بولی نے امیدافزالیج میں کہا۔" ویے بھی وہ بری کشیال گاڑی کے بیچے باعد حکر یہاں تک پہنچ ہیں۔ کوئی تواپیا ملے گا، جے وہ دونوں یا دہوں کے ۔

" سننے میں اچھالگا۔"وکس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اولی نے دوستاندائدان می ای کے کندھے یہ ہاتھ رکھا۔" تم قلومت کرو۔وہ جلد ہاری جو ل میں ہوں گے۔"

آ کے دس نے در کیور کا۔ وہ خود یا فی مثل تھا۔ ا كرچەدە اللي تيراك مي كيكن چن غيريقين حالات ميں وو کری جس طرح ایک جیث کشتیوں سے یاتی میں بھونجال آیاادرسب سے بڑی بات بیکہ جس طرح کتی اُس کے سر ے مرانی می ،اس نے جینی کو معطفے کا موقع بی ندد یا۔ایک تو مكرے وہ بے ہوش ہوگئ مى ، دوسرايد كدكرتے بى بعنوريس مچن کی۔ولن نے جب سراو پراٹھایا، تب کے آب پردور دورتك ندايكي جيث كشتيال تعين اور ند بي جنيمر كاكوني نام و نشان تعا۔

'' جيتى ..... جينى'' ولهن بذياني انداز مِن حِلّار ہاتھا۔ ای دوران مینی سطح آب پر نمودار ہوئی۔ یائی يرتيرت اس كے سمرے بال سورج كے باعث رو يكى كرول كى طرح چك رے تھے۔ وس تيزى سے آ كے برُ حالیکن الحکے ہی کہے وہ پھر بھنور میں پھنس کر نیچے جا چکی تھی۔ تقریباً دس منت تک ولسن اے ڈھونڈ تا رہا اور جب مانی شن شرا و آئے لگا توایک بار پھروہ کے پرا بھری۔وسن تیزی ہے اس کی طرف لیکا۔اس کا ہاتھ مبینی کی کمر پر پڑا۔ مرفت مخت ہوگئ۔ اگلے ہی کمچے وہ اے تھامے ہوئے كنارے كى طرف بڑھ رہا تھا۔ كانى دور ، ان كى پيڈ ل كتى یانی پرالی تیردی می۔

مجمل کے خندے یانی سے ولس کے باز وشل مور ہے تے۔ ای دوران کنارے ہے کچے کشتیاں ان کی طرف تیزی سے بڑھے لیس۔ اُن میں وسن کے مسائے اور كنارے يرىن باتھ ليت لوگ تھے۔ كى لوگوں نے حادث موتے و کھولیا تھا۔

جب جيني كوكنار بي يربينيا يا كمياتواس كى سالسيس رك رك كر عل رى مي - إكل جيث كي عرب أس ي مركا پچيدا حصه بري طرح زمي مواقفا . كواسيتال نظل كيابي جار ہاتھا کہوہ رائے میں بی دم تو رکئے۔

تمن دن بعدولن ليك ماؤس كے اسے بيرروم من الماري كھولے كھڑا تھا۔ وہ تدفين كے ليے سوث تكال رہا تھا۔ ساہ مائی سوٹ اس نے صرف تین باریمنا تھا۔ انگل جان، مال اور باب كى تدفين كے وقت \_ چوكلى باروه چيتى یوی کے لیے ماکی لباس منے جارہاتھا۔

جینی کی آخری رسومات سینٹ پیٹرک چرچ میں انجام دی سی جس میں تھے کے چدعام لوگ اور اس کے بعض دوست تریک تھے۔ تدفین کے بعد امریکن بال میں مرحور کوخراج محسین بیش کرنے کا پروگرام تھا۔ بال کے باہر قام

جاسوسي دانجست 175 يومبر 2016ء

اس طرح و يكماه جيم ال كى تائيد عاص كرنا جاه د با مو-' میرا مطلب سے ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہووکس اور شاید ای کے بہت سادہ اور بھی ..... " ہے کہد کراس نے پھے تو قف کیا۔ ''وہ ساری زندگی تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھاتی رہی ہاورجیباوہ چاہتی می ہتم دیبا ہی کرتے رہے۔' وہ بات بنانے کی کوشش کررہاتھا۔

"معلوم تبين تم كيا كج جارب مو-" ولن جملا كيا-" من ايبا ويها مجومين جانباليس ايك بات بهت الحجي طرح جانتا ہوں کہ وہ میری ہوی تھے۔"اس نے شہادت کی انگی سے سامنے تی جینی کی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

ثرینٹ محرایا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ '' بچین کا دوست ہوں ، سب اچھی طرح جانیا ہوں۔ بہتر بے کہ تم اب ایک تی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اس بار مہیں اچھی طرح سوچ مجھ کر بیوی کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہوگی۔

وكن نے لحه بحر كواے فورے ديكھا اور بحر غيرمتو فع طور پر ایک زوردار کوشااس کے منہ پرجرو یا۔ ایکے بی لے رین فرش پر بڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید بدمول ہوتی ، چندلوگ جج بحا دکے لیے دوڑے۔ دو تین لوگوں نے ر ینٹ کوفرش سے افعا کرسیدھا کھڑا کیا۔

دو لوگ ولن کو بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے جارے تھے لیکن وہ ایک جھکے ہے پلٹا اور ٹرینٹ کے قریب آ کر بولا۔ " تمہاری نیک تمناؤں اور مفید مشوروں کا مكريد- ال كر ليج ب فعد جلك رباتحار

جینی کی موت کو کئی ہفتے گز رہے تھے۔ وکن اب تک صدم میں تھا۔ اس حادثے کے بعد جاہنا تو لیک ہاؤس لوث جا تا مگراب وہاں جانے کواس کا دل بی سیس کرتا تھا۔ بدستور کائیج میں مقیم تھا جمینی کاعم جلانے کے لیے اس نے خود کومصروف کرنا جاہا، جلد ہی اے تھیے کے نو احی جنگل کے ساتھ واقع پال اسٹیک کے فارم ہاؤس پر ملازمت مل کئی۔ اسے جنگل کے سو کھے درختوں کو کاٹ کر ہتوں کو جار جارفٹ کے نکروں میں کا منے کا کام ملاتھا۔ یال جنگلات کا ایک برزا محميكيدار قفا اورقمبر سلائي كاكاروبار كرتا تفابه ولسن كوكزي جسمانی محنت کا معاوضہ بھی بہت اچھا ملیا تھا۔ سب ہے انچھی بات بیمی کدون بحر کی سخت مشقت کے نتیج میں اے رات کو بہت اچھی نیز آنے لگی تھی۔ جلد ہی اے لگا کہ وہ جیتی الما جاسوسي دائيست ح 218 - نومبر 2016 -

یں خوداس کیس کود بکور ہاہوں۔'' ولن نے اس کی طرف نظرا نما کردیکھا۔'' تم کہد، موتو شيك ب، و ب جمع اس بارے من زياده پريشاني تبیں۔امید ہے آئیں جلد ڈھونڈ نکالو کے۔ بھے پولیس پر بحروما ہے۔

يوني أس بات پرمسكراديا-" بمت ركمو، سب شيك

ای دوران ولسن کواندر کچھ مھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ بولی کوسوری کہتے ہوئے باہرائل آیا۔ لان میں کھے جائے والے سكريث نوشى كررے تھے۔ان ميں بارڈ وئير اسٹور والاجمى اسٹارك مبيني كي تينلي كا دوست باب جانسن ، تدفين مر کز کا ٹرینٹ کیج اور چنددوس سے لوگ شامل تھے۔

ٹرینٹ ہائی اسکول کے یارہ برسوں کے دوران وکس کا كاس فيوريا تقا-اے بابرآتا ديجے كروه اس كى طرف

" تم نے تدفین کے انظامات بہت عمری ہے کے الل-"وكن نے ال سے ہاتھ ملاتے ہوئے سائتی لیج میں

" بہت افسول ہے کہ جھے بیاسب کھ اینے ہاتھوں ے کرنا پڑا۔" رُین نے نہایت افردہ کیج میں کہا۔ "ا بھی وہ جوان تھی ، اے وٹیا ٹی بہت زیادہ دیر تک رہنا چاہے تھا مگر ..... "اس کی آواز بحرار بی سی۔ جان یو جو کر بات ادعوري چيوز دي\_

دوس بالوك بحل ان كرقريب آئے تے۔سير ہلا کرٹرینٹ کی تائید کررہے تھے۔وکن ان کے ساتھ کھ ويرخاموش كمزار باادر پحر بال كى طرف يزھنے لگا۔ ٹرينت اس کے ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ اندر تعزی تقریب شروع ہونے والی تی۔

رین نے بھی جیسی کی یاد میں بہت عمد کی ہے اپنے جذبات كا اظهار كيا- آخر مين ولن مهمانون كا شكريه ادا كركے استح سے نيچے اترنے لگا تو ٹرينٹ نے اے روكا۔ 'من جانیا ہوں مہیں غردوں کے بارے میں کچھ کہنا اچھا حبیں لگتا کیلن جینی تمباری ہوی می ۔ اس کے بارے میں تمہیں کچھزیادہ کہنا چاہے تھا۔'' پیرکہد کراس نے توقف کیا۔ "ببرحال، دعاہے کہ تمہاری ٹی زندگی اچھی رہے۔" بدسنتے بی ولن جو تک کیا۔"اس آخری جملے سے تم کیا كبنا جاور بهو- "اس كے ليج سے ناراضي عيال تعي ر ینٹ نے وہاں کھڑے دوسروں لوگوں کی طرف

#### قيمت

جب ورت تم عجت كرتى بي وتم اس كي شوبر رجات مو-

جب چو ورتی تم سے محبت کرتی ای توقم ماچو هم کے آدی بن جاتے ہو۔

جب بہت ساری ورتی تم سے مجت کرتی ایل توتم

عاشق بن جاتے ہو۔ جب سیکڑوں مورتین تم سے محبت کرتی ہیں توتم ایکڑ بن جاتے ہو۔

جب ہزاروں مورش تم سے محبت کرتی ہیں تو تم مک کے بڑے لیڈر بن جاتے ہو۔

اور جب ساری دنیا کی حورتی تم سے محبت کرتی بیں تو تم آدی نیس ہوتے یا تو تم بیرا، سونا یا ڈالر ہوتے

اسلى كى ياتى آزاد كشير--

ہمیں طزمان بکڑنے کے بعد عدالت میں میہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ جس اسکی جیٹ نے جیسنی کو نکر ماری، وہ کشتی سپی نو جوان چلارے شے۔ ہمیل آل کی وجہ کوعدالت میں ثابت کرنا ہوتا ہے، وکیل سفائی کے سوالوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا

ووتم شیک که رے ہو۔" ولس نے بیزاری سے

جواب دیا۔ ''اب سمجھے نا۔۔۔۔'' بولی نے چک کرکہا۔''ای لیے ہم کیس کی تغیش شروع ہے ہی الی کرتے ہیں کہ کوئی خامی یا کمزوری ندر ہے۔''

ولمن نے ریسیور کو کانوں سے دور کردیا۔اسے بوئی کا لہجہ سانپ کے پینکار نے جیسا لگ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے ریسیور دویارہ کانوں سے نگایا۔'' آپ کی محنت قابل تعریف ہے سراغ ملے تو بتانا۔'' یہ کہہ کراس نے لائن کاٹ دی۔

جینی کی موت کے بعد وہ قاتموں کی گرفتاری کے لیے یونی ہے ڈعیروں امیدیں لگائے بیٹھا تھالیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ شاید ہی ولیس قاتل نوجوانوں کو پکڑیائے گی۔ کے صلا ہے ہے گئل کر اور بہت کچے سوچنے کے قائل ہور ، ہے۔ چار پانچ ہفتوں تک اس کا کام جاری رہا، اس دوران وہ کسی صد تک خودکو بوی کی موت کے صدھے ہے باہر نکال چکا تھا۔

اس عرصے کے دوران پال کے قون نمبر پر ہی ہر دوسرے تیسرے روز اے بولی کا فون ملتا۔ ہر باروہ ایک ہی بات وہراتا تھا۔'' کیس پر کام جاری ہے لیکن اب تک کوئی سرائ نمیس لل سکا۔'' ہر باروہ پُرامید ہوتا کہ جلد ہی حادثے کے لزمان کا بتا چل جائے گا۔

شروع شروع میں ہوئی کا فون آنے کی خبر ملتی تو وہ دھڑ کتے دل کے ساتھ بیسوچتے ہوئے ریسیور تھامتا کہ کوئی اچھی خبر ہوگی لیکن اب وہ پولیس کی طرف ہے بھی تاامید ہوتا حار ہاتھا۔

مینی کی موت کوڈیڑھ اوگز رجائے کے بعد مجی طربان لا پتا ہے۔ اس دوران ہوئی کے بیان بی مجی ایک ہات کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چیلے دو ہفتوں کے دوران جہاں وہ دلمن کو پولیس کی ناکای کی خبر دیتا، وہیں سے بھی اضافہ کردیتا کہ ''ویکھو وکن ۔۔۔۔۔کمی بھی قبل کے بعد اسکانے اڑتالیس کھنے قاکوں تک وینچنے کے لیے اہم ہوتے ہیں۔''

ہر بارولٹ بھی اے ایک بی جواب دیتا۔" جا نتا ہوں ، میں نے اخباروں میں ایسا پڑھ رکھا ہے۔"

اُس دن بھی یو بی اور وکس کے درمیان ای طرح کے جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ''اب بھی دیکھو۔۔۔۔'' یو بی اے فون پر سمجھار ہا تھا۔''اڑتالیس کھنٹے تو کب کے گزر چکے لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری ، تلاش جاری ہے۔ میں تمہیں زیاہ خوش ہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ پولیس طز مان تک چنچنے کی سرتو زو میں میں کردی لیکن پھر بھی ۔۔۔'' اس نے جان یو جو کر جملہ ادھورا چھوڑ ویا تھا۔

''میں جانتا ہوں چیف .....'وکس نے جواب دیا۔ ''اس بار بھی ہمیں ایک نے گواہ کا پتا چلا ہے، پولیس اس پر کام کرر بی ہے لیکن جھے علم نہیں کہ آیا اس گواہ کے بیان کی روشی میں ہم اُن تک پہنچ شمیں کے یانہیں۔' اتنا کہہ کر بوئی نے پھوتوقف کیا۔''لیکن ہمیں امید کا دامن ہرگزنہیں چھوڑ نا چاہے۔''

ولمن ہنگارا بھر کررہ گیا۔ '' ویکھو پہلّل کا کیس ہے۔'' بو بی نے گفتگو میں اس کی عدم ولچیسی کومسوس کرلیا تھا۔'' بات صرف ان دولڑ کیل کو پکڑنے کی ٹیس جن میں ہے ایک نے جنی کوکر ماری می

جاسوسى دائجسك 219 نومبر 2016ء

اسے بولی کے فون آنے ہے بھی چڑ ہونے کی تی ہے۔ آخرا م رات کافی پھیسوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کرلیا کہ کس طرح طزمان تک پہنچا جائے۔

اسکے دن میں سویرے اس نے ایک فون کیا اور وو
کھنٹوں بعد جنگل سے سیدھاٹا ون ہال پہنچا۔ ٹاؤن کلرک
یام گیرلین کمال مہر ہائی سے چیش آئی۔ اس نے نہ صرف اس
کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی بلکہ لیک ہاؤسٹک سوسائی کا
افتشہ اور سروے ریکارڈ کی کائی بھی بغیر کوئی فیس وصول کیے
اے دے دی۔ اس پرووم ہریان خاتون کا تدول سے شکریہ
ادا کرتے ہوئے اضا۔ وہاں سے سیدھا اپنے گر 'لیک
ادا کرتے ہوئے اضا۔ وہاں سے سیدھا اپنے گر 'لیک
ہاؤس 'پہنچا۔ میسیٰ کی تدفین کے بعدوہ پہلی مرتبددرواز ہ کھول
ہوا تھے، وہیں جم گئے۔ گھر کے اندر اب تک اس کے تا ہوت
سے، وہیں جم گئے۔ گھر کے اندر اب تک اُس کے تا ہوت
سے، وہیں جم گئے۔ گھر کے اندر اب تک اُس کے تا ہوت
شدت سے یاوآئی۔

وہ النے قدموں محمرے نکل آیا۔ نقشہ اور سروے ریکارڈ کی کانی والالفا فداب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ حبیل کی طرف بڑھنے نگا۔ مچھ ویر بعد وہ ایک نیچ پر ہیٹا سامنے تک رہاتھا۔

سات میں رون تھی۔ جبیل میں مجیلیاں پکڑنے کے شوقین اوگول کی محتیاں تیررہی تھیں۔ پچیلوگ کنارے پرنہارے ستھ، پچھان ہاتھ میں مصروف تھے۔ سامنے سے گزرتی ایک مشتی میں سوار جوڑے نے اس کی طرف و کھے کر ہاتھ بلایا تھا۔ سب خوش گواردن کے سڑے لیے ہے۔

ولن کافی و یر تک ماضی کی یادوں پیس کم رہا۔ آخراس نے سر جینکا اور کاغذات نکال کر ان کا مطالعہ کرنے دگا۔ وہ غورے علاقے کے نقشے اور سروے دپورٹ کا مطالعہ کرتا رہا۔ سروے علاقے کے نقشے اور سروے آباد لوگوں کے نام اور ان کے تھروں کے بات نمبر درج تھے۔ زیادہ تر لوگوں کو وہ جانتا تھا۔ اس نے نبایت خورے کی بار سروے رپورش اور ان پر درج لوگوں کے نام پر ھے۔ پچھ ناموں کو تو وہ اچھی طرح جانتا تھا البتہ بہت سارے لوگ اُس کے لیے ایکی طرح جانتا تھا البتہ بہت سارے لوگ اُس کے لیے ایکی عرب ہے۔ ایکی عرب کے لیے ایکی عرب ہے۔ بیکی عرب کے لیے ایکی عرب ہے۔ بیکی عرب کے لیے ایکی عرب ہے۔ بیکی عرب کے لیے ایکی کی بیکی عرب ہے۔ بیکی عرب کے لیے ایکی کی بیکی عرب ہے۔ بیکی عرب کے لیے ایکی کے لیے ایکی کی بیکی عرب ہے۔ بیکی بیکی ہے۔ بیکی ہے۔ بیکی عرب ہے۔ بیکی عرب ہے۔ بیکی بیکی ہے۔ بیکی ہے۔ بیکی عرب ہے۔ بیکی ہے۔ ب

ایک بار، دو بار، نین بار ..... آخر اس نے مروے رپورٹ اور نعشہ لیبیٹ کروالی لفائے میں رکھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا، مروے رپورٹ کے مطالع کے دوران اُس بارے میں اپنے دل میں سب کچے طے کرچکا تھا۔

کے دیر بعد دو افغا اور والی لیک باؤی کی طرف شروع کی تی ہے اس کے جاسوسی ڈائیسٹ 2305 نومبر 2016ء

روے نگا۔ کو بینی کراس نے تدفین کے بلید ش امتعال کیا کیا سامان اور دیگر متعلقہ کا ٹھ کیا ڑی کیا اور جنگل جی لے جا کر بھینک دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر جس ایسا کھے بھی یاتی دہے، جوا سے بیوی کی موت یا د دلا سکے بیشنی کو فردہ تصور کرنا ، اس کے لیے جان نکال دینے کے متر ادف تھا۔

رہ ہیں سے سے بان ان اور سے سے سرادت ہا۔

ولن نے سروے رپورٹ کی مدے ایک فہرست تیار
کی اور پھرا گلے دو ہفتوں تک وہ وسیع وعریش جمیل کنارے
واقع گھروں کے دروازے کھنگھٹا تارہا۔ وہ ہر دروازے پر
ہاتا۔ دستک دیتا اور صرف ایک ہی بات کہتا تھا: ''میرانام
ایموز ولن ہے، میں لیک ہاؤس 104 میں رہتا ہوں۔ وو
مہینے پہلے دو ہڑی اسکی جیٹ کشتیوں نے میری ہوی کوگر مارکر
مہینے پہلے دو ہڑی اسکی جیٹ کشتیوں نے میری ہوی کوگر مارکر
جسل کے اندرقل کردیا تھا۔ کیا آپ کوان کشی والوں کے
بارے میں کچھ علم ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے گیاس دن آپ
بارے میں کچھ علم ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے گیاس دن آپ
بارے میں کچھ علم ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے گیاس دن آپ
بارے میں کچھ علم ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے گیاس دن آپ

اس مبرآ زیام مجم کے دوران اے اوٹوں کی ڈھیروں ہے ہوروں اس مبرآ زیام مجم کے دوران اے اوٹوں کی ڈھیروں ہیں معروف کچواد کوں نے ولسن کی آ مد پر نا گواری ہے مشہ بھی بنایا۔ پاؤڈرل روڈ کی رہائتی، سنبرے بالوں والی مطلقہ حسین خاتون نے اے وُرْ کی پہنائش کرتے ہوئے یہ تک کہا کہ مقتم واقعی ایک بہت اچھے مرد ہولیکن افسوس میرے پاس ایسا کچو بیس جو تمہارے لیے مدد گر ثابت ہو تکے ۔''

اس مہم کے دوران ولمن کوصرف ایک تخص ایسا لما ،جس کی بات اس کے لیے پہر حوصلہ افزائشی۔ ایب کوشن اس کا کہنا صادقے والے دن جیل ش کشتی رائی کررہا تھا۔ اس کا کہنا تھا جب وہ الی کشتی رائی کررہا تھا تو اس کا کہنا دونو جوانوں کو دیکھا جن کی سیاہ شیورلیٹ جیپ کے پیچھے بندھے ٹرالر پر دو اسکی جیٹ کشتیاں لدی تھیں۔ اس جیپ پر پوشن کی تمبر پلیٹ کی جوئی تھی ۔ ایب کا یہی کہنا تھا کہ وہ پر پوشن کی تمبر پلیٹ کی ہوئی تھی ۔ ایب کا یہی کہنا تھا کہ وہ فول تھی ۔ ایب کا یہی کہنا تھا کہ وہ فول تھی سے باہر شے اور تجیب طرح کی اوچھی حرکتیں کررہے تھے۔ انہوں نے اس کی طرف بھی سوف ڈریک کا فالی کین اچھالا تھا لیکن وہ جھڑ امول لینے کے بجائے انہیں فالی کین اچھالا تھا لیکن وہ جھڑ امول لینے کے بجائے انہیں فالی کین اچھالا تھا لیکن وہ جھڑ امول لینے کے بجائے انہیں معذرت کی کہ اس کے سوا، وہ اُن کے بارے میں پھی اور معذرت کی کہ اس کے سوا، وہ اُن کے بارے میں پھی اور میں کہنا وہ نہیں صافا۔

ولمن پال اسٹیک کے پاس بدستورکام کررہا تھا۔جب سے اس نے جینی کو تکر مارنے والے نوجوانوں کی تلاش شرور تاکی تحاسب سے اس کے کام کرنے کے وقت میں پکھی

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

شکاری محبت "اوه است. توال وقت بيث استور كلا مواتها-" ولسن

ئے جلدی سے کہا۔'' تم نے یہ بات پولیس چیف ہو بی سیکن کو بتائی تھی؟''

'' اُس ون توجیس ''رالف نے کچھ توقف کے بعد كہا۔" إلى اس حاوقے كے دوسرے دن يل أس كے یاس کیا اورساری بات بتادی تھی۔اس کا کہنا تھا کہ یولیس ال معامے کونہایت توجہ ے دیکے ربی ہے۔"

وسن نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔"میں تمبارا مقروض موں راف ۔۔ اس کے عوض اگر اس پورے موسم سرما کے دوران میں تمہارے ڈرائےووے کی صفاني كرديا كرول تو .....

'' کیا مطلب .....'' وہ یہ پیشکش *من کر حیر*ان نظر آر ہا تھا۔ ' جمہیں ایسا کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' '' یقینا، میں یہ کرسکتا ہوں اور ضرور کروں گا۔'' دلس نے رجوش کیج میں جواب ویا۔رالف نے اے کائی کی پینکش کی لیکن اے جانے کی جلدی تھی۔ وہ شکر ساوا کرتے

موے کا تع ہے باہر کال آیا۔

شام وصل چکی تھی جب وہ سوک تمبر سولہ پر، پیٹ جزل استور کے سامنے اپنا فورڈ ٹرک یارک کررہا تھا۔ اسٹور کے برابرایک قطار میں جار پیٹرول پہ ہے تھے۔ المي ميس سے ايك ير راف نے أن دونوں أو جوانوں كو پیٹرول بھرواتے ویکھا تھا۔ ولن کو یقین تھا کہ اُن لڑکوں نے ضرور پیداسٹورے حریداری کی ہوگی ۔اسٹور پرسوڈا، بير، چيں، جوس اور اس طرح كى ويكر تمام اشا وستياب تھیں، جن کی جیل پر جانے والے سیاحوں کو عام طور پر شرورت پرنی می-

ولن نے محری کی طرف دیکھا۔ رات کے آٹھ نج رے تھے۔ بیووت عام طور پرد کا نول کے بند ہونے کا تھا۔ وہ آ کے بڑھا اور سڑک کے کنارے کنارے چا ہواسٹور

پر پہنچا۔ وہ اندرداعل ہوااورسیدھا کا وَسُر پر کیا۔ "ارعم ....." حماب كاب مي مشغول اسثور كے ما لک پیدایرک نے اس پرنظر پڑتے بی کر جوش سے کہا۔ "دمهيس يهال و يهركر بهت خوشي مولى - كافي ونول بعد نظر آئے ، کیے ہو؟" پیٹ وس کا ہم عمر ای تھالیکن وہ کافی موثا موچكا تعا\_ بميشه نيلى شرث اور بليك جينز مي ملوى ربتا تعا-شرك كى بالي جيب يرييك استور كرها مواتها-

"بالكل فيك ...." ولن نے سائد كارز يرو كے ماس دورفرت كادروازه كول كر ولادرك تكالح موسة

فرق آ کیا خالیکن پر جی یال ای ہے بہت خوش قبلہ اس کا كبنا تفاكداب تك جين لوك اس ك ياس كام كرت رب ہیں،ان میں سب سے عدہ انسان ولس ہے۔وہ بوی کے قا کوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی اوری ذیتے داری سے کررہا تھا۔ وس نے کام تمثانے کے لیے منہ اند حیرے آنا شروع کردیا تھا۔ اس طرح بارہ ایک بج تک وہ اینے سارے دن کا کام عمل کرے قاتلوں کی تلاش مين بحت جاتاتها۔

اگرچہ ولسن کی تلاش جاری تھی لیکن اے کوئی کارآ مد یات پتانہ چل کی۔ آ خرایک دن أے رالف موران ل کیا۔ وه .... كانتج يس ربتا تفا- بداس كي تلاش كا بندرهوال وان تھا۔ رالف نہایت تنفق اور ریٹائر ڈمخص تھا۔ ملازمت سے فراغت کے بعدوہ قدرتی نظاروں کی فوٹو گرافی کرتا تھا۔ یہ اس كے بين كاشوق تھا۔ جب ولس نے اس كے دريد ديك دی تو دہ اس سے بہت محبت کے ساتھ جی آیا۔اے کا سی کے اندر لے کیا۔ اندر کا نظارہ دیجے کروہ مجھ کیا کہ فطرت ے محبت کرنے والے بوڑھے نے اے رہائش کے لیے کیوں نتخب کیا ہوگا۔ سامنے کی بڑی می کھٹر کی سے جیل کا ولكش نظاره نكابول يكسام تقا-

" بیٹو ..... استی داڑھی اور سنہرے بالوں والے رالف نے بیضے کا اشارہ کیا۔" شاید میں ان او کول کے بارے میں کھ جاتا ہوں۔"

یہ من کروس کو نگا کہ شایداس کی محنت ٹھکانے لگ رہی ہے۔اس کے چرے پر بیک وقت تاسف اور خوتی کے لے عُلِي تا رُّات تِن مِي " تَم فِي أَيْس كِهال يرد يكما قوا؟" كِيم توقف کے بعداس نے سوال کیا۔

رالف نے دونوں بازو سے پر باندھے اور ممری سانس لے کرکہا۔" البیر جیل پرتبیں دیکھا تھا۔" "كيامطلب "" وكن وكو مجونيس سكا-

"جس دن به حادثه موا، ش پید استور کیا تھا تھر کا سامان لینے۔' رالف نے سر ہلاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ''وہیں پر الہیں دیکھا، اس وقت وہ اسٹور کے برابر والے پیٹرول پہ سے اِسکی جیٹ کشتیوں کے انجن میں پیٹرول بحروارے تھے۔ انہیں ویکھنے اور یا درہ جانے کی وجہ سے گ كه وه خوانخواه او كى آواز على في علا رب تھے۔ ايك دوسرے کو خاق میں گالیاں دے رہے تھے۔ ان کا رویت اتنا خراب تھا كەلى بحركوتوش فى فرت سے منددوسرى

جاسوسى دائيسك ح 221 فومبر 2016ء

انتھے شاما ہو، بچھے یاد ہے جیسی کے قل پرتم نے بچھے انسوس کا کارڈ بھی بیجیا تھالیکن ۔۔ '' یہ کہتے ہوئے وہ بیٹے سے اتر ا اوراس کے برابرفرش پر مین کیا۔" اگرتم خود بتادیے تو اچھا تمالیکن ..... ' یہ کہ کراس نے بے حال پیٹ کواشمنے کے ليے سمارا وينے كى خاطر باتھ برهايا۔" أن دونوں نے میری بیوی کی جان لینے سے پہلے پیٹرول بھروایا تھا، دکان ے خریداری بھی کی ہوگی ۔اب بتا ؤوہ دونوں کون تے؟" پیٹ فرش پر بیٹھا کراہ رہا تھا۔ کھونسوں نے اس کا چرہ مرخ کردیا تھا۔وہ اپنے گالوں کوسہلار ہاتھا۔

" چپ رہے ہے کام میں چلے گا۔" وہ چھونہ بولا تو وكن نے غصے كہا۔" اب مهيں بتانا پڑے گا، وہ سب بکھ جوتم اُن دونوں کے بارے میں جائے ہو ..... بولو ، ال نے غصے مخیال جیجے ہوئے کہا۔

پیٹ نے لقی میں سر بلانے کی کوشش کی تو اس سے کال پرزوردارهمانچه پژا-" مارومت ....." وه بعرانی آواز جل چلآیا۔" بتا تا ہوں۔"

وان کے چرے پر مسکراہٹ طاری تھی۔ " ے کے پاس میے کم پر کے قا۔" پیٹ نے جمرانی آواز می آہتہ آستہ کہنا شروع کیا۔" انہوں نے کافی خریداری کر لی گی-ان کی حرکتیں بڑی عجیب تھیں ۔وہ یا لکل جونی لگ رے تھے۔انیس دی کھرلگنا تھا کہ جسے بہت نشخ "-U90 UP

"اور کچے...." وکن نے مجمیر کیج میں کیا۔ "ان كا النيث لاثري كالكث إيًا تها\_ش في انبيس پانچ ہزار ڈالر کی انعامی رقم ادا کی تھی۔" کاؤنٹر کے برابر اسفيك لازى كااشتهار بمي لكا بواي-

"إوراوا ليكى ....."ولن نے كھورا۔" كيش يا چيك؟"

"نيه بات تم في پوليس سے كيوں جياتي ؟" "جاتے ہوئے وہ میری طرف آئے تھے۔ منہ بند كرنے كے ليے دو برار ڈالر بھے ديے تھے " بيك نے بمراني آوازيس جواب ديا-

"العنت ہے تم پر ...." ولن نے نفرت سے کہا۔ " جہیں شرم نہیں آئی ہے کرتے ہوئے۔"

وہ کہدر ہاتھا کہ اس نے اپنے وکیل سے بات کی ہے۔ ولیل کا کہنا ہے کہ بیصرف ایک حاویثہ ہے، پریشانی کی کوئی یات میں ۔ بید این حرکت کی صفائی دیے کی کوشش کرریا

كبا- "اكر تمباري مصروفيات اجازت ويل توهي يحديات کرنا چاہتا ہوں' ' میں گہتے ہوئے اس نے ایک ڈ الر کا توٹ اس كى طرف برهايا-"ايك چپس بين جي-

" كيول مبين ....." پيد نے ريز كاري اس كى طرف بر حانی۔ ' ویے جی بید کان بند کرنے کا وقت ہے، مجھے مر جانے کی کوئی جلدی تہیں۔'' یہ کہتے ہوئے وہ کا ؤنٹر سے باہر

نگل آیا۔ "اگراس بارے میں بولی میکن تم سے پھر تنتیش کر چکا شد سے "اگراس بارے میں بولی میکن تم سے کا تنسیش کر چکا ب تو مجھے اُس پر کوئی جرت میں ہوگی۔"وسن نے بات شروع کا۔" میں بھی کھوالی بی مدد کینے کے واسلے آیا

" بال ..... يوليس اورمراغرسال في مجه عدا قات کر کے کیا تھا کہ اگر اس معالمے میں کچھ جانتا ہوں تو انہیں بتاؤل اليكن معذرت جابتا مول مير علم مي الي كوئي

' بجھے دفت دینے کا شکرید دوست۔ ' نیہ کہد کرولس مڑا اور استیک کارز کی طرف برها۔" تمہارے یاس پتے، بادام ادر موٹے جیں ہیں۔'' وہ غور سے اسٹک شیف پر رتھی چیزیں دیکھ رہا تھا۔''وہ لڑکے جس قباش کے تھے، انہیں رات کو ڈرنک کرتے ہوئے اس چیزوں کی ضرورت " Ser 32

پیٹ پلٹاا اور اسٹیکس کارٹرز کے شیف کا بغور جائزہ لینے لگا۔ایک منٹ بعد وہ أس کی طرف مزا۔''میرا نبیال ب كه جارے استوريس اس طرح كى چري موجود راتى

وکن کچھ کیے بنا آگے بڑھااوراس سے پہلے کہ پیٹ پلٹتا ، ایک زوردار کِک اس کی کمریر ماری۔ وہ معمل نہ ک اوردهم سے فرش پر کر حمیا۔اس سے پہلے کہ وہ معجلتا ،اس نے ایک اور کک ماری۔ اس کے منہ سے تکلیف دو کراہ ا بھری ۔ولس تیزی سے درواز سے کی طرف لیکا۔لاک کیا۔ 'او پن' کا نشان پلٹا 'کلوز ڈ' .....اسٹور کی زیادہ تر روشیاں ملے بی بند تھیں۔اس نے ایک کے سوا ساری روشنیاں بند کیں اور دوبارہ پیٹ کی طرف آیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرر با تھا کہ کمز پرایک اور کِک پڑی۔وہ پھرفرش پر چت پڑا تھا۔ ولن اے میں کوشلف کی آڑیں لے آیا اور مینے پر چڑھ کر اس کے منہ پر دو تین کے مارے۔ پیٹ نڈھال ہو چکا تھا۔ "میں بیرسب کچھ مجبوری میں کررہا ہول پیف ....." و کن برستور اس کے سینے پر چڑھا میٹاتھا۔''تم مرے ر جراما بیناتا التم برے میں جاسوسی ڈائیسٹ - 222 نومیر 2016ء

شکارس محبت

ں دینے کے غاوی اِس کوچرے تی کدور ہے تما ان کھروں میں کس طرح شہر کے لوگ گزارا کر لیتے ہیں۔اے اب مجھ آر ہا تھا کہ گیراج سے عاری ان محرول کی وجد سے جی چیکسی کی سوکوں پر یارکگ کی مخائش ختم ہو چی تھی۔ وہ اہے مطلوبہ محری الاش میں آ ہتد آ ہتد آ محے بڑھ رہا تھا۔ مجے دیر بعدمطلوبہ محراس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ پلٹا اور واپس أس طرف جانے لگا، جہاں اس نے اپنا ثرک يارك كياتحا-

کچے دیر بعدولس دویارہ ٹوئی کے تھروالی سڑک پرتھا۔ ایک کلب سے کچھ آ کے اسے سڑک کنارے ڈک کھڑا كرنے كى مخوائش ل كئي-اب كام كرنے كاوت آچكا تھا۔ بابر فسند بر و چی می -اس نے جیك كى زب بندكى -اس کی کمرے شکاری جاتو بندھا تھا۔جیکٹ کی جیب میں اعشار یہ بائیس کی بھری ہوئی پستول بھی تھی ۔ وہ جانتا تھا کہ چیکسی میں اسلحہ لے کر تھومنا غیرقانونی تفالیکن اس وقت اے کی بات کی بروا ندھی۔ وہ مرف ٹونی کو انجام تک يبنجانا حابتا تعابه

نیولی اسٹریٹ تمبر 10 پر آ کے پڑھتا ہوا وہ مطلوبہ تھر تک پہنچا۔سوک برگاڑیاں آجاری میں۔ ممروں سے فی وی اور میوزک کی آوازیں آر بی میں۔ آدھی رات کے باوجودشير كان مرول من وعرك يورع جوبن يرمحسوس ہورہی تھی۔ وہ آ کے برصنا ہوا گلی کے کونے پر کیا اور پر إدهرأ دحرد يمينا موا، مرول عقبي صے كاطرف بره كيا-سرك كى نسبت اس تلك كى يى سنانا تھا۔ ككرى كى يا زيا ندھ كر مرول كي عقبي حصي كودوسرول كي نكامول سے يوشيده ر کھنے کی کوشش کی من می ہے۔ ہر باز پر تھر کا تمبر درج تھا۔ مطلوبه مکان پر پہنچ کراس نے اوحرا دھرد یکھا۔ دور تک کوئی نہ تھا۔اس نے ایک چھلانگ لگائی اورا گلے ہی کھے وہ اندر

عقبی حصے میں اندھیرا تھا۔ اس نے تاریج نکالی۔ وو اسکی جیٹ کشتیاں کھڑی تھیں۔لمہ بھر میں پیجان گیا۔ یہ دونوں وی تھیں، جنہیں اس نے جمیل میں دیکھا تھا: ایک گہرے فیلے رنگ کی می دوسری سفید، جس پرزروررنگ کی لكيرين بني ہوئي تحيں۔

وسن كا ول تيزى سے دحرك رہا تھا۔ اس كى تكاموں شرجیتی کا چره انجرااور پھر ....اس کی منصیاں بھنچنے لکیس ۔وہ بلداز بلدامينا نتقام كي آك سروكرنا حابتا تحام ای دوران آواز گونگی " اے .... کون ہوتم ؟ "

م اخواور بحضلائری کارو کی مسیل اوران کا پاوو یہ کبہ کرولئ نے اس کی طرف غصے ہے دیکھا۔"انعامی لاثرى مكث والي كا يما تمباري ريكارة على توضرور موكا اس کے بغیر توادا کیلی نبیس ہوسکتی تھی۔"

پید نے اثبات میں سر بلایا اور اس کا سمارا کیتے ہوئے اٹھا اور کا ؤنٹر کی طرف جا کر المار ٹی کھولی اور پچھو پر بعدوه رجسٹرے و کھے کر، یا لکھ کروس کے حوالے کرر ہاتھا۔ " پلیز ..... بولیس کے سامنے میرا نام ست لینا۔" وو

بالكرر مو ..... وكن في ال كالدهم يرباته ركها\_" يهال جو كچه بوا، اے بحول جاؤ، يس بحى بهلادول گا۔ وکن کا لہجد دوستانہ تھا۔'' یولیس کو بھی اس بارے میں مجھے نہ بتا نا اور مجھ سے خوفز دہ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔" يه كركرولن في مصافح كے ليے باتھ بر حايا۔" جو يكه بوا، وہ ایک جا دشرقیا تو بہاں جو کھے ہوا، أے بھی ایک اتفاق ہی

پیٹ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اب مطمئن نظر آر ہا

پیٹ اسٹورے لگنے کے بعد و کن سیدھا شہر پہنچا ، برکس اخذ تویل یک استورے بوسٹن کا نقشہ خریدااور ہائی وے پر تیزی سے ٹرک دوڑانے لگا۔ اس کی منزل پوسٹن، یہاں ے صرف دو کھنٹول کے فاصلے پر کی۔ رات ہو چکی تھی جب وہ چیلسی پہنچا۔ اس کے باوجود شمر کی سوار ل پر کافی چیل مل مى - جد جدر يك اتى جام مى كد بشكل كا زيال يس کلومیٹر فی گھٹا کی رفتار ہے آ کے تھسک رہی تھیں۔ وکن کو شدید غصد آرہا تھا۔ وہ اس طرح کی بھیر بھاڑ سے تا آشا تھا۔ یار کنگ کی حلاش میں بھی اے کافی بھٹکنا پڑا، آخرا ہے ایک جگه نظرآنی - وہ فائر ہائیڈرینٹ تھا۔ وہاں گاڑی کھڑی کرنا غیرقا نونی تھالیکن ولسن نے وہیں ایک طرف کر کے فرک یادک کردیا۔ بورے شہر میں اے یار کنگ کے لیے ىمى ايك خالى جكه نظر آئى تمي \_

چیکسی کی مؤکوں پر کافی دیر کی خواری کے بعد آخر اے مطلوبہ سؤک ل کئی۔ ای بیوک پر واقع کسی ایک محر میں تونی کوزاڈ رہتا تھا۔ نونی مشتی والے دونو جوانوں میں ہے ایک تھا۔ بیٹ کے بیان سے تعدیق ہو بھی تھی کہ ونی کی کشتی ہی جینی سے تکرائی تھی۔ولس آھے بڑھے لگا۔ تمام محردومنزلداورایک ہی وضع قطع کے تھے۔ جر کمرے آگے لوہے کی ایک ہاڑ گئی۔ وہ تھر کائی چھوٹے تھے۔ <u>تھے کے</u>

جاسوسي دانجست -223 دومبر 2016ء

اس کا ہاتھ تیوی ہے جیکٹ کے اعرائیا۔ پیتول کے جہاب دیا۔ انہیں ڈرامٹر میلا ساانسان ہوں ہا۔ '' ویتے پر اس کی گرفت تحت ہو چکی کی۔ میغنی لاک تحل چکا سیستے ہی دہاں کوزنی فورنیں زورے بس پڑ تھا۔ اس کا جہارے کی جن میٹن میں زارہ ہو تھی ہے جن ساتھ کھتے ہوئے ڈورا میا چھے دکھیاا۔ '' بھی چکی تناؤج

ا مجلے ہی لیحہ وہ جگہ تیز روشنی میں نہارہی تھی۔ ہر چیز پالکل صاف صاف تھی ۔گھر کے عقبی دروازے پرایک تخص محشرا تھا۔''کون ہوتم ؟''وہ پھر چلّا یا۔

و و فخص تیزی نے آئے بڑھااورولس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ولسن کے عقب میں باڑاور سامنے و و فخص کھڑا تھا۔ اب ند چھیے ہٹ سکتا تھا اور ند ہی ایک قدم آگے بڑھانے کی مخاتش تھی۔

'' کیا ہوا.....''اگلے کیے گئی آ واز ول نے بیک وقت کہااور پھرلوگ دوڑتے ہوئے باہر لگلے۔

ولمن چونک گیا۔ اس کے اندازے سے زیادہ لوگ کمریں موجود تھے۔ شاید کوئی پارٹی جل رہی تھی۔ وہاں پانچ مرد اور تین عور تیں کھڑی تھیں۔ ولن غور سے ان کے چر ہے ویکھنے لگا۔ انہی کے درمیان ایک چہرہ شاسالگا۔ وہ مشتی والا نو جوان تھا۔ نیلی کشتی وہی چلار ہا تھا۔ وہی ایک جیٹ جس کی کمرتاسی کی موت کی وجہ بی تھی۔

" کون ہوتم ..... " ہے وہی ٹوجوان تھا۔" بہال کیے آئے ،کیا کررہے تھے؟" اے نہتا مجھ کروہ شیر ہوئے جار ہا تھا

''وہ ذرا میں .....' اُسن نے بچکچاتے ہوئے یا کی ہاتھ کی چنگلی انگی او پراٹھائی۔''بس ای لیے .....'' ایک قبقبہ گونجا۔''کری، ٹونی ..... سناتم نے۔'' کہی ناک والے نوجوان نے باتی ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے طنز بھرے لیج میں کہا۔''اس بین بلائے میمان کوذرا

لک کی ہے۔ ٹونی اس شخص کے پالکل برابر کھڑا تھا۔اس نے ایک قدم آھے بڑھایا۔ووا تناقریب تھا کہ وکس اس کی سانسوں ہے اشھنے والی بیئر اوربسن کی بُو کے بیم کے تک محسوس کررہا تھا۔ ''کون ہوتم .....' اس نے دھمکی آمیز کہے میں کہا۔'' تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ اپنی شکی خالی کرنے کے لیے میرے گھر

کے حمٰ میں مس آئے۔'' ''کوئی ہائے نہیں ..... میں چلا جاتا ہوں۔'' ولس نے میں لیر میں جا ہے۔''

ہے کیج میں جواب دیا۔ ''میرے ہی محن میں کیوں؟'' ٹوٹی نے دانت کیکھاتے ہوئے مگا تانا۔

"یاں اندیرا قال یہ اول نے معومیت سے پرادیستوران کے مانے الک جاسوسی ڈائیسٹ (2016ء نومبر 2016ء

یہ شتے ہی وہاں کھڑئی فورتیں زور ہے بنس پڑیں۔ ''بہت ہوئی بکواس .....'' ٹونی نے اس کے پینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا ما چیچے دھکیلا۔'' کج کچ بتاؤ تنہیں کس نے بھیجا ہے۔ ٹو یمن پرا درز ..... انہوں نے تنہیں بہاں بھیجا ۔ ''

" میں کسی ڈیمن کوئیس جانیا۔ "کسن منہنا یا۔وہ اندازہ لگاچکا تھا کہ ٹونی جان دار ہے۔اس کے کسرتی بازود کھے کر اسے بھین تھا کہ اُس کے دو چار کتے ہی کائی ہوں گے۔ ویسے بھی وہ کئی لوگوں میں گھر چکا تھا۔اسے جان چیزانے کی فکر تھی۔ "میں نیو ہمیشائز کا رہنے والا ہوں .....پلیز جانے بھی دو۔"

ں روں یہ سنتے ہی دہاں کھڑے ایک شخص نے زور وار قبقہہ لگا ہا۔

ں یہ ۔ '' اب او تھس بیٹیے ۔۔۔۔۔ تو پھر تو یہاں چیلسی بیس کیا کررہا ہے۔''ٹونی طیش میں آ چکا تھا۔ ''راستہ بچول کیا ہوں، اند جیرا ہے تا۔'' ولس نے

راحہ بول میں ہوں، الدیرر الم مات و ل کے بات بنائی۔

''سام، پال، بیرٹ .....آگآ و اور اس کو بتاؤ کہ جب کوئی ہمارے محن میں اپنے گردوں کی بھری منکی خال کرتا ہے تو چیلسی والے اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔'' بیر سنتے ہی ولس نے گہری سانس لی۔ جبڑوں کو مضبوطی سے بھیج لیا۔ بقین تھا کہ اب کی بھی دفت اس پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات ہونے ہی والی ہے۔ وہ پنے کے لیے خود کوؤ ہی طور پر تیار کر چکا تھا۔

کافی و پر بعدولس اپٹرگ کے اندر بیٹا تھا۔ لائٹس بندھیں لیکن الجن چل رہا تھا۔ ولس کا جوڑ جوڑ و کھ رہا تھا۔ ہیٹر کی حدت سے سکون محسوس ہور ہا تھا۔ کافی و پر بعد اسے راحت کی۔ سب نے ل کراہے بری طرح پیٹا تھالیکن خوش قسمتی سے نہ کوئی بڈی ٹو ٹی تھی اور نہ بی خون ٹکلا تھا۔ سڑکیس سنسان تھیں۔ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے سنسان تھیں۔ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے سنسسمنا کرسوگیا۔

ست میں رسولیا۔ اگلی مبح آگھ کھی تو زندگی کی چبل پہل شروع ہو پھی تھی۔لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ولمن نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور آگے بڑھا۔ پچھود پر بعد اس نے نیولی اسٹریٹ نمبر 10 کے سامنے ایک مناسب مقام پر دو بستوریان سکے سامنے ٹرک یا رک کیا۔ناشنے کے علاوہ شکاری محبت

دروازہ یہ تھول تھے۔ اس نے کن انھیوں سے دیکھا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کرسی سے موبائل فون پر با تیس کرر ہاتھا۔ ولسن کو موقع مل گیا۔ وہ اتر ااور خود کواس کی نگاہوں سے بچاتا ہوا ماہر فکلا۔

وہ گرینائٹ اُسٹیٹ سے تقریباً دس منٹ کی دوری پر تھا۔ جب السن نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹوئی کے منہ پر سے تریال اٹھائی اور اس کے منہ میں پھنسا کپڑے کا گولا مھینج کریا ہرتکالا۔

و نی کہنی مجھی آتھوں ہے اے دیکھ رہا تھا۔ ''تم ایمن برادرز کے آ دمی ہوتا، ای کے لیے کام کرتے ہو؟'' اس کالہے مجرایا ہوا تھا۔

'' کمواس مت کرو .....' السن نے ڈانٹا۔'' بیس نے کل رات ہی کہد یا تھا کہ اس نام کے کمی مخص کونبیں جا نیا۔'' ''تم وہی ہونا جے کل رات ہم نے پیٹا تھا۔'' ٹوٹی خوفز دود کھائی دے رہاتھا۔

''مرف پیٹا ہی ٹبیں بلکہ بری طرح پیٹا تھا۔''وکس نے ساٹ کہج جواب دیا۔'' تو کیا ابتم اپنی اس غلطی پرمعا فی مانگنے والے ہو۔''

ٹونی خاموش رہا۔ ''ویسے میں تمہارے تھر کے صحن میں گردوں کا یوجھ

ا کا کرنے نبیس آیا تھا۔ "بیا کہ کروکس نے قبقہدلگایا۔ "کیا مطلب ہے تمہارا ....." او ٹی جو نکا۔" تو بھر کیوں اب اصرف مناسب وقت كالنظار كرنا قاله ولمن بحين سے شكارى قال برن كا شكاراس كا پهنديده كيل قال بينديده شكار مو كى ، اسے نونى بى جلار با قاليكن اسے بقين تھا كہ ايسے آواره شخص سے تنها نمٹنا مشكل ہے۔ وہ شكارى تھا۔ اب وہ برن اور انسان كے شكار كے ليے ايك جيئ تحنيك كيل برن ، دونوں كے شكار ميں بجد فاص فرق نهيں۔ دونوں كے برن ، دونوں كے شكار ميں بجد فاص فرق نهيں۔ دونوں كے بالكل شيك وقت پر بندوق چلانا ابم تھا۔ اسے بقين تھا كہ انتظار اور بالكل شيك وقت پر بندوق چلانا ابم تھا۔ اسے بقين تھا كہ انتظار اور بالكل شيك وقت پر بندوق چلانا ابم تھا۔ اسے بقين تھا كہ انتظار اور بالن شكار كا بي اصول شهر كے جنگل ميں انسان كے ديگل ميں شكار كا بي اصول شهر كے جنگل ميں انسان كے ديگل ميں وزااتر كا۔

ولس کانی کی پھنگیاں لے رہا تھا۔ وہ سوج رہا تھا کہ
انسان اور ہرن کے شکار میں ایک فرق ہے۔ ہرن کا شکار
کرنے کے لیے اس کے سوجھنے کی حس سے خود کو بچانا پڑتا
ہے لیکن انسان دخمن کی بُونییں سوتھ سکتا۔ ہرن خود کو جھاڑا ہو ل
میں چیپا سکتا ہے لیکن شکار انسان ہوتو اسے بچوم میں بچی
ہرا سائی شاخت کیا جا سکتا ہے۔وہ شکار کے لیے تیار تھا۔ بس
موقع ملنے کی دیر بھی۔وہ انسانوں کے جنگل سے خالی ہاتھ
او منے کا روادار نہ تھا۔و ہے بچی معاملہ مجت کی موت کا تھا۔
او منے کا روادار نہ تھا۔و ہے بچی معاملہ مجت کی موت کا تھا۔
مرکے اس مؤک پر آگیا، جہاں ٹونی کا گھر تھا۔اس نے گھر

کرے اس سڑک پرآگیا، جہاں توئی کا کھر تھا۔ اس نے کھر سے تھوڑا آگے اس طرح ٹرک کھڑا کیا کہ بیک و یو مرد ہے گھر پر نظرر کھ سکے ۔ تقریباً بیس منٹ کے اقتطار کے بعد توثی یا ہم رفکا۔ برابر کے درواز ہے پر ایک عورت کھڑی تی ۔ چند منٹ تک وہ اس سے باتی کرتا رہا اور پھر باڑع بور کر کے مؤک پر آیا، جہاں اس کی سیاہ شیور لیٹ جیپ کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ چند کھوں کے فرق سے ولئن نے بھی ٹرک آگے بڑھ گیا۔ چند کھوں کے فرق سے ولئن نے بھی ٹرک آگے بڑھایا۔ سیاہ شیور لیٹ اس کے سامنے تھی۔

مؤک پرٹرینگ زیادہ تھی۔ وہ ٹونی کی جیپ سے دو گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ رکھ کر تعاقب کررہا تھا۔ کئی چورا ہے مبورکر کے وہ نسبتا ایک خالی مؤک پرٹکل آیا۔ خاصا آگے جانے کے بعدوہ دائی مڑا اور ایک شاپٹک مال کے سامنے پہنچ کیا۔ مجمع کا وقت تھا۔ پارکنگ میں دو چارگاڑیاں ہی کھڑی تھیں۔ ٹونی نے جہاں گاڑی پارک کی وہ جگہ ایک اوٹ میں تھی۔ ولین نے تیزی سے ٹرک آگ بڑھا یا اور ڈرائیونگ سائیل کے ساتھ اس طرح کھڑا کردیا کہ ٹونی

جاسوسي دانجست 225 نومبر 2016ء

عاد في نتل -" عيكم وه عزا - "الب كنتي يوتم وُر كَا شيخ الله -" عالم كروه عزا - "الب كنتي يوتم وُر كَا "تهاری ای جیت کشیاں و مینے کے لیے۔" ''لیکن تمہارا ان سے کیا تعلق .....'' نو کی بہت گھبرایا

ہوا لک ریاتھا۔ "جرت ہے ...." ولن نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔" اب مجی تم میں بیسوال کرنے کی ہے باتی

" بح يح يح ينس آريا-"

" تو مجھنے کی کوشش کرو۔" یہ کہد کرولس طنزیدا نداز میں بن دیا۔"میرانام ایموزولن ہے، میں تو بیشائر کارہے والا ہوں اور چیکسی میں تمہاری اس جیث کشتیاں و مھنے کے لية ياتفات

نونی کاخون خشک ہور ہاتھا۔اے کھے بچھنیں آر ہاتھا كدكيا موريا ب- اس في كردن الخاف كي كوشش كي اور بچکاتے ہوئے نہایت احتیاط سے کہنے لگا۔" کیاتم ہولیس

" ونبيل ..... " وكن في سياث ليج مين جواب ويا-میں صرف ایک شو ہر ہوں ، ایک بیوی سے بے انتہار بیار كرنے والاساد ولوح شوہر-"

الك يزى ع آ كرود باقا ميدات وكن كاجانا يجانا تھا۔ ثرك كے كيين ش دونوں اين اين جكه خاموش تھے۔ ٹوئی کی مجھ میں سارا معاملہ آجا تھا۔ چھود پر کے بعد اس نے کردن او پراٹھائی۔" دیکھوسٹر..... "اس نے وکس کو مخاطب کیا۔''جو کچھ ہوا، وہ ایک حادثہ تھا، جان یو جھ کر چکھ

و کسن نے کوئی جواب شیں دیا۔ اس کی نگاہیں ونڈ اسكرين پرجي ميس-

'' میں مانتا ہوں کے جائے حادثہ سے فرار ہونا سنگین جرم بيليكن ..... " يه كهدكروه مجهود يرخاموش ربا\_ " من در كيا تھا..... بليز مجھنے كى كوشش كرو۔ جو ہوا صرف حادثہ تھا اور پھر بیں ۔ میں نے جان یو جھ کر پھر بیں کیا۔"

ولن نے لمحہ بھر کو چھے مؤکر یکھا۔اس کے چیرے پر نفرت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کردن موڑی اور سامنے ویکھنے لگا۔ پچھود پر بعداس نے خاموثی تو ڑی۔ ''تم نے میری بوی کی محتی الثانی ، بدد کھ کرتم خوش سے جلائے مجی تھے۔اس کے بعد جائے وقوع سے فرار ہوئے۔وہاں ے بھاگ کر ہیں ٹوئیلر کے پاس چینچے ۔اے دو ہزار ڈالر و بے منہ بند کرنے کے لیے۔ کیا بیسب اضطراری تھا۔ تم نے سب کھ موج مجھ کرکیا ۔ تبارے کے اغرونج تھا، الماسوسي دَا تُجست 226 فوهبر 2016ء

نونی نے تسمسا کراہے ہاتھ یاؤں کی بندشیں وہیلی كرفے كى كوشش كى - ناكام موكراس نے دلسن كو تا طب كيا۔ "ابتم كياكرنے جارے ہو؟"اس كے ليج سے تثويش جلك ربي عي-

" تم نے میری بوی کوئل کیا ہے، اب سوچو تمہارے ساتھ کیا کھے ہوسکتا ہے۔" وکن نے ساٹ اور وسملی آمیز مليح من جواب ديا۔

وہ قصبے سے اہمی آ دھا گھنے کی دوری پر تھے۔ ٹونی کو مجھا عداز وجیس تھا کہ کیا ہونے جار ہا ہے۔ اس نے جان بچانے کی کوشش کی۔'' کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ ہم کوئی چ کا راسته تكال ليس ..... ميرا مطلب ١١٠ معالم يركوني مقاہمت کرلیں ،کوئی معاہدہ کرلیں ۔''

ولن نے مؤکر اے ویکھا اور بنکارا بحر کر کہا۔ "او کے .... تہارے ذہن میں کیا ہے؟"

''ميرا مطلب ہے کوئی تلائی ..... جیےتم پچے رقم لواور مجرتم تمبارے اورش اے رہے .... معالم حتم. "سفے میں اجھا لگ رہا ہے۔" ولن نے مسكرا يا۔ "تمہارے خیال میں گننی رقم ہونی جاہے؟"

'' يبلغ تم بتاؤ'' اے آ مادہ و کچے کرٹونی کی جان میں جان آئی۔اس کا اعما و بحال ہونا شروع ہو کیا تھا۔

'' پر گزنہیں ....' وکن نے دونوک کیجے میں جواب دیا۔" پیشکش میں نے نہیں، تم نے کی ہے۔ اگر تم نجیدہ ہو تو سدى طرح رقم بناؤورة يرب ساتھ يا ميل مت

میں بالکل سجیدہ ہول۔"اس کے خاموش ہوتے ہی نونی نے جلدی سے کہایہ میں سامعاملے س کرنا جا بتا ہوں۔ لہیں ایسانہ ہو کہ میں رقم بتاؤں اورتم اے اپنی کے عزتی نہ

"اياہو جمی سکتا ہے۔"

ٹوئی چالاک نو جوان تھا۔ولس سے تفتگو کے دوران وہ اس کی سادہ اوقی کا اعداز لگاچکا تھا۔ اس نے معاملہ طے كرنے كے ليے تى جال جلى۔ ' وہ كيانام بے تہارے تصب كاستوروا كي ....

" پیٹ ٹوئیلر .... ' وکسن نے لقمہ دیا۔

" بال بال و بي ..... وه كبدر با تحا كه تمباري يوي تو رئ تيز طراد عورت مي - اك في آو تهارا ناطقه بند كرركها

### ہوم ورک نہیں کیا

یا تج یں جاعت کالوکی اسکول کے بعد محرآئی اور ا مِن ال سے كيا۔ "الى محص آج اسكول على تيجر نے سزا دی بھے پر کھڑے ہونے کی جید س نے کھیس کیا تھا۔ اس پر بال نے کیا۔" یہ بہت قلد بات ہے، ش تمهاری تجرے کل طول کی اور بات کرول کی محریہ تو بتاؤ کہ " تى مما يس في اينا اسكول كاكام موم ورك كل محر يريس كيا قا-"لوكى في جواب ديا-

#### عرام تينباتين

1- توبيك اميدية كناه كرنا-2-زندگی کی امیدیدتوبد کرنا۔ 3- توبيك بغير رحت كاميدر كمنا الشكوتين كام سب سے زيادہ يستديل-1-اس كاتريف كرنا-2-اس سےاستغارکا۔ 3- ياك يردرود مجا\_ تحن باتول كو بيشه بادر كمو 1- كوكي تفيحت كري تور 2- كوكى احمال كرية-

انسان کی تباہی تین باتوں میں ہے۔

#### 2099

ایک ایک تالی کیلے کیا۔ استا ہے تم نے اپنے معلیتر سے معنی توڑ وی ہے میل: "اس لے کداس کے اور مرے خیالات

3-101-6-

مي بهدارق -لاک: " توکیاتم نے دوالوشی بھی دائس کردی جواس "5 5 Compo

سیل:" تی نیس مرے خیالات لا کے کے بارے عن تديل موئے تھا گوئى كي ارے على تيل-

عيدا لياردوي انعباري ولا بور

تھا۔ وہ بتار ہاتھا کہاس نے توتم پاری ساری آغدنی اے تیفے میں کر لی تھی اور تم محنت مز دوری پر گز ارا کرر ہے ہتھے۔حق كداس نے توجمہیں لیک باؤس سے بھی نكال باہر كرر كھا تھا۔ تم تواس کے لیے صرف استعال کی ایک چیز تھے اور پھینیں لیکن تم اس کی محبت میں میری جان کینے پر تلے بیٹے ہو .... واه ري يكطرفه محبت \_

ولن کچھ نہ پولا۔ خاموثی ہے ونڈ اسکرین کی طرف و کھتار ہا۔

"ای لیے ش تم ے کہدرہا ہوں کدایک یوی کے ليے تم خود كو كوں مجرم بناتے مو، جس نے كى مردول ك ساتھ تعلقات بنار کے تھے۔''اس کی خاموثی ہے ٹونی کو شال کی تھی۔ '' میں تو کہتا ہوں ، کہیں گاڑی روکو۔ ہم کسی عل پر فکیجے ہیں۔ تم بھی خوش میری بھی جان چھوٹے۔'' یہ کہہ کر اس في المحد بحر توقف كيا- "بولو ..... كما كتي بو؟"

وکس نے کچھ کہنے کے بچائے اسپیڈومیٹر پرنظر ڈالی۔ وہ ٹریفک ہولیس کی طےشدہ رفار کے اندر گاڑی جلار ہاتھا۔ چاکیس کلومیٹر ٹی گھنٹا۔اے تینجنے کی جلدی تھی کیکن وہ جذیاتی ہو کرگاڑی کی رفآر تہیں بڑھا تا جاہتا تھا۔ ایسا کرتا توممکن تھا كەثرىڭك يولىس اسے روكتى \_اس طرح خوامخوا ەثونى كے نظر آنے کا مجی خطرہ تھا۔ وہ کوئی خطرہ مول تہیں لینا جا بتا تھا۔ "تم نے کوئی جواب میں ویا۔" اسے خاموش و کھے کر

تم نے قابل جواب بات کی جی نہیں۔ "ولن کا لہد ساے تھا۔''تم تو میری مرحومہ بوی کی برائی کرد ہے تھے، اب ال بات كاكيا جواب دول- "بيركبه كرده لحد بمركوركا '' جینی جیسی بھی تھی ، قانون اور خدا کے تھم کے عین مطابق وہ میری بوی محی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔"

"سوري ....." توني نے گر برا كركہا۔اے لگا كه جال

ألثا كلے يزرى ہے۔ ولن معنى خير انداز مي محرايا-" مجمع اس ع كوئى غرض میں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں اتنا چانتا ہوں کہان کے ساتھ جو چھے ہوا جمہیں اس کی سز اضرور

ٹوئی پریٹان ہوگیا۔ اے لگا کہ وہ آسائی ہے جان چھوڑنے والانبیں۔اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی کیکن سمجھ مبين آر باتفاكة كياكم اس كاد ماغ تيزي عيار باتفاء " وه ميري و تے داري مي اور ميں ايتي و تے دار يول ے مند چھیائے والانجیل ہوں۔ 'ولس نے کہنا شروع کیا۔

جاسوسي ڏانجسٺ 221 نومبر 2016ء

"اس كرا توقع جواب اوراب يدير كي ذيت واري ب كه الصاف ولا ذل " ليكبه كراس في لحد بحر كويتي مز كرديكما اور پر زور يس يزا- "جوكام است ونول يس بولیس ند کرسکی، میں نے کردکھایا۔ تمہاری سزا سے جینی کی عِاللَك نُوجِوان - "وكن طنزيدا نداز ص محرايا -روح كوجى سكون ل جائے گا۔"

"عجب انسان مو-"ثوني نے آستدے كمار "چپ جاب يرسور مو-اب اگر بكواس كى توجمهيں میں ٹرک کے نیچے ڈال کر چل دوں گا۔"ولن کے چرے ے عصر جلک رہاتھا۔

او فی نے میری سائس لے کرسرسیٹ کے ساتھ تکاویا۔ ولن سؤك سے از كر كے يس ثرك جلار باتھا۔ كافي جھنے لگ رہے تھے۔ کی بارٹونی بھی اچل پڑا۔ ایک بارتو ای کے منہ سے زور دار کراہ بھی تکی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جكه خاموش تتحيه

ٹونی کو مجھ نیس آرہا تھا کیا کرے۔اے یہ لیسن ہو گیا تھا کہ دمن کو ہاتوں سے بٹاناممکن جیس کافی دیرسوچنے کے بعدال نے خاموتی توڑی۔" ویکھومٹر ....."اس نے جان بھانے کے لیے ایک ٹی جال جل۔

ولن نے لی جر کومو کر چھے دیکھااور بحرنظریں سامنے

"جو کھے ہوا، میں اس کا عمر اف کرتا ہوں۔ مجھے اپنے کے کی سزا ملے کی اورسزا قانون دے گا۔" ٹوٹی نے جان بخش کے لیے قانون کا سارا لینے کی کوشش کی۔" بہتر ہے كمتم مجهيكى بوليس التيش في جلو عن كرفاري و دول گا۔ جو چھ کیا، اے تول بھی کرلوں گا۔ باتی کام تم بھی بولیس اورعدالت پرچیور وو تمہاری بیوی کوعدالت سے انعاف ل جائے گا۔"

"اس كانام جيني تفا-"ولن في سرداور بي تاثر ليج

"اوكى ....اى طرح عدالت سے جينى كوانصاف ل جائے گا اور مجھے قانون کے مطابق سزا۔ "بیہ کہد کراس نے لحه بمرتوقف كيا-" من اپني مز البخليخ كوتيار بول يم مجي يمي چاہتے ہوتو چرکیا سوج رہے ہو۔ بولیس کوفون کرو یا مجھے یولیس استیش لے چلو۔"

وكن وكيسوجة موئ ثرك جلاتار بالقريراايك منت کی خاموثی کے بعد اس نے زبان کھولی۔ 'جو پیشش اب كررے مو، اس من تمبارى حال تطرآتى ہے۔" اس ف ساے کیج میں بولنا شروع کیا۔ 'میں مہیں بولیس کے پاس جاسوسى دانجست - 228 نومبر 2016ء

کے جا وُل اور وہاں جا کرتم ہدیان دوکہ مستحمیں چیلسی ہے اغوا کر کے لار باہوں ہم اپنا بڑم مانے سے اٹھاری ہوجاؤ تو عر ..... بيكدكروه مكرايا- "اس طرح توتم النا مجمع معيب میں پھنسادو کے اور خود نکل لو کے۔ شایدتم میں کرنا جاہتے ہو "الى بات ميس ....." ثوتى نے خالت بحرے ليج

"او کے ..... "وکن نے جواب دیا۔"مان کیا،تم نے كرفاري دے دى، جرم تول كرليا چرجى جھے مہيں سزا دلوائے کے لیے ایک ویل کرنا پڑے گا، جماری میں دینا مولى \_ كام كاج چور چھاڑ كرعدالتوں كے جيرے لگانا

" تو محر ..... " نونی بهت بریشان ظرآر با تھا۔ " عدالت على منتج تو مير بے ليے مشكل ہو كی۔ "ولن نے کہنا شروع کیا۔" بیٹابت کرنامشکل ہوگا کہ ایک جیت تم چلارہے تھے۔ ویے بھی یہ کیے ٹابت کروں گا کیوہ تم ہی ہے۔' کید کہد کروہ پلٹا۔''عدالت ہے تو کوئی معمولی وکیل مجی حبين بحالے الحارجين كوانساف كيل سكا؟"

بری مے۔ بیمرے بس کی بات میں۔

ٹوئی کواس کی باتوں سے خطرے کی ٹومحسوس مور ہی محی۔ وہ جتنا سادہ نظر آتا تھا، اس سے میں زیادہ ذین ثابت ہورہا تھا۔ ٹوئی نے جان بھانے کے لیے ایک اور كوشش كى - وه اسے منانا جاہنا تھا۔" ديكھومسٹر....." اس نے معذررت خوامانہ کے ش اے بکارا۔" جو ہوا، وہ ایک حادثہ تھا۔ پلیز .....میری بات کا یقین کرد\_میرا ایسا کرتے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ویسے بھی جھے جینی کی جان لے کر کیا الماء بن تواسي جانيا تك ندتماء"

" وہ ایک حادثہ میں تھا۔" وکن نے او کی آ واز میں كمار" كيد بحديد بات جانا ہے كد جهال بدعاد شرموا، وبال اس جید جلانے کی اجازت میں ہے۔ اگر تم میل کنارے انظاميه كا بدايت نامه و كم ليت تو آج ميري يوي زنده ہوتی۔'' یہ کہ۔ کراس نے ٹوئی پرایک نظر ڈالی۔'' میں حمہیں پولیس کے حوالے جیس کروں گا۔ یہ میری ذیتے داری ہے اور می خودایتی و تے داری بوری کروں گا۔ "اس نے شوس ليح من كها-

تونی کے جسم میں خوف کی اہر دور منی۔اب اے لگ رہا تھا کہ جب تک ٹرک چل رہا ہے، اس کی سائنیں بھی چل ربی ہیں۔ جہال ٹرک رکاءو ہیں اس کی آئی جاتی سائسیں بھی رك جاكل كي-"يه فيك نبيل بيمسر" ثوني نے شکاری محبت الأيوار ألياكها والمتابول

نرم روتيد كي كرتوني تحول شي جان بخشي كي اميداك بار پھر جاگ آئی۔'' مجھے مار کر تہیں جینی تو واپس ٹیس ملے کی .....''

''انصاف تول جائے گا۔''وکس نے تیزی ہے اس کی

بات كاث كركها-

"بليز .... يح يجوز دو\_"

د ممکن نیس "

" ويكهويس مجرم ضرور بهول محرسب كجه ايك حادثه تعا لیکن تم جرم کرنے جارے ہو۔

" مجھے کوئی پروائیس ۔ 'ولس نے اشعنے کی کوشش کی "بليزميري بات من لو ....."

"جوتم نے انجی کہا، یمی یا تیل کی محنوں سے س رہا

موں۔'' یہ کہتے ہوئے واس نے بلجا تھایا۔ "من بحمد اور كبنا جابتا مول من تو ..... بليز " لوني

كؤكر ارباتقا-"او كى الى الى بار كر محنول كے بل ير كز م كنار بي يفاتها-

" بجھے چیلسی جانے دو، وہاں میری کرل فرینڈ ہے۔ وہ میرے بیچے کی مال بنتے والی ہے۔" یہ کہتے ہوئے ٹوٹی کی آواز بھر اکئی۔ "تم جھے ماردو کے تو میر ایجدد نیا میں آنے ے پہلے بی سیم موجائے گا۔" وہ جذباتی مور ہا تھا۔" بجھے اعتراف ب كممادا فرم مول ..... يل ايك برا آدى مول ليكن بليز ..... ذرا طالات كو يجينے كى كوشش كرو۔ " مه كه كروه مجهور مراتيكيال ليتاريا

وكن باركي كماتهاى كالمتي تن راقا-" تم خود بوی کے بنا زندگی گزارے ہو۔ تم یہ تکلیف جانے ہو اور اب کیا تم یہ جاہو مے کہ تمہاری طرح کی تكليف، تمهاري وجد ، مونيكا كونجى افعانا يز ، .... كياتم جاہو کے کہ میرا بچہ باپ کے بغیر اس دنیا میں پروان ير ع الله عندا ك لي أي الله ي الظر عالى كرو- محم معاف كردو\_ مجهمة ما يك اليحها نسان لكته مو-"

یہ سنتے ہی ولس مسكراو يا۔ ٹونی كی الاش كے دوران منے والی ادھیر عمر کی حسین مطلقہ عورت یا دا سمی ولس کی جا س كراس نے بڑے بيارے كہا تھا۔" تم ايك الجھانسان ہو۔ 'وہ سر جھکائے کھے سوچار ہا۔ اس کے اندر موجود ہدرد انان انائيت كات كيوي رباتا-

سوچ عیار مس مصروف دس کود کھے کرونی کے ول میں فَيْ عِلْ فِي أَمِيرُوانَا بِولِي لِلْ إِلَيْ الْمِيرِ .... بجم زنده جمورُ " بال .... شايدتم شيك كهدر عده بيد مصفانه بات میں لین میرے لیے بی درست طریقہ ہے۔"

اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ پندرہ منت بعد وہ جنل میں ایک صاف ستحرے قطعتدار اضی پرٹرک یارک كرر باتھا۔ يہ جنگل يال كى مليت بھى اور وكس يبيل پر كام كرتا تها\_ وه اترا اور دوسرى طرف جاكر دروازه كحولا\_ " تیار ہو جا ک جم می کی مجھے۔" یہ کمد کر اس نے ٹوئی کے دونوں کندھوں میں ہاتھ ڈال کر تھسیٹا اور نیچے زمین پر

ٹوئی سخت پریشان تھا۔ اس کے چرے پر موائیاں أثرى كي -"تم كياكرنے جارے مو؟" وهمنايا-

"انعاف كرنے ....." بديكتے ہوئے اس نے بيلي ا ٹھایا۔" اینے گنا ہوں کی معانی مانگنا شروع کردو۔ یہ کہہ كروه آ كے برحا اور نفاست سے كھود سے كے كر عے كا معائد کرنے لگا۔ وہ تقریباً ساڑھے جارفٹ گہرا اور و حالی فٹ چوڑا تھا۔ بہ کڑھا اس نے سو کے بتوں سے قدرتی کھاوتیار کرنے کے لیے تھودا تھا تھراب وہ ٹوئی کی قبرننے والاتھا۔

تين چارمنث بعدوه ثوني كي طرف بلثا \_اورا \_ تحمية اوع كرف كي طرف لي جان لكا

الونى كى سجه ين سارى بات آچكى تنى \_وه چلايا\_" خدا كے ليے جھے معاف كردو۔"

وه بري طرح كؤكر ار با تفاليكن ولن يراس كي منت ہاجت کا کوئی او تبیں ہوا۔اس نے تھینچا تانی کرے ٹوٹی کو كو مع من يمينا-

و واکروں بیٹا تھا۔ اس کی آسسیں حرت کے مارے مچٹی ہوئی میں۔"تم بھے زندہ دفن کرنے جارہے ہو؟" ولن نے اثبات میں سر بلایا اور بیلی اشا کرمٹی اندر

" پلیز ..... مت کرو، ایبا مت کرو..... پلیز پلیز بولیس کوبلا کر جھے ان کے حولے کردو۔"

وس پر چے دیکار کا کھاٹر ندہوا۔اس نے پھر می بھیکی نونی کاچروئی من تصر کیا تھا۔

" خدا كے ليے مسر .... ميرى بات س او، بليز ميرى بات من لو۔"

ولن فراي حم كا آوني تما ينوا كاوا بطروين برال كالهدك كي ورك ع كار ع ركانون كال

جاسوسي دائجست 229 يومبر 2016ء

دو۔ او واک بار کر کرائے گا۔ ایس دعدہ کرتا ہوں کہ عدى الاسلاميات المواليك الديران كالم ا كرتم نے بچھے زندہ چھوڑ ویا تو ایک اچھا اانسان بنے کی

پوری کوشش کروں گا ..... سب غلط حرکتیں چھوڑ دوں گا۔ بجھے میرے ہونے والے بچے کی محم ..... تمہاری طرح اچھا انسان بننے کی کوشش کروں گا۔'' تونی نے اس کے ہاتھوں سے پستول چھین لیا اور خباشت بحرے انداز میں قبقبہ لگایا۔''کون کی مونیکا .....کون سا

كافى دير بعدولن ابنى سوچ سے بابر آيا اور كر مے یں جمانکا۔" جہیں اپنے کیے پرشرمندگی ہے؟"

"بال بال ....." ثونى في برے جوش سے جواب ویا۔" مجھے اپنے کے پر بہت ندامت ہے .... پلیز میری ی معاف کردو۔خدامجی میری فلطی معاف کردے گا۔

"اورجو بحيس في السا"

"وعدہ کرتا ہوں، اس بارے میں کی سے چھ نہیں كبول كا- " تونى في جوشيا انداز من جواب ديا- " تم جم بخش دو۔ میں پولیس کے یاس جاؤں گا۔ جینی کے ساتھ جو موا،اس کااعتر اف کرلوں گا۔خودکوسر اے بیانے کی کوشش مجى كيش كرول كا ..... شن وعده كرتا مول-

" واقعی .... " ولس نے اے دیکھا۔

" إلى ال ال الله الله مير الله الله ے پہلے میم نہ ہونے دو۔" لونی ایک بار پر جذبانی

و ان خاموش ہو گیا۔ کھد پر بعد اس نے کڑھے میں جما تکا۔ "أَرْتُمْ خُودُ كُوبا بِرِنَا لِنَهُ عَنْ كَامِيابِ بُو كُلِيَّةً فِي جَادُكُ." · « شكريه ..... ' جان بيخ كي خوشي عن توني جلايا \_ وکن محرا ہوا اور کڑھے ہے دو قدم دور ہو کر اس نے

جيك كى جيب ميں ہاتھ ۋال كر پستول نكالا \_ اس كى نظريں لاع يرجي عي-

ٹونی کے ہاتھ یا وَل بندھے تھے لیکن جان بھانے کے ليهاس فيسرتو زكوستسل شروع كردين تقريباً بندره منث کی کوششوں کے بعدوہ خودکو کی طرح یا ہر نکا لئے میں کا میاب ہو کیا۔وہ کڑھے کے کنارے پڑابری طرح ہانپ رہاتھا۔ وکن آ مے بڑھااوراس کے قریب کھٹنوں کے تل بیٹھ كيا-اس كے باتھ من شكارى جا تو تھا۔

"فدا كا فكر ب، تم في مرى بات مجه لى تم عظيم انسان ہو، کسی دیوتا کی طرح ..... عظیم دیوتا۔ "موت کے منہ ے زندہ نکل آنے پروہ خوش سے جیسے یا کل ہوا جار ہا تھا۔ ولن نے کھ نہ کہا۔ پہلے اس کے یاؤں کی بندسیں کائیں اور پھر ہاتھوں کی۔ ٹوئی آزاد ہو چکا تھا۔ وسن برابر کورا اے دیکور باتھا۔ اس نے شکاری جاتو کرے

ا جا تک ٹونی کسی بندر کی طرح اچھلا۔ ولن مجھ مجھ نہ سكا-اس نے زوروار محونسا مارا-ولسن لر كورا يا-اس دوران

يجه ..... ثم تو واقعی احمق ہو۔ ولن نے خود کوسٹیال لیا تھا۔ نونی کو گرممٹ کی طرح رنگ بدلتاد کیمکروه پریشان ہو کیا تھا۔

"بهت تك كيا بحم في مجهد" أونى في سول اس كے سينے كى طرف تانا۔" بڑى منیں كرائى بیں تم نے۔اب تہاری باری ہے۔

" سوری ٹونی ....." وکس پراعتا دنظر آر ہاتھا۔" تمہاری بات پراعتبار کرناغلطی تھی لیکن اس سے تمہار ااصل روپ ما خاتماً "

" ب وتوف انسان ..... أونى شيطانى انداز مي مكرايا\_"زندگى كى بعيك ما تو تے يا ....."

''نبیں مانکوں گا۔''وکن نے اس کی بات کائی۔ "اوك ..... جيماتم عا مو-" يه كت موئ نوني نالبلي د ہائی۔ تھک کی ایک آ واز آئی عمر کولی نہ چلی۔ وہ تھبرا کیا۔ اس نے دوبار الملی دیائی۔اس بار بھی کولی نہ چلی۔

"احتى انسان ...."ولن نے طنزیہ مسکراہت ہے کہا۔ " بہت سارے لوگ جھے احق کہتے ہیں لیکن اپنی تھندی بھی تو ديلهو ..... " يه كتب اوئ اس في حيك كي جيب ميس ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ میں کو لیوں سے بھرامیکزین تھا۔

اولی کا چره فن موکیا۔ اس کا رنگ زرد بررہا تھا۔ پلیز ..... "اس نے کھے کہنے کی کوشش کی محر گا خشک ہو چکا تھا۔

ای دوران وس نے تیزی سے کرکی بی اوسا شکاری جاقو نکالا اور بری مہارت کے ماتھا سے لوگ ہے پکڑ کر اجمالا۔ چھم زون میں جاتو ٹوئی کی گرون میں وے تک پیوست ہو چکا تھا۔خون مجل مجل کر کے اُبل رہا تھا۔وہ رئها موادم ودرباتها-

ولن ای طرح جاتو ہے ہرن کا بھی شکار کرتا تھا۔ فرق ا تناتها كدوه برن كو بحيخ كا موقع مبين دينا تها \_ يهال اس نے تُو ئي كوزنده ريخ كا أيك موقع ضرور ديا تخا..... ولهن احمق تما، خدا ترس یا محبت کا مارا \_ اس اعتراف کا موقع نه جینی کو تدرت نے ویا اور نہ بی تونی کول سکا۔

> WD 11/ الماسوسي دانجست 230 فومبر 2016ء

نے بتایا۔ "شوہرکانام کیاہے؟"سراغ رسال کر کی نے ہو جھا۔ "كياكى نے ابھي تيك اس لا كے سے بات كى ہے جس نے اتفاقی طور پر کولی جلائی می ؟" "دميس-بم اعدادس كى مال كوتفائے لے محصے تھے اورتم لوكول كى آهكا انظار كرد بعض مرکسی نے اپنے ساتھی سراغ رساں برنیڈن کی جانب

مراح رساں کر کی اور سراغ رساں برنیڈن جائے واردات پر پنج توان كى ملاقات ايك پٹرول آفيسر سے موتى جو اس دي مكان كے بيروني احاطے على موجود تھا۔ "كيا معامله ہے؟" مراغ رسال كركى تے پٹرول آفيرے دريافت كيا۔ مرتفاوليز ناى خاتون نے 911 پرفون پريد بورث درج كرانى ہے كداس كے يروى كے بينے في اتفاقى طور ير کولی چلا کراس کے شوہر کو ہلاک کر دیا ہے۔" پیٹرول آفیسر

## گھاؤ

چاہتیں... وصلِ جاں کے ساتھ ساتھ ایسے گھاٹو دیتی ہیں که تڑپ و جلن کی چنگاریاں چین نہیں لینے دیتیں... ایسے ہی تڑپا دينے والے لمحات كى ندر بوجانے والا ملالي زندگى ...

ایک ہی وارے پلٹ جانے والی دل کی بازی کاور دنا ک انجام



ن يزي مولي مي اوراس كي آيسيل بيزين "اكر مجمع بانه وتاكرير وكاب وش كي كمتاكريه مورہاہے۔"مراغ دمال پرنیڈن نے کہا۔ مراس نے مخلف زاویوں سے اٹس کی تصویریں اتاری اوراس کے بعد سراغ رسال کر کی کے ساتھ ل کرائش میٹرک کے مرکے مقی سے ش ایک چونا ما موداخ موجودتھا۔ 'فضی طور پر ساک جھوٹی کیلبری کوٹی کاز فم ہے۔'' ''کولی کے داخل ہونے کا نشان محق ہے لیکن کولی دوسری جانب سے باہر میں لکی کیونکہ سرش اور کوئی دوسرازخم مبیں ہے۔" حرکی نے بلندآواز سے اپناخیال ظاہر کیا۔" ب زخم بائیس بور کی رائقل سے چلائی کی کولی کے نشان سے موافقت ركمتاب-" " چاوتھائے جل کراس اڑ کے ہے بات کرتے ہیں۔ جب وه دونول مراغ رسال این کار کی جانب بره رب مے و کر کی جلتے چلتے اچا تک دک کی اور برنیڈن کا مازو تا ح ہوئے ہول "ایک منت منم جاؤ، بدکام اس لڑ کے کا "اللا كاليس عة" "توہر سکاے؟" برنیدن نے جرانی سے بوچھا۔ میرے ساتھ آؤ۔" کرلی نے جواب دیا اور برتھا وليز كے محركى جانب والي عل يدى \_ برئيدن بحى اس ك يجيج الديا مراغ رسال كرك ، يرقداد ليز كي تحري وافل موت كے الدسيد عى اس م زوه خالون كے ياس في كئ اور اس ے خاطب موكر يولى \_ مسروليز! كياآب في آج كولى كن فائر اس سوال پر برتھا وليز كے چرے كا رتك بلكا چيكا پر سيا-"الكسكورى؟"اس في قدرے چو تقتے ہوئے كہا-"كياآب نے آج كى كن سے فائركيا ہے؟"كر كى

كركى اور برنيدن مكان شى داخل بو مح جال سز برتفاد ليزايك صوف يرجيشي بكى آوازش رورى كى-ميدم، بم جانع إلى يرآب ك لي ايك حكل وقت ہے۔" کر کی نے ولاما دیے ہوئے کیا۔"لیکن ممل آپ سے چھوالات ہو چھاضروری ہیں۔بیمارے معول کا برقاوليز في المتلى ساتات شي مربلا ديا اورايك مچو فے رومال سے ایک آجھیں ہو مجھنے گی۔ "רעוד בו אול לעווטושוי" " يرك جيش كاطرح محور ول كوداندوال كالسك كي لي إبرطا كياتها يب ووثام ك علك كمات كي لي وايس مين آياتو على في استود بلاف كافيمل كيا تب على ف اے باہرمردہ بڑا الما۔اس كرس كولى كى ك-"يك برتهائ يموث يوث كرونا شروع كرديا-مراغ ربال كركى في اينا باتع يرقا ك كاعرف ي رکے دیا اور اے سل ویے ہوئے اول-"کیا تم نے اس کی ساسي عال كرية كى كوشش عى اسے بلايا جلايا تھا؟اس ك جم أوركت دى كى يااي يا تولكا يا تما؟" " نیں۔ شاوری کی سے معنی اے امراث يريزے ہوئے ويكما تھا، على دور كروايس محريض چلى تى كى اورفورائي 911 يرفون كرويا تما " رتماوليز في بتايا-"آپ نے 911 كي آريز كوفون رہے بناويا تھاك آپ کے بڑوی کے بیٹے نے ویٹرک کوکول اردی ہے۔آپ نے بید خیال کوں کیا کہ آپ کے شوہر کو بڑوی کے بیٹے نے "ووالزكا بيشدايل كن عاطراف ش كوليال جلاتا رہتا ہے۔ ویٹرک بارہا اے شونگ کرنے سے مع کرتا رہا ہے كونك يمن ورتها كريس وه مار عطور ول كوزى الاك تدكر وے لین وہ ماری ساعی تیں تھا۔ " برتماولیز نے بتایا۔ "اس کے اس س محم کی کن ہے؟" سراغ رسال برنیڈن نے یو چھا۔ "باليس بورك راقل"

ال عادل فالريس الا

"كياتم جمه يرايخ شوبركوشوث كرت كاالزام لكارى

دويقين طور پرتيس\_بس يو چوري مول-آپ كومطوم

برقائے فی می سر بلا دیا۔" تبیں۔ می نے آج کی

مو؟ برتفائے قدرے برجی کا ظہار کرتے ہوئے کیا۔

موكا يدامار عدى اورمعمول كيموالات موت بي-

"اكرآب براندها كي توكياش فاخرك ذرات غیث کے لیےآپ کے ہاتھوں پر پھریری پھیرسکتی ہوں؟"

> " يه ادى معول كى كارروائى كا حصه ب، ميذم-" مراغ رسال برنڈن نے آگے بڑھتے ہوئے کیا۔"ہم آپ كے باتھ يردونى كى ايك مريرى مجيري كاوراے كيانى محلول کی ایک ٹیوب میں ڈال دیں گے۔ اگرآب نے آج کوئی کن فائر کی ہو گاتو یہ پھریری کیمیکل کے ساتھ رد مل ظاہر کر دے کی اور محلول کی رقمت تبدیل ہوجائے گی۔ یقیناچ تک آپ نے کی کن سے کوئی فائر میں کیا ہاس لیے کلول کا رعگ יגנושות אולם"

برتفاوليز في قدر عقر بذب كے بعدا ثبات على مربلا

كرك كن شادريرى ويوكن لين كر ليهاين كار ك الرف يكي كي - كث لائ كي بعداس في رتها كي ما تعول يردوني كى چريرى جيرى اوراس چريرى كوكيمياني محلول كى

برنیدن، گری کے بھے کو اعظمی نظروں سے کمیائی فكول كي شوب كود محمد بالقاء

مراس كامندجرت على حمل حمل كيا كيونكه كلول كي رقلت تبديل مورى كى شيث على بابت موكيا كربرتفاوليز في كن ے قاتر کیا تھا۔

"اب مزید کی ثوت کی ضرورت بیس ہے۔" مران ریال کرسی نے کہا۔" یہ بتا کی آپ نے اسے شوہر کو کیوں

المهين محدير بدالزام لكانے كى جرأت كيے مولى؟" برقاوليز في فيش من آكركها وجهيس معلوم بين كديس اي شوہرے لتی عبت کرتی تھی۔"

سراغ رسال کرکی پر برتھا کی برجی کا کوئی الرجیس ہوا۔وہ اینا ہاتھ لہراتے ہوئے ہولی۔"بید دعونگ اب حتم کرو۔ ہم نے جو ثابت کرنا تھاوہ ثابت کر بھے۔ ہمیں بیمعلوم کرنے ک کوئی ضرورت بیس ری کد کیا یا گل تم نے کیا ہے، ہم اس ب جانا واست إلى كم فيول كون كياب؟"

برتھا ولیز ایک طویل وقفے کے لیے خاموش ربی۔ پھر بالآفراس كى توريوں كے بل محم يو كنے اور اس نے ابناس

دولول مراغ دسالول فيال المراود ويرقاد اري مركوزكروى جس في اين السيات تعليم كر في اوراعتراف يرم

"ال في مح بتايا كدوه محم جور كرجار باب-الى كى اعرنیث یر کی عورت سے شاسائی ہو گی تھی۔اس نے کہا کہوہ ال عورت سے عبت كرنے لكا باوراس كى خاطروہ مجھے تھوڑ كرجار ہا ہے۔ تم تو جائتى ہوكہ يد كھاؤكى عورت كے ليے كتا تکلیف ده اور اذیت ناک ہوتا ہے؟ بیس کر ش بس یا کل ہو

"ושאוטבף" "ووش نے مکان کے نیچ چیادی تھی۔وہ پیٹرک کی راقل ب-"برقائے بتایا۔

سراع رسال كاشارى ير ديثى برول آفيرت برتها وليز كوجهك يال يبنا دي اوراسكواؤ كارى معى نشست ير بنماديا - برتمائ كركى كوآ وازد كراسية يا ك يلايا-

"كياكى چرى خرورت ب؟"كري نے يو تھا۔ " آخر کار مہیں کو کر خیال آیا کہ بیال ش نے کیا

ب؟ "برتفاني ايناجس مناني كي ليسوال كيا-بیان کرمواغ دمال کر کی کے موثوں پر حراہث

ا بحرآنی اوروه یولی محمی ای کام کی تخواه دی جاتی ہے۔ برتھا کے استغمار پر کر کی نے بتایا کداس نے ان کے دریافت کرنے پر برکہا تھا کہاسے ویٹرک تھرسے باہر قرش پر مردہ پڑا ہوا دکھائی دیا تھا اور اس کےسریس کولی کی ہوئی تی۔ جب ان دونوں سراغ رسانوں نے پیٹرک کی لاش دیکھی تو ہوں لك رباتها جي وه موريا ب-جب تك انبول في لاش كويلنا میں تعالی وقت تک اکٹیل یہ بتا تیل جلا تھا کہ بیٹرک کے سر ك على تصيف كولى كرزم كانشان بريماني ان عكما تھا کہاس نے لاش کو چھوا بھی جیس تھا اور لاش دیجے عی تھر کے

اعددور كى كى اور 911 يرفون كرديا تعا\_ سراغ دسال کر کی نے برتھا کے ای بیان کو ترنظر د کھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنے علی کوئی دیر میں نگانی کہ برتھا کے عم ش بات كرويرك كرش كولى كى بوكى ب،اى صورت ش آسکی تھی کہ کولی ای نے ماری ہو۔ پیٹرک کی لاش کوچھوت بغيردور سے ديمھنے يركوني بھي ينبيل كبدسكا تھا كماس كے مرش پشت کی جانب کولی لی ہے کیونکدوہ و کھنے میں سویا ہوا لگ رہا

پرتھا سراغ رسال کر لیلی کی ذبانت کی قائل ہوگئی اور اس نے مل خاموتی اختیار کر لی۔ بولیس کی اسکواڈ کاراے المراويس المين كي جانب روانه وي -

جاسوسى ڈائجسٹ 233 نومبر 2016ء

## بنباد

#### سرور اكراك

شک ویقین ہی وہ حدِ فاصل ہے ... جو روح کو گمراہ اور دل کو افسردہ کرنے والے شک ... اور من کی دنیا کو انبساط سے لبریز کر دینے والے یقین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے ... یہ سحر انگیز لرزشوں کا آغاز ہے ... جو محبت کرنے والوں کو کیف و سرور کی دنیا سے نکال کر خوابوں اور ابہام کی دنیا میں لے جاتا ہے ... انجام سے بے خبر جہاں دیدہ وروں کا انوکھا سفر ... جو اپنی ذات اور نئی کھلنے والی کو نہلوں کو ایسی بنیاد دینا چاہتے تھے ... جو کبھی زوال اور تخریب سے اپنی جگه نه چھوڑ سکے ... غم زدہ دلوں ... انسان کی بے بسی ... زمین کی گہرائی میں چھپے شمن اور خداکی ہمه گیر قدرت پر غور کرتی ... سوچتی تحریر کے دلگداز تانے بانے ...

## معامشرے سے نسلک کبی ان کبی کب انیوں کابیاں ایک نے انداز فسنکر کے روپ سے روپ مسین -

کرم واو کے سامنے زمین بہت دورتک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ساری زمین زمیندار نواز کی تھی۔ ان زمینوں پر ہر وقت فضلیں لہلہاتی رہتیں۔ وہ کسی بھی کھیت کے درمیان کھڑے ہوکر جب چاروں طرف نگاہ ڈالیا تو اسے دور دور تک زمیندار نواز کی پر چھائیاں ہی دکھائی دیتیں۔

وہ سوچا کرتا کہ آخرابیا کیوں ہے۔ کسی ایک آدمی کے پاس اتی زمین آجاتی ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی تیس ہوتا۔ یا پھر بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا چھوٹا سا کیا مکان بنا سک میں ایس بھولا نے کہ وہ اپنا چھوٹا سا کیا مکان بنا

سکے۔جہاں پاؤں پھیلانے گی بھی تنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے خواب بھی کچھا ہے ہی ہوا کرتے۔وہ دیکھتا کہ وہ ایک کھوڑے پر سوار قیمتی پوشاک ہنے بڑی شان سے

چلاجار ہاہ۔

کے بار میں ایک ایک آدی ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ وہ بُری طرح تھک کچے ہیں۔ پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی ہیں۔

رہ یں ہیں ہیں۔ ان کی حالت پرترس کھا کرکرم دادا پنا کھوڑاروک لیتا ہے۔ وہ دونوں نڈ حال ہوکرز مین پر کرجاتے ہیں۔ کرم داد کھوڑے کے بیگ سے مانی کی پوٹل ٹکال کران کی طرف بڑھاد بتا ہے۔ ''لوہ مانی کی اورا کے جانا ہے۔''

''سرکار! اب کتنی زمین رو گئی ہیں؟'' ان میں ہے ایک آدمی یانی کا گھونٹ کے کر ہو چھتا ہے۔ ''ابھی تو اتنی تنی اور ہیں۔'' کرم داد ایک شان کے

م مربع ہو ہے۔ اس کی آگھ کھل جاتی ہے۔ دہ اس می کا خواب مینے میں گئی بارد کھتا اور ہر بارز مین ۔ زمین جو دور دور تک مینے میں گئی بارد کھتا اور ہر بارز مین ہوتا ، زمین دارتواز کے پہلی ہوتی ہے۔ دور تک پہلی ہوتی ۔ دور تک کھڑے ہوجا و تو دوسری طرف تکا و نیس جاتی تھی ۔ اس نے ایک بارزمیندارتواز سے درخواست بھی کی تھی ۔ اس نے ایک بارزمیندارتواز سے درخواست بھی کی تھی ۔

"سرکار! میں آپ کا پرانا تمک خوار ہوں۔ میں نے برسوں آپ کی اور آپ کے والد کی خدمت کی ہے۔" "تو پھراب کیا چاہے ہو؟"

و ہراب ہیا جا ہے۔ اس کے آس پاس کی "سرکار، وہ جو بلند فیکری ہے۔اس کے آس پاس کی زیری بھر آپ کا حسان مندر ہوں گا۔" "دیکی بھر آپ کا حسان مندر ہوں گا۔" "دیکھو کرم واو۔" نواز نے کہا۔" یہ جو زیمن ہوتی ہے تا ہے تا ہے زمینداروں کی عزت ہوتی ہے۔ ہماری شان

جاسوسى دائجسك 234 فومبر 2016ء

## یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



موتی ہے۔ حاری مرک ای لیے او ای رہتی ہے کہ حارے یا س ز بن ہے۔ جا ہے وہ مجرای کول ند ہو۔ جس کے یاس

صین زیادہ زمین ہوئی ہے، اس کی اتی بی عزت ہوئی ہے۔ م كيا چاہتے ہوكہ ہم ايتى عزت تمبارے باتھ ميں وے

"میں یہ تونبیں کہتا سرکار، آپ کی بخشش کے بعد بھی نام توآب بى كار ب كانا-"

" کیسی باتیں کررے ہو۔ میرانام کے رے گا۔ آج مہیں تو کل تمہاری سلیں یہ بھول جا تھیں گی کہ یہ زمین کسی زمیندارنواز نے دی می - پر توتم بی کوزمیندار سمجا جائے

كرم دادئے اس كے بعد تواز سے كھے تيں كہا۔ ليكن اس کی خواہش اس کے وجود میں سلتی رہی تھی۔ کسی طرح بھی ہو۔وہ زشن کا مالک بن جائے۔ چا ہے تنی بی بجراور چھولی ز مین کیول شہو۔

اس كاباب مجى زميندار تواز كامزارع تعاريكن اس نے بھی این شدت سے زجن کی خواہش میں کی تھی یا آگر خِوا بش ہو کی جی آوائے ول میں چھیائے رکھتا تھا۔اس نے می کی پرظامریس موقے دیا تھا۔

باپ کی موت کے بعد کرم داد اکیلا رہ گیا۔ اس کی مال كا انقال توبهت يهلي بل موچكا تعار مال باب كا اكلوتا تفاءاى كياس كاساتحدية والاجي كوني بيس تعا اس کی عمر میں اور چینیس کے درمیان ہو چی تھی۔

ایک باراس کی دور کی ایک خالد نے آگر اس سے کہا۔ المحرماء تواینا مرکون میں بالیتا کے کے اکیا رہے

" خالہ ہم ہی بتاؤمیں کس برتے پراپنا تھر بساؤں۔ ميرے پاس ہے كيا۔ ايك معمولي سامزارع ہوں۔كون مجھ ے شادی کرے گی۔"

" تو اس كى قارچھوڑ\_تو بس تيار ہو جا تو ميس تيرى شادى كردادول-"

" خاليك سے شادى كرواؤكى؟ كون ہے؟" " ہے ایک۔ بہت دنوں سے میری نظر میں ہے۔ دوسرے گاؤں کی ہے اور بہت سوئن ہے۔ بہت خوب صورت \_ اگرتو راضی موتو تیری بات ڈال دول \_' " خاله ش توایک عریب آ دی موں۔

''ارے تو وہ لوگ کون سا زمیندار کیے ہوئے ہیں۔ وہ جی غریب ہیں اور شاید تھے سے بھی زیادہ غریب ہول ك\_توبس بالكرد\_\_"

"من تو بال كر دول خاله .....لكن بيه بتاكيا لركي والے مان جا سے؟"

" كيول بيس مائيس كي بلكه يح تويد ب كه يس نے ان سے تیرے کیے بات می کردی ہے۔ " چلوخاله، اگراييا ہے تو پھر ميں تيار ہوں۔"

اس رات اس نے پھر وہی خوایب دیکھا۔لیکن اس باراس خواب میں ایک خاص بات ہے گی کہ اس کے ساتھ

# Download From Paksoaeweem

محوڑے پر اس کے پیچھے اس کی دلین بھی پیٹی ہوئی تی ۔ اگرچہ کرم داد کو اس کا چیرہ دکھائی ٹیس دے رہا تھا لیکن احساس ہور ہاتھا کہ کوئی اس کے پیچھے بیٹھا ہے اوروہ اس کی دلین بی ہے۔

\*\*

پروفیسر منور کالج جانے کی تیاری کر چکا تھا اور اپنے آپ کوآئینے میں و کیور ہاتھا۔

اس کی کنپٹوں کے بال سفید ہو بچھ تھے۔ چہرے پر اُدای اور حکن تھی۔ اب سے پہلے آتھوں میں جو چک ہوا کرتی تھی وہ بھی اب کہیں غائب ہو پچکی تھی بلکہ آتھوں کے اردگر دجمریاں نمودار ہونے گئی تھیں۔

منورنام تفااس کا۔ پروفیسرمنور۔معاشرے بیں اس کی عزت تھی۔وہ ایک بڑے کانچ میں پڑھایا کرتا۔سب پچھتھااس کے پاس۔

اس کا گھراگر چہ شاندار نہ ہی۔ لیکن اس کا اپنا تھا جو اس کا باپ ورثے میں اس کے لیے چپوڑ کیا تھا۔ کھر میں شاندار فریجر تھا۔ ایک گاڑی بھی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجوداس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلاجی تھا۔

اس کی زندگی شریعی کی حسن کا گزرتیس ہوا تھا۔ بھی کسی کی خوب صورت زلقیں اس کے شانوں پر نہیں بھری تھیں کے کس کے کس کا احساس نہیں ہوا تھا۔

ایک بنجرمیدان کی طرح زندگی تھی۔ایمامیدان جس میں کیکش وغیرہ کے خشک پودے تو بے شار ہوں لیکن پھولوں کا کوئی بودانیں تھا۔

پروں میں چوہ میں اور اس کے بھی اس نے بھی کہ اس نے بھی صنف پڑتا تھا۔ وہ منف خالف کی طرف دصیان نیس دیا تھا۔ وہ پڑھائی ش معروف رہتا۔ اس کوادھرادھرسوچنے اور دیکھنے کی فرصت بی نہیں تھی ۔۔۔

اور جب پڑھائی ہے فارغ ہوکراپنے آپ کواچھی اور جب پڑھائی ہے فارغ ہوکراپنے آپ کواچھی طرح آ کینے میں دیکھا تو احساس ہوا کہ بہت وقت نکل چکا ہے۔اب اس کی زندگی میں ایس باتوں کا گزرنہیں ہوسکتا۔ اب کوئی اس کی طرف منتھی اور مہریان نگا ہول ہے نہیں دیکھےگا۔سبختم ہو چکا ہے۔منوراب اپنے ول کو مار حکا تھا۔

پ ما۔ اس نے ایک مار پھراہے سرایا پرنظر ڈالی۔اس کے ہونؤں پرایک تلخ می مسکراہث مودار ہوگئی۔ پھروہ آئیے پر الودائی نگاہ ڈال ہوا قلیٹ سے باہرآ گیا۔

کائے کی کی جیب کی سورت مال کی۔ یہے اللہ ۔ جاسوسی ڈائجسٹ - 236ے فوہبر 2016ء

اسٹوؤش پرایٹان کھوم رہے ہوں۔ ایک فبلداسے مکھ پولیس والے بھی دکھائی دیے۔ برآ مدے میں عی اس کا جونیز اس کے پاس آسمیا۔

''سرا آج آپ کیوں آگئے؟'' ''فیریت تو ہے سرفراز ،کیا ہوا ہے کالج میں؟'' ''وی جس کا خطرہ تھا۔ دونوں یونیٹز میں آج زور کا جھڑا ہوا ہے۔ کئی طالب علم بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ان

کواسپتال پہنچادیا کیا ہے۔"

"العنت ہو۔" منور غصے سے بولا۔" خدا جانے تعلیمی اداروں میں الی خنڈ اگردی کب تک ہوتی رہے گی۔دوسرا

اساف كهال ٢٠٠٠

" فیک ہے۔ اس ذرا ساتھیوں سے ال اول - مجر د کمتا ہوں کیا کر سکتے ہیں۔"

اس نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھادیے۔اس کا جونیر مجی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔اسٹاف روم بھی اس کے ساتھی سوجود تھے۔وہ سب جی پریشان دکھائی وے رہے

ے۔ اس کود کی کرایک سینٹر پروفیسرنے آواز لگائی۔''بیاد منورصاحب بھی آگئے۔اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ کرفنارہم معدی ''

ہوں۔ ''میراخیال ہے کہ مسٹر منور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کالج میں کیسی گڑ پڑچل رہی ہے۔'' رضوی نے ہنتے ہوئے کہا۔وہ مجی ایک لیکچر رتھا۔

" ہاں یار، میری سجھ بیل نیس آتا کہ آخر بیس کیا ہے۔ تعلیمی اداروں بیس جنگ دجدل کہاں ہے آگیا۔ لوگ کیوں ایک دوسرے کو مارنے کھے ہیں۔ وہ کتابوں کی محبت کیا ہوئی۔ وہ طالب علموں کا رات کئے تک ایک دوسرے کے ساتھ ل کر گروپ اسٹڈی کرتا، بیسب کہاں ہے؟" تعدید ندہ تعدید ندہ

تعلیم نہیں دے رہے۔'' ''کہاں ہے دیں سیح تعلیم وتربیت۔'' پروفیسر منور کا لہج بخت ہو گیا تھا۔'' خود سوچو، ایک طالب علم ہمارے پاس مرف تمن چار کھنے گزار تا ہے۔اس کے بعدوہ گھر چلا جاتا ہے۔ پھراس کے گھر کا ماحول، محلے کا ماحول اور دوستوں کی محبیسے۔ بیرسب اس پر پوری طرح اثر انداز ہوتی رہتی

بنياد ا چا تک ایک از کا دو فرتا موااستاف روم میں دامل م ع خوف روه موكرات بايرتكال ديا-اس دوران ووالا محى الحدكر منورك ياس آكيا-" بجا كى سر بجا كى -" الى نے چھنے ہوئے كها۔ "مرا بہتر کمی ہے کہ میں باہر چلا جاؤں۔اب جو ہوگا وہ ووسب جھے مارویں کے۔" ویکھاجائے گاسر۔ میں بیٹی چاہتا کدمیری وجہے آپ پر پروفیسر منور کری سے محرا ہو گیا۔ یکھ اور لڑ کے بھی "-2-T&TBS وونيس، يهنيس موسكا\_ بيس پوليس كوفون كرر با اعدم آئے۔ ال کے باتھوں میں ڈنڈے اور علث پہلے آنے والالز کاسم کرایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔وہ " پولیس تو آئی ہوئی ہے سر۔" منور کے جونیز نے برى طرح كانب رباتما-" تو پر آؤ۔ يس حميس ساتھ ليے چلا موں۔" مور "كيامور باب برسب؟" يروفيسرمنور في كرج كر كها-" جادً وإبر تكلوتم سب نے اس اڑ کے کی طرف دیکھا۔ " فیس پروفیر! اس فت لاک بھر ہے ہوئے "مربليز،بيآپ كامعالمهيس ب-"ايك لزكااس كى طرف دىكى كريولا \_اس كے تورجار ماند مور بے تھے۔ ال وه آپ کوجی تعمان پنجا کے بیں "ایک للجررتے " آب ال کو با ہر تکال دیں۔ چر کمراا عدے بھر کر دیجے كا \_كولى اس طرف بيس آئے گا۔" عال عالما تو عاء" مورية كما عراس " بے میں ہوسکا۔ بے مارے یاس بناہ کے لیے آیا لا کے سے خاطب ہوا۔" چلومیر بے ساتھ ۔ تحبراؤٹیں۔ ب- آم لوك باہر جاؤ، ورند تمهار على على بهت يرا موا دونوں اسٹاف روم سے باہر آگئے سامنے کی طرف حمیں میں کے لیے معطال کردیا جائے گارتم کہیں بھی تعلیم عاصل ہیں کرسکو کے تمہارا پورا کیریئر تباہ موجائے اب ولى الركاو كما في تين د عدما تما-معلیں چپ جاب الل جلو۔" منور نے اس اور کے ے کہا۔ دونوں تیزی ہے اس طرف بڑھ کے۔ جمال مور " فليك بر" وولاكا غصے يمتكارا-" ويكي نے اپنی گاڑی کھڑی کی گی۔ ال آب اوك كريك ال كاها عد كرت ال وه سب يرايك قبرآ لودنگاه ژال بوا با برچلا كيا\_اس مرااس كماني ش كياكروارب كالهدوم عال كالحاك في تعجد فوف دوولا کوئی کردار میں ہے۔ یعنی میں کوئی کردار میں ہول ويواركمهارك كعزاءوكيا تقا-بكروت مول جوان كردارول كساته ساته جل رباب-" بیٹه جاؤ۔" منور نے ایک کری کی طرف اشارہ بد کہنازیا دومناسب ہوگا کہ ٹل ایک مؤرخ ہوں۔ میں نے بزارول لإ كمول كردارول كرساته وقت كزارا باوران وہ لڑکا ہا ہوا ساکری پر بیٹ کیا۔ اس کے اعصاب کی کھانیاں تعی ہیں۔ اب مك اس ك قايو ش ميس آئ مقد اس دوران كيے كيے الو مح كرداراك ونيا من آئے اور يط دوسرے بالکل خاموش رے تھے۔ کئے۔انسان کا پوراعروج وزوال میری آ عموں کے سامنے مور کے جونیز نے اس کے پاس آگر دھرے سے كها-"مراية آب في كول كالفت لے لى- ووسب انسان نے انسان کوئس طرح تباہ کیا ہے۔ کیے کیے شر پندفتم کے لڑکے ہیں۔ وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا کتے فسادات ہوتے رہے ہیں۔ کیے کیے ظالم اور بےرحم كردار لیکن بیجی تو ہمار ااسٹوڈنٹ ہے شاکر صاحب \_"

سائے آئے۔ انہوں نے انسانوں پر کتنے علم کے۔ فی کوچوں میں بچوں، فورتوں اور مردوں کی لاسیں میں نے

بن می توصرف و کھنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہوں۔ ي من الرسكا مرف افسوس كرسكا مول من كا مدو

جاسوسي دانجست 237 دومبر 2016ء

منورنے اس لڑ کے کی طرف اشارہ کیا۔' مخود سوچیں ، اس کو

کوئی تقصان پہنیا تو کیا ہمارا حمیر ہمیں معاف کرے گا کہ

امارے پاس بناہ کے لیے کوئی آیا اور اسے شر پتدوں

مجی نیس کرسکتا یا کمی ظالم کا ہاتھ بھی نیس روک سکتا۔ یس اس کہائی کے کرداروں کو بھی بس دیکے درہا ہوں اور دیکھتا چلا جارہا ہوں۔اس کہائی یس بھی میرا کردار پچھ نیس ہے۔صرف اتنا ہے کہیں دیکے درہا ہوں اور دیکھتا جارہا ہوں۔۔

444

وہ پولیس کا ایک اعلیٰ عہد بدارتھا۔ کمال خان نام تھا اس کا۔اس کی کوالٹی میتھی کہ اس نے بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔اس کی بے رحی پورےڈیار خمنٹ میں مشہورتھی۔

جرم تو خیر اس کی صورت و کید کر کانپ ہی جاتے شے۔ شریفوں کا بھی بھی حال ہوا کرتا۔ اس کا طریقۂ واروات سے تھا کہ وہ اصل مجرم کو پکڑنے سے زیادہ اس کے مگر والوں کو پکڑنے میں وقیسی رکھا کرتا۔ اس طرح اس کو اجھے فاصے میے ل جاتے ہے۔

کمال خان نے شاوی نہیں کی تھی اور اس نے بھی شاوی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ کسی مجرم کے تھر کی خواتین کومجور کر کے اپنامطلب نکال لیا کرتا۔

ووتین باراس کومنطل بھی کیا جاچکا تھا۔لیکن اس کی سحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ پھیلے کچھ دنوں سے وہ کچھ پریشان اور الجھا ہوا تھا۔

بهت معمولي وجدي-

نہ جانے اس میں ایس کیا کمزوری آئی تی یا اس کے ول میں کیا بات آگئی تھی کہوہ چیچے ہشاآ یا تھا۔اس نے پہلی بارالی کمزوری دکھائی تھی۔

بوا یہ کہ تفتیش کے سلسلے میں وہ ایک مجرم کے گھر گیا تھا۔ مجرم تونبیں ل سکا تھالیکن اس کی بہن اسے دکھائی دے مئی۔ وہ ایک خوب صورت الزکی تھی۔ انتہائی طرح دار۔ کمال خان اس کود کھے کر پھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اس بات پر دل ہی دل میں شکرادا کیا تھا کہ اصل مجرم اس وقت تھر پر مہیں ہے۔

''محترمہ، یا تو دس منٹ کے اندراپنے بھائی کوحاضر کرو۔ ورند میں تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔'' وہ اپنی رعونت زدہ آ واز میں بولا۔

روف وروہ وروسی برائی ہے۔ ''ووکس خوشی میں پولیس آفیسر صاحب؟''لڑکی نے بہت ہی تیکھے اعداز میں پوچھا۔

"مرائی طریق کارے" کیال خال نے کہا۔ "جب مجرم نیس ما تو عمل اس کے آمر کے کی بندے یا

میں وہ ب مراخیال ہے کہ آپ بوری طرح ہوم ورک کر مراخیال ہے کہ آپ بوری طرح ہوم ورک کر کے بہاں بیں آئے ہیں۔"لوکی نے کہا۔

"كيا مطلب ہے تمہارا؟" كمال خان غرايا"مطلب ہے كہ من بائى كورث كى وكيل ہوںاور وہ سارے قوا نين جائى ہوں جن كے آپ نے نام بحی
نبیں نے ہوں مے ۔ آپ نے اس سم كى كوئى مجى حركت كى
تو پورا بائى كورث آپ كى جان كوآ جائے گا۔ اس ليے بہتر
كى ہے كہ آپ واليس لوث جا كي اور اصل مجرم كو پائے كى

'' میں دیکے لوں گاتم کو۔'' کمال خان غرایا۔ '' بیآپ مجھے دشمکی دے رہے ایں اور آپ کومعلوم ہے کہ بیکتنا بڑا جرم ہے۔''

ممال خان پھر اس محمر میں نہیں رکا۔ وہ بھتاتا ہوا واپس چلا میا تھا۔ پہلی باراے الی ٹاکائی ہوئی تھے۔ اس لڑکی کے جیمے تور اس کے ول میں اتر کر رہ کئے تھے۔ پہلیس آفیسر ہوئے کے ناتے اے اپنی کمزور پوزیشن کا اندازہ ہوگیا تھا۔

لیکن وہ آسانی سے ہار ہانے والوں میں سے تیل تھا۔ تھانے آکر اس نے اپنے ایک خاص بندے صابر کو بلایا۔ صابر پہلے بھی اس کے لیے اس صم کے کئی کام کر بلایا۔

" می سرکار کیے یاد کیا؟" صابر نے اس کے سامنے بیٹے ہوئے ہوئے ہو جہا۔ کمال خان دل ہی دل شن کھول کررہ سینے ہوئے ہوئے اس کے سامنے سی دل شن کھول کررہ سیا۔ اسے صابر کی الی حرکتیں ہمیشہ نا کوارگز رتی تھیں لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صابر کے پاس اس کے بہت سے راز بیں۔ اگر اس نے زبان کھول دی تو کمال خان کوا پی ٹوکری بیانی مشکل ہوجائے گی۔

"مابرا أيك الرى كوقابويس كرما ہے-"ممال خاك

نے کہا۔''اس کا بھائی ایک مجرم ہے۔'' '' پھر تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے سرکار۔ جب مادیں اے اٹھا کر لرآئمیں۔ یہ تو آپ کے بائمی ہاتھے کا

جاہیں اے اٹھا کر لے آئی۔ بیتو آپ کے بائیں ہاتھ کا تعمیل ہے۔ ' صابرا پٹی ایک آٹھ دیا کر بولا۔

و الکین اس لڑکی کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہے۔وہ بائی کورٹ کی وکیل ہے اور سارے قاعدے قوامین جاتی

" محرته ده نيوهي محر موئي سركار - جائے دي كى اور

جاسوسى دانجسك 238 يومبر 2016ء

لك عاصر كويكا كرك وه وصات بناني جاسمتي مى اوراس دحات سے تباہ کرنے والے ہتھیار بنا دیے جاتے اوراس کا پروسیس بھی بہت آسان تھا۔

کیکن اس نے اپنی اس دریافت کا ذکر کسی ہے نہیں كيا تفا-اس في وه يورا فارمولا يملي ابن ايك واترى يس ورج کیا۔اس کے بعداس فارمولے کواسے و بن میں حفوظ كركة الرى محار دى مى وه ايك امن يبندا نسان تعا\_

وه جانا تفاكدا كريدفارمولاعام موكيا تومول يرست حكرانوں كى رحونت ميں اضافيہ موجائے گا۔ وہ بھيا تك قوت حاصل کر کے چھے جی کر کتے ہیں۔اس دنیا میں جنگ كے شعلے بھڑك اتھيں كے۔ برطرف آگ اورخون كى بارش 50 2 90

اس کانظریہ بقول ساج کے بیقا۔ "جنگ توخود عل ایک مئلہ ہے۔ جنگ کیا مثلول کا دے آگ اور خون آج بخشے گی ، میموک اور احتیاج کل

ال کے اس نے ایک اس دریافت کے دار کواہے سینے میں تی چھیا کر رکھا تھا۔ ہیں اس دن ایک محفل میں نادانعلی میں اس کے منہ سے بینکل کیا تھا۔

وہ تقریب ایک وزیر کی بیٹی کی شادی کی تقریب تھی۔ اس میں اعلیٰ سول افسران کے ساتھ فوجی افسران مجی شامل تتے۔ان کےعلاوہ غیرملی سفارت کاریسی تھے۔ یہ ایک ہائی قانی قسم کی تقریب تھی۔

شرازی خود بھی ایک معزز مخصیت تھی۔ای لیےاس شادی میں وہ مجی مرحوتھا۔سب لوگ اس سے ال رہے تھے۔ ای دوران شرجائے سطرح اس نے ایک دریافت کا ذکر

اس وقت تو کھے نہیں ہوالیکن بعد میں اس کی زعد می عذاب ہوتی جلی تی۔

وہ ایک اکیلا آ دی تھا۔ اس نے شادی کی تھی لیکن بوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ دو بیٹیاں تھیں اور وہ دولوں بھی شادی کے بعد ملک سے باہر جا چکی میں۔

اس تقریب کے تیسرے دن اس کے پاس کی کا فون آیا۔ کوئی مقای آدی تھا جو اس سے ملنا چاہتا تھا۔ " آب سے ملاقات بہت ضروری ہے شرازی صاحب، بات ہے دے کہ ش کی اور کے لیے فول کرر ہا ہوں۔اے آب علاقات كرفى ب

ا بکوای مت کرو۔ شربال سے بارٹیل مان سکتا سیدسی انگل سے کام نیس لکے گا تو انگل نیزسی کرنی پڑے

" تو پھر بتا كى ميں كيا كروں۔"

" شر مهیں اس کا پورا ایڈریس مجھا رہا ہو۔ تم ذرا اس کے بارے میں اوری جمان بین کر کے بچھے بتاؤ۔ کمال خان نے کہا۔" اور بیاو۔" اس نے چندنوٹ صابر کی طرف برجادی-"بد بہت خاص کام ہے۔ کی کواس کی ہوا بھی جیس گئی جا ہے۔

"بي فكرد إلى مركار-"صابرت توث جيب يل رك ليے۔" پہلے بھی تو آپ کی خدمت کرتار ہا ہوں۔"

دودن کے بعد بی صابرتے بوری ربورٹ لاکروے دی تھی۔ "مرکار اس او کی کا نام عین ہے اور وہ واقعی ہائی کورٹ کی ویل ہےاور بہت ہی دھانسوسم کی ویل ہے۔ "اب براو مي بحى جانا مول-" كمال خان نے كها-"اس كےعلاد وكيامعلوم كياہے تونے-"

'' وى توبتار ہا ہوں سر كار۔اب ايك اليي خرجي س لیں جس کوئ کرآپ خوش ہوجا کی گے۔اس لڑی کا بہت زبروست معاشقة جل ربائ

"ان، سام كى بات بتائى بتونے كى س معاشقة بالرباع؟"

ل رہاہے: اب بیانہ یو چی سر کار۔خوائز او آپ کو جھٹا لگ

"كيا بواس كرد با بي يقي كول يمنا لكه كا؟" "اس کے کہاس کا معاشقہ آپ کے جھوٹے بھائی ابرارخان سے چل رہاہے۔ "صابرتے جیسے بم محار و یا تھا۔

شرازی نے بس یونی کی محفل میں ایک ایک وریافت کا ذکر کردیا تھا۔اس کے بعداس کی زندگی عذاب - SEC1032

وه ایک سائنس دال تھا۔ اس کا سجیکٹ نیوکلیئر فز کس تھا۔ اس نے غیرمما لک ہے اعلیٰ ترین ڈھریاں حاصل کی

اس نے ایے محریس ایک لیبارٹری بنار کھی تھی جہاں وہ تجربات کیا کرتا۔ ایک تجربے کے دوران اس نے ایک ا یسے ماد ہے کو دریافت کر لیا تھا جو تباہ کن ہتھیار بنانے میں ا پنا جواب نہیں رکھنا تھا اور اہم پات میر کی کہا ال کا حسول

جاسوسى دائجسك 239 نومبر 2016ء

"دس لا كاذ الرزاوه كول؟" " بیش فون پرتیس بتاسکا۔" اس نے کہا۔" آپ "وه آپ نے اس رات اپنے جس قارمولے کا ذکر مجصمرف ياي مندوي -" " فیک ہے۔" شرادی نے کے سوئ کر ہای كياتها - مارا مك اس عن اعرش ب-وس لا كه والرزك ساتھ ساتھ آپ کوفوری طور پر ہارے ملک کی مسئلٹی بھی ال محرلي-" آجاؤ-نام كياب تمهارا؟" جائے گی۔آپ جا ہیں توکل تی یہاں سے قلائی کر کتے "ميرانام فيل ب-"اوك، كيث يرتمهارانام سيح دينا بول ليكن يتدره "محرّم! آپ کی اس آفر کا شکرید لیکن کیوں؟ پس جي منث كے اعرا جاؤ۔ورندش معروف بوجاؤل كا۔" یو چے توسکا ہوں نا کہ آب کے ملک کواس کی کیا ضرورت وی وہ آ دی بیں منٹ کے بعداس کے ساتھ بیٹا ہوا تھا۔ وہ تکی آ جھوں والا ایک ایسا آ دی تھا جود کھنے تی سے شاطر "امن عالم کے لیے مشر شیرازی۔ بہت سامنے ک مسم كامعلوم بوتا تحار بات ہے۔ ماراجو خالف کیب ہاس کے پاس محی تقریباً "إل جلدي بتاؤ ،كون ٢٥٠٠ و اے ای متعیار ہیں جے مارے یاس ہیں۔ اس لیے "شرازی صاحب، وہ ایک بڑے ملک کا سفیر و فقيل في بتايا-مارے یاس کوئی ایا جھیارہونا جاہے جوال پر ماری وہشت طاری کردے اور وہ کی قسم کی جگ کا سوج میں نہ "برے مل کسفر کھے کیا کام پر کیا؟" عيس اورامن عالم كے ليے بديب ضروري ب-"شرازى ماحب! آباس على لين آواب كو "معاف مجيح كالمبس السانه بوكداس مبلك بتعياركو معلوم ہوجائے گا اور بیدا قات خاموتی سے مول ڈی ماصل کر لینے کے بعد آپ کا ملک اقوام عالم کا چو بدری بن " Jan 120 "اوه، تو کوئی پُراسرار معالمه ہے۔" شیرازی نے "اجهاجليس،آفريس لا كاد الرزك ب-" - しいしのんしい و مراسرار تونيل ليكن خفيه معامله ضرور ب-"ال "ایک ارب ڈالرزمجی ٹیس-"شیرازی نے کہا۔ "اس كامطلب سياوا كه آب اينا فارمولا ايخ مك " تمہارا اس سفارت خانے سے کیا تعلق ہے؟ ے والے کرد ہے ایں۔" "برگز نہیں۔ کونکہ جھے کی پر امتیار نہیں ہے۔ شرازی نے پوچھا۔ طاقت یا کر مارے حکر انوں کا مجی دماغ خراب موسکا "من ان كے ليے كام كرتا رہا ہوں۔" اس نے بتايا-" ببرحال آپ ان معاملات کوچھوڑ دیں۔ آپ سفے کا "تو پرکياكريں كے؟" وقت بتاديں۔" شیرازی کوایک کریدی لگ گئی تھی۔ بیرون ملک کا "فارمولے كوضائع كردول كا\_ ذبن عفراموش ایک سفیراس سے کول لمنا جاہتا۔" فھیک ہے۔"اس نے كردون كا\_ بحول جاؤن كاس كو-" " آپ کی مرضی مسٹرشیرازی۔" اب سفیر کالبجہ بہت خشک تھا۔" ہماری ملاقات ختم ہوئی۔لیکن یہ آفر برقرار رضامتدی ظاہر کردی۔"اس کو بتادو، ش اس ملاقات کے مول ڈی اس کے ایک کرے میں اس سے الا قات مونی می ۔ پیٹرین نام تھا اس کا۔ شیرازی اس سے شادی کی 444 كيازندگي اس ك؟ تقريب من جي ل چاتھا۔ جيے كى كو بميشہ كے ليے كڑى دحوب ميں ركھا جائے "من توال بات يرجران مول كد جها اللطرح اور دور دور تک کی سائے کا امکان بھی شہو۔ راحت نے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آگئی؟"شیرازی نے یو چھا۔ کچھالی بی زندگی گزاری تھی۔ " شرازی صاحب، می براه راست مطلب برآر با وبه ایک خوب صورت الوکی محی - خوب صورت مول-"ال كيما-" بم آب كودى لا كود الرزى أفرد جاسوسي دانجست 240 دومبر 2016ء

بنیاد مین اس کے ساتھ تمااوراب کالے میں بی دونوں ایک ساتھ

فرخ مجی ایک اسارٹ اور مہذب نوجوان تھا۔ راحت کی زعدگی میں گڑ بڑاور پریٹانی کی ابتداای دن سے ہوئی۔جب فرخ کے مال باپ رشتہ لے کرراحت کے تھر آت

سلیم کے بھائی کی بوی راشدہ نے جب فرخ کودیکھا تو اس کی آجھیں پیٹی رہ گئیں۔اس کی دونوں بیٹیاں ابھی تک کنواری تھیں۔

اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ میز پر طرح طرح کے لواز مات ہے ہوئے تھے۔ فرخ کی مال نے شامی کہاب فتم کرتے ہوئے کہا۔ "شامی کہاب بہت لذیذ ہیں۔"

"بيسبداحت بين في بنائ إلى "سليم كى بيوى

و میں۔ ''واقعی آپ نے اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت وی

اور یمی وہ موقع تھا جس کا راشدہ کو انظار تھا۔ " بی بال، اس پیں تو کوئی فک بی تیں ہے۔ در نہ کون آج کے زیانے بیں ایک بے سہار الوکی پردھیان دیتا ہے۔ " " بے سہارا لوکی!" قرح کے محمر والے چونک

" بھائی!" راشدہ نے سلیم کی بیدی کوریکا۔" بھائی! آپ نے ان لوگوں کو پیش بتایا ہے کدراحت آپ کو کہاں سے کی تمی اور اس کا بیک کراؤنڈ کیا ہے بلکہ سرے سے کوئی بیک کراؤنڈ ہی تیس ہے۔"

''راشدہ، جہیں اس وقت سے سب کہنے کی کیا ضرورت تی ؟''سلیم کے بھائی علیم نے غصے سے ایک ہو ی کو دیکھا۔ بہر حال ہے کہانی ای وقت ختم ہوگئی۔

فرن کے تھروالے اٹھ کر طبے گئے تھے کیونکہ وہ کی ایک لڑک کواپنے تھرکی بہوئیں بنائکتے تھے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ بی نہ ہو۔

راحت کی زندگی کی بیرپہلی ناکا می تھی۔اس کے بعد ناکامیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ راشدہ نے ایسا چکر چلایا تھا کہ راحت کواس تھر ہے تکانا پڑ گیا۔

سلیم نے اسے ایک ہاٹل میں وافل کراویا تھا جہاں ووائل کراویا تھا جہاں ووائل کراویا تھا جہاں دوائل کر اور نے تھا جہاں دوائل کر اور نے کا کہ دوائے کی تھی۔ اس نے بتاویا کہ وہ اپنے سے دا بیلے کی بھی کوشش کی لیکن اس نے بتاویا کہ وہ اپنے

اور ذان کین کیا فائدہ اسی خوب سورتی اور ذہانت کا۔ دہ اکثر سوچا کرتی۔ نہ جانے کس ستم ظریف نے اس کا نام راحت رکھ دیا تھا جبکہ اس کی زندگی جس راحت نام کی کوئی چیز بیں تھی۔

راحت کے بچائے اس کا نام اذیت یا معیبت ہونا چاہے تھا۔ کیونکہ اس کی زندگی اذیت اور مصیبت ہی میں گزری تھی۔

اے تو یہ جی بیس معلوم تھا کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہے، کہاں ہے۔ اس نے ایک ایسے محرانے میں پرورش پائی تھی جنہوں نے از راہ ہدروی اسے رائے سے اس وقت اٹھالیا تھا جب وہ بھٹکتی پھرری تھی۔

اسے بس ہکا ہکا سایاد ہے کہ وہ اس وقت شاید تین سال کی تھی۔ تین سال کی ایک چھوٹی می پکی جوایک مارکیٹ میں کھڑی روری تھی۔

سلیم ادراس کی بیوی نے ایک چیوٹی پی کوروتاد کے کر کودیش اٹھالیا جواہد ماں باپ سے پچیز کی تھی۔ وہ بہت دیر تک مارکیٹ میں اس کے والدین کو تلاش کرتے رہے۔ اس کا نام دریانت کیا تو اس نے اپنا نام راحت بتایا تھا۔ ماں باپ کا نام دہ دواضح طور پر تیس بتایا کی تھی۔ بہر حال دہ دونوں اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔

قانونی تفاضے پورے کرنے کے لیے اخبارات میں راحت کی تصویریں بھی شاکھ کروائی گئیں لیکن راحت کے والدین کا پتانبیں جل سکا۔

راحت نے ان ہی کے گھریش پردرش پانی شروع کر دی۔ کیونکہ بید دونوں اولاد کی نعبت سے محروم تھے۔ انہوں نے اِپ ایڈ ایٹ کرلیا۔

ال کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی۔ وہ ایک خوب صورت بنگ تھی۔ بڑی ہوئی گئی تواور بھی اچھی کلنے آئی۔ سب پکو شیک تھا لیکن اس دنیا میں سب پکھ اتنی آسانی سے شیک کہاں ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی نکل بی آتی ہے۔

راحت کے لیے بیٹرالی نکل آئی کہ انگلینڈ سے سلیم کا ایس اور دو بیٹیوں کے ساتھ پاکستان آگیا۔
ان لوگوں کو بھی راحت کی پوری ہسٹری معلوم تھی۔ وہ لوگ پاکستان تھل ہوکرا پنا کاروبار سیٹ کرنا چاہتے تھے۔
اوگ پاکستان تھل ہوکرا پنا کاروبار سیٹ کرنا چاہتے تھے۔
راحت اب جوان ہو چکی تھی۔ جو بھی و کھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس کی دوئی فرخ سے تھی۔
متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس کی دوئی فرخ سے تھی۔
اسے بھین کی تعیت کیا جا سکتا ہے۔ فرخ اسکول میں اسے جاسبوسی ڈا تجسسٹ جاسبوسی ڈا تجسسٹ

≥241 بومبر 2016ء

في من مرده وترون على يأني تكال ليما ب-" «ليكن زميندار في تومع كرديا تفانا-" اس نے بیمی بتایا کہ اس کی شادی راشدہ کی بین عاصمه سے طیے ہوگئ ہے۔اس جرکوئ کرداحت بہت دیر

> اس نے ساری رات بے چین ش گزاری - دوسری صح سليم معمول كے مطابق جب دفتر جاتے ہوئے اس سے لمنے کے لیے آیا تو اس نے کہ دیا۔"ابو، میری ایک ورخواست ہے۔آپ مان لیس کے نا؟"

- こしいいりり

"وہ درخواست میر ہے کہ اب میں اپنا بارخود ہی افاوں گے۔" اس نے کہا۔"میرا مطلب ہے کہ آپ مرے باسل وغیرہ کی میں شددیا کریں۔ "ب وقوف موتم بيب كي كرسكوكى؟"

"سب ہو جائے گا۔ میں نے کل بی ایک جکہ ملازمت كابات كرلى -"

منے نے ابنا سرج کا لیا تھا۔اس نے یہ جی میں بتایا كاس ك يكى شادى فرخ الله الى ب

كرم دادكي توقست كل كي كلي -اس نے تو بھی مو جا بھی ہیں ہوگا کہ اتی خوب صورت لؤکی دہمن بن کرائ کے محریث آجائے گی۔اس کی بوی كورى واقعي ايك خوب صورت الركي تقى - اب كرم وادكى أعار زندى ش بهارا كي مي

ایک ون کرم داد اے اس فیری کی طرف لے حما جس کے آس ماس کی زھین خالی پڑی ہوئی سے بیٹر زميس سي

"و كي كورى"اس في الني في نو لي دلبن سے كبا-" ہے جو زمین و کے ربی ہے نا، بیاب میرے زمیندار کی

"اچما، ویے اس کے یاس اور بھی تو زمیس مول کی ہے کوری نے پوچھا۔

" ال بهت إلى ميكن بيرخالي يزى مولى الله- يس نے ایک بارزمیندارے برزمین ما کی تھیں لیکن اس نے ديے الكاركرديا-"

" تو بھی بالکل کملاہے۔خودسوچ اس بنجرز مین کو لے "?t\U

البيت والحراسك المان كرباته والال سلامت

"میں پراس کے پاس جاؤں گا۔" کرم داد نے کہا۔"اس سے کیوں گا کہ آب وہ میری بات مان لے۔ کونکداب مجھ پر بہت ذیے داریاں ہوگئ ہیں۔ میں نے

شادی کرلی ہے۔ وہ میریانی کردے گا تو ہم دونوں میاں بوی رات دن محنت کر کے اس زین کوسونا بنادیں گے۔" زميندارتواز في ايخ سام كحرب موت كرم داد کوکڑی تگاہوں سے دیکھا۔" کیوں کرم داو، میں نے سا ہے تونے شادی کرلی ہے؟"

"جى مركار،كب تك اكيلار متا-"

"اجماكياتونيلين ويه كاؤل كى ايك ريت تورى ب\_ايكروان توزاب-" كرم واوف كرون جمكالى-

" مجےمعلوم بنا كيس كى جى شادى مولى ب، وه مرے سامنے سلام کے لیاتی ہوی کو لے کر آتا ہے۔" " تى سركار، بيول يوكى -"

المصرف بحول ميل بكرم داد، يدكنا في ب-اچما اب جا۔ اور مشائی اور یوی کو لے کر بیرے یاس

"ا مجى لا يا سركار، البحى لا يا\_" كرم داد نبال موكيا\_ ایک امید بنده کئی می کداب شاید تواز اس کی بات مان لے۔ بلکداس نے رہ می سوچ لیا تھا کہ گوری سے کہ گا کہوہ اوازے بات کرے۔

کوری، تواذ کے اس جانے کے لیے تیار میں تھی۔ "رہے وے کرم داد۔ مارے پاس جنتا ہے اتنا بی بہت

'' تونہیں جانتی گوری، زین رکھنے والوں کی کیا شان ہولی ہے۔ دوسرے اس کے آگے ہاتھ باعد سے محرے رہے ایں۔ بورے گاؤں میں تیری عزت ہو گی۔ کیونکہ تیرے پاس زمین ہوگی۔بس دعا کرنواز مان لے۔'

توازتوكرم دادكى يوى كود يمية بى پيرك افعا تعا\_ لیکن اس نے اپنے تاثرات ظاہر میں کیے اور ہزار کا نوٹ اس کے ہاتھ پرد کودیا۔

چراس سے سلے کہ کرم داد یا اس کی بوی کھے بوتی۔ اس فحود ای کیا۔" ہال کرم داد، یادآ یاتم فے ایک بار جھ ے فیری والی زمین کی بات کی تی تا۔"

جاسوسي دانجست 242 دومبر 2016ء

ے استوڈ نٹ ہوئم کو بھانا بیرافرش تھا۔" المجنى، شي سر سوج ريا جول كرتميار سے نام كر ي دول - تم غريب آدى مو، تمهارا جلا موجائ كا-" " میں اوروں کا مجی تو اسٹوڈنٹ ہوں سرکیکن کی نے كرم دادابتى خوتى يرقا يوكيس ركفسكا تقاروه با قاعده ميرى حمايت عن آواز بحى تيس تكالى مرف آب بى تے جو ان كے سامنے ڈٹ کئے جيں سر، پليز۔" خوتی سے ارزنے سالگاتھا۔ " كل آجانا \_ يس منثى كو بلالول كارلكها يرحى كے بعد ''احچها، احچها، تم محروالوں کو بتاؤ۔ میں گاڑی <u>ما</u>رک ~しかしてる زمن تمہارے حوالے ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہاری مرضی تم اس کے ساتھ جو بھی کرو۔" انجدنے ایے محروالوں کوسب چھے بتادیا تھا۔ای لیے جب پروفیس منور کے لیے دروازہ کھولا کیا تو وہاں محروالی ای کا کرکرم داد توثی سے کوری سے لیث یڑا۔"ارے میں جانا تھا کہ تو بڑی خوش نعیب ہے۔ موجودلوگوں کی آتھوں میں تشکر کے احساسات تھے۔ د یکساء انجی ہم نے بات بھی تیس کی تھی اور زمیندار نے زینن امجد کے مال باب اور اس کی بہن پروفیسر مور کا المار عوالے كردى۔" مكريه اداكرتے ہوئے بيس تھك رے تھے۔ اور يہال " کرم واد، نہ جانے کیوں میرا ول تبیں مان رہا۔" پروفیسر کوایمالگا جیےاے یا تواس مرش آنای میں جاہے تفايابهت يبليآنا جائي تفا--しととニーンとしょ كيونكمه امجد كى تبن اتى عى خوب صورت لا كى تحى -" توتے زمیندار کوئیں دیکھا۔ وہ کس طرح بچھے تھور لیکن شاید خوب صورتی ای کے بورے سرایا۔ علی میں می - ای کی آ معول میں می - بولتی اور جادو جگانی مولی رہاتھا۔جیے کھاجائے گا۔" آ تکسی تھیں۔ الی آ تکسیل پروفیسر نے پہلے نہیں دیکھی "ارے بیسب تیراوہم ہے اور جمال تک و عصے کا میں۔وہ ان آ محمول کے بحریس کھوکررہ کیا تھا۔ موال بتو بنائے والے نے مجھے ایسائی بنایا ہے کہ جو اس لوک کا نام فائزہ تھا۔ بی اے کی طالبھی اور ديم وه ديماره جائے پروفیسرے عرض بہت چونی تی۔ پروفیسر کے سائے \*\*\* پروفيسر منوراس الر كونكال لايا تعار کھانے یہے کی چیزوں کے ڈمیر کے تھے لیکن وو صرف ايك بكث لي رياع كى چيكيان ليتار باتحا-ال لا كے كا نام الحد تھا۔ الحد سين - تھرڈ ايتر كا طالب علم تعاروه پروفيسر كابار بارهكريه ادا كي جار با تعا پردفیر کے دیے بھ کر ان سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ چلتے وقت لڑی نے اس سے کھا۔ مرا کیا ميرا خيال ہے كہ م چھودنوں تك كاج تين آنا۔" منورنے کیا۔" دو جار داول کے بعد معاملہ شندا ہو جاتے ہم امیدر میں کہ آب دوبارہ ہمارے یہاں آئی گے۔ پروفیسر کا ول جایا کہ ... کبدوے کہ یہاں سے "يس سر، يس خود محى كى سوى ريا مول-"امحد نے جائے عل کادل ہیں جا درہا۔ " كول نيس" بروفيسر مسكرا كريولا " امجد ميال كيساتي دوباره آجاؤل كا-" چر دونوں کے درمیان خاموتی ربی۔ پروفیسر منور محروالی آکر پروفیسر بہت دیرتک ای لاک کے گاڑی جلاتا رہا۔ایک محلے میں بھی کر امحد نے کہا۔" بس تصور میں کو یا رہا۔ اس کی آسس اے اسے تھرے میں سر، گاڑی میں روک دیں۔" " محركهال بحمهارا؟" منورنے يو چھا۔ پروفیسر کی زندگی میں ایسالحہ بھی نہیں آیا تھا۔اس کی "ووسامنے والا بسر-"امجدنے اشارہ کیا۔ زندگی ایک بخرز من کی طرح تھی اور اب بخر زمین میں " فيك ب-ابتم جادً ، خدا حافظ-"

"نوسر،آپ کوال طرح تونیس جانے دول گا۔آپ اچا تک آیک ہول دکھائی دے گیا تھا۔
میرے ساتھ چلیں کے سر۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا حالا تکدوہ انجی طرح جانا تھا کہ یہ پھول اس کے ہے۔

ہے۔ " ہے وہ فول اس کے ایک شاکرد کی بہن اسے میں احترام کا ہے۔
" ہے وہ فول اس سے رشتہ می احترام کا ہے۔
" ہے وہ فول اس سے رشتہ می احترام کا ہے۔
" ہے وہ فول اس سے رشتہ می احترام کا ہے۔
" ہے وہ فول اس سے رشتہ می احترام کا ہے۔
" ہے وہ فول میں ہے۔ ایک قوال سے رشتہ می احترام کا ہے۔
ایک قوال سے رشتہ می احترام کا ہے۔

موجوم میں میں خائجسٹ حمدے موجوم کو 2016ء

فلاف کوئی قدم افغا تاہے تو پھر ہمائی کی محیت اے جس نہیں لينے دے كى۔الى الجھن اس كے ساتھ بھى تيس مولى مو

مراس في ايكم معوب بناى ليا - يدبهت سيدها ساده منصوبہ تھا۔ وہ اگر فوری اشتعال میں آگر اس لاک کے خلاف کوئی قدم اشاتا یا دولاکی کہیں غائب ہوجاتی تو اس ك محروالاس كفلاف بنكام محى محزاكر كي تحر

منصوبه بيتقاكه وه اس لاكى اوراس كے محر دالوں كو اسے اعماد عل کے ان پر سے ظاہر کرے گا کہ جب سے اےمعلوم ہوا ہے کہ وہ لڑکی اس کے چھوٹے بھائی ابرار کی پند ہے۔ تب سے وہ اینے دل میں شرمند کی محسوس کردیا

وہ ایک بڑا بھائی بن کراس کے یاس آیا ہے۔اس کے بعد جب حالات نارٹل ہوجاتے تو چراس لاک کوغائب

چرابرار کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے اور پریشان ہے کی ایکٹنگ کرتا۔اس کے بعد اس لاک کی کہائی اس طرح محتم كردى جاتى كه مجراس كالهيس يناي بين جاتا\_ ايرار بحي كجه دلول تك رود حوكر چپ بوجا تا سيايك مكل مصوية قاراس في بهت سوج مجد كراس كى بلانك ك

ای وقت ای کے ماتحت نے آگر اے ایک خبر سائی۔ بدا کی خرمی حس کون کراے ایک بلانگ کی کامیابی كالفين موكما تفايه

وہ بحرم پکڑا کیا تھا جس کی بہن ہائی کورٹ کی وکیل تھی اورجس نے کمال کی تو بین کی می اورو سے بھی اس کا جرم کوئی ا تناخاص میں تھا۔ وہ چوری کےمو بائل فروخت کیا کرتا تھا۔ "بلاؤاس كو-" كمال نے ماتحت سے كيا۔

لڑ کے کواس کے سامنے لا کر کھڑا کردیا گیا۔اس کی عمر افعارہ یاانیس برس سے زیادہ تیس می کمال کے سامنے آکر وه برى طرح كافيخ لكا تعا-

" تم جانة مونا كه ين كيما يوليس آفيسر مون ي كمال نے اے طورتے ہوئے یو چھا۔

"يسيسيسر"

" من توبر ، برب يق خال ع بحى ع الكواليما مول-" كمال في كما-" ليكن ثم يريخي نبيس كرنا جا بنا- بال اگر آئندہ میں نے مہیں اس مسم کے کسی کیس میں دھر لیا تو 1 LOUSE UNE COLOTA

اوردوس بركروهاى عارش بهت يزاقها اس کے لیے بہتر میں تھا کہ وہ اس کے خیال کو اپنے ذہن سے جھک دے لیکن وہ ایسائیس کرسکا۔جب بھی اس لوکی کی صورت اس کی تگاموں کے سامنے آئی وہ بے چین ہو

كالج من موية والابتكامه بعى اب حتم موكيا تعار زعر كى معمول پرآگئ كى - ايك دن امجد نے اساف روم عل اس ك ياس آكركها-"مرا مركم مروال آپ كو بهت يادكرد ع الل-"

"ا چها-" پروفيسر سكراديا-"ان كويراسلام كهنا-" " نوسر مرف سلام ے کام بیں چے گا۔ کل آپ کو مارے یہاں ور رآ نا ہے۔" "كونى خاص بات؟"

" كونى خاص توكيس برح سركل ميرى بين فائزه كا

"ارے بھائی میں برتھ ڈے میں آکر کیا کروں گا۔" پروفیسرنے کہا۔" بیایک فیملی گیدرنگ ہوتی ہے۔ "نومر- الانے بہت تاكيدے كما ہے- آپ تو مارے کے بے نے یادہ محرم ال سر ''اچماءاچمابمانی،آجادُ لگاش'

پروفیسر کے دل کی دھولئیں تیز ہونے کی تھیں۔ مرف اس کے کہ وہ ایک بار محراس لڑی سے ملاقات كرتے والا تھا۔جس كے تصورتے اے كئ وتوں ہے بے قراد کردکھا تھا۔

444

كمال خان كے كيے اس كا مجبوتا بمائى ابرار بہت اہم تھا۔ وہ اینے چھوٹے بھائی ابرار سے بہت محبت کرتا تھا۔ والدين كي موت بهت ملي مولي مي - كمال بي في ابراركي پرورش کی محی-اب کو مال اور باب بن کریالا تھا-ابراراب يونيورى كاطالب علم تعا-اوروه خودايك برايويس آفيسرتعا-اوراباے بیانے وطائفا کماس فے جس اڑی سے ا مِنْ تُو بِن محسوس كى مى ، وولاكى اس كے چھوٹے بھائى ابرار کامیت کی۔

دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ لین دونول کی خوشیال ایک دوسرے سے وابستہ تھیں۔ وہ الجينول من جتلا موكياتها-

اگروہ بھائی کی خاطراس لڑکی کوچپوڑ دیتا ہے تو اس کی طلش اے پرایثان رکے گی۔ اور اگر وہ اس لڑ کی کے جاسوسى دائجست 2016 - دومبر 2016ء

## امریکن،فرنچاورانگلش

جگ عظیم دوئم کے زمانے میں امریکن سابی فرانس کے ریلوے اسٹیش پرریل میں مضنے کی جگہ و حوز رہا تھا مرازین بالکل عی بحری ہوئی تھی۔ سوائے ایک ا بن من فری بڑی لی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ والی سيث يراس كالحجوثا سأكتا ايك سيث يرجيفا تفارا مريكن سائل جنگ کے میدان سے والی آیا تھا اور کافی تھا تھا سالك رہا تھا۔اس نے برى بى كوبہت عى اخلاق سے درخواست کی کہ مجھے اس سیٹ پر بیٹنے کی اجازت دے

فری حورت نے سیائل کو دیکھا اور کیا۔" تم امريكن بهت عى يدليز موت مو، كما تم يس و يكور بال رمیری بیاری کتیاجیسی ہے۔

سای کھے کے بغیرا کے بڑھ کیا۔ چاولیس اور جگ ڈھونڈتے بیں مر ہوری ٹرین کا چکر لگانے کے بعد کوئی جكه حاصل شركه اوروالي محريدى في كما عن كعزا تھا۔ ایک بار کر درخواست کی کہ مجھے بہاں بھنے کی اجازت دی جائے۔اس پر بری لی نے پر امریکن کی بعرق کا-ای برام اس بای نے می اس کا اور جبك كرچونے كتے كوا ثما يا اور كھڑكى سے باہر بينك ويا اور خالی سیٹ پر جیٹہ کیا۔ اس پر بڑی کی نے شور مجانا شروع كرديالوكول عددك ليحا

م کھ فاصلے پر ایک اقریز بیٹا تھا۔ اس نے امریکن سیای کوکھا۔''جناب آپ کو پتا ہے آپ امریکن ہر کام غلا کرتے ہیں خلا کھانا کھانے کے وقت فورک غلا ہا تھے میں پکڑتے ہیں۔ گاڑی غلط چلاتے ہواوراب ديكموتم كوبرى في كو پينكنا جائي تفاء اس كى جكه كتے كو مينك ديار

امريكا عجاويد كأعمى كاتجويه

" توکیا آ ..... آپ بھے پیوزر ہے ایں؟ "بال، چور ربا مول تم كو-مير عالم علو" ال الرك كويدد كيدكر جرت موني هي كد كمال اساس ے کمر لے آیا تھا۔ لا کے کی بین نے بڑی حرت سے ان دونوں کی طرف دیکھاتھا۔" ہے .... بیآپ کے پاس .... "بال، تمہارے یہ برخوردار بمائی پڑ لیے کے الل- چوری کے موبائل سے کا شوق ہے ان کو۔ میں اگر جامول تو ان کے خلاف ایک لمباکیس بنا سکتا ہوں لیکن تمہاراخیال کر کے چھوڑ رہا ہوں۔" "ميراخيال كريج؟"

"إلى متم ي مرا ايك طرح كا رشة بحي كل آيا "كمال خان محرايا\_" شايدابرار نے تم كونه بتايا ہو\_" "ابرار، وه .....آبات كيم جائع بن؟" "اس کیے کہوہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔" کمال خان نے کہا۔" اوراب اپنے بھائی کو مجھاؤ کہ بدأیک اچھی فیملی کا لاکا ہے۔اس معم کے چکروں میں نہ یوے۔ 444

پروفیرشرازی نے ایک عالم اعلی سے ما قات کا

شیرازی چونکه خود ایک بهت برا آ دمی تما\_ پورا ملک اس كا قدردال تفاراي كي أوراً عي الاقات كا وقت دے ويا كما تقاب

اس وقت ایک فرآسائش کرے میں دونوں ایک دومرے کے مامنے بیٹے ہوئے تھے۔ مامنے میر ریفس پالیوں میں جائے رکی ہوئی تی۔

" حکومت آپ کے ساتھ برقتم کا تعاون کرنے کو تيارى پروفيسرصاحب-" حاكم اعلى في كها-" ليكن مئله كاب- مس اب مك بالبس جل سكا-"

اجتاب، متلديد ب كدميري جان كو خطره ب- مجه رایک بارحمل جی ہوچکا ہے۔

"اوه، تو آپ كىسكيورنى برها دى جاتى بوراً\_ ليكن اجا تك ايما كون مون لكا-"

ميرى النى ايك حماقت كى دجه ب-" " بليز، كيا آپ بتانا پندكري كے كديسي حات، تا كه ش مجي كليتر موجاوَل -"

پروفیرنے کھیوچ کراسے اپنی اس وریافت کے بارے میں بنا ویا۔ حاکم اعلیٰ بے قرار عو کر ملے لگا۔

مشیرازی صاحب! میاتو بہت زبردست دریافت ہے۔

جأسوسي ڈائجسٹ -245 فومبر 2016ء

بهت زیردست ساب آب فوری طور پرایتی ای دریافت کو تحوف زوه دو لاکر بروی تی۔ مومت كيوا ليكروي ""

" كومت كحوال، وه كول؟"

"كيا مطلب بآب كا-" حاكم اعلى سائة آكر بيد كيا-"شيرازى صاحب! آب اندازه ليس كر كے ك مين ال عكتا فائده موكاء"

"مرا آپ جي فائدے كى بات كردے إلى، وه موائے طاقت کے اور کچے جی جیس ہے۔ مرف بدد کھانا ہے كه جارے ياس اتى تباہ كن طاقت ہے كہ بم مهيں برباوكر کتے ہیں۔ کیونکہ حکمرانوں کا بھی شیوہ رہا ہے۔ بچھے انسان ير بعروساليس ربا- بتصيار باتحد ش آتے بى اس كاندركا ورعده جاك افعتاب

"شرازى صاحب ايآب اجمانيس كررب"

انوسر، میں اپنے ملک کے لیے جیس بلکہ پوری دنیا كى بعلائى كے ليے بيسب كرد با مول ين تو اس محوى محرى كوكوس رہا ہول جب ميں نے وہ قارمولا ور يافت كر ليا تقااوراس وقت كوكاليال دے رہاموں جب نيا اے كس طرح ایک تقریب عل، عل نے بیاے کددی می سوری سره میں وہ فارمولائس کوجیں دے سکتا۔ جاہے وہ اپنائ ملك كيول شهور"

ملاقات انتبائی ناخوشگوار ماحول میں ختم ہوگئی۔ اس دن شرادی نے بہت خاموتی کے ساتھ اپنا مكان مچيور ديا۔ اپنا شرچيور ديا۔ ايجنى اور دوسرے ادارےاے حاش کرتے رہ کے لیکن اس کا کہیں یا تین جل سكاتفا

\*\*\*

راحت کی زندگی اب ایک جگه پرآ کردک می تھی۔ سے آئس جانا، شام کے وقت والی آگر این كمرے ميں بند موجانا۔ باشل كا ماحول بہت عقيمت اور

يهاں اس كے ليے كوئى يريشان نيس تحى مرف مورتی عاصی - باشل کی مران سے لے کر کام کرنے واليون تك، يهان آكرات ايك سكون ساملاتها\_

ایک دن دفتر سے والی آتے ہوئے اس کے ساتھ ايك اتفاق بوكيا- ايها اتفاق جوفلمون اوركها نيون مين موا كرتا ب اور بهى بحى عام زندكى ش بحى موجاتا ب\_ ايك توجوان این با تیک سے اے مرمار رہما ک تکلاتھا۔ راحت کواکرچه زیاده چوث نیس آ کی تنی کیان ده الاستخاسوسي ذانجست

ای وقت ایک نوجوان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اپنی یا تیک سے اترا تھا۔اس نے بہت مبذب کیے على اس كى خريت دريافت كى-" آپ كوزياده چوث تو تہیں آئی۔ میں مجھ فاصلے پر تھا۔ میں نے ویکولیا تھا کہوہ کم بخت آپ کو مار کر بھاگ لیا تھا۔"

"جى، شريد مى هيك بول-" راحت نے كها-"اس اچا تک حادثے نے پریشان کردیا ہے۔ باتی سب المك ب-"

اس نے آ مے چلنے کی کوشش کی ۔ لیکن اس سے چلا میں کیا۔ وہ نوجوان محراس کے پاس آیا۔ ''میں، آپ منسك ميس بيں۔" اس نے كہا۔"آپ كے بيروں ميں تکلیف معلوم ہوتی ہے۔میری بات ما میں ، سامنے ڈاکٹر کا كلينك ب وبال چى جاكي سالك ين آب كو ينجا ويا

· ميں چلى جاؤں كى \_ آپ تكليف بندكريں \_ '' " يليز اعتبار كريس محد ير- عن ايك شريف آدى ہوں۔آپ کو اس حال میں ویچھ کر افسوس ہور ہا ہے۔ بیٹھ جامی بانک پر سامنے ی تو ہے۔"

راحت کودہ ایک مہذب نوجوان محسوس ہوا تھا۔اس كالجديب شاكتة تفارشرافت كى اس كادل جاه رباتهاك وہ اس پراعم وکر لے۔

وواس كے ساتھ كليك كئ ۔ ڈاكٹرنے معائد كرك بتايا-" كوئى خاص بات سيس ب- سكر ش جوك آئى ہے۔ ایک دو دن آرام کر لیں۔ برابر میں میڈیکل اسٹور بدواعل ليل

راحت كويدسب بكحه بهت عجيب ساادرا بنااينا مجي لگ رہا تھا۔ای نوجوان نے اس کی فیس بھی اوا کی می اور دوا عن بھی لے کردی تعیں۔

راحت ا نکار بی کرتی رو گئی کیکن اس توجوان کے اصراريش اتنا خلوص تحاكه وه مزيدا تكارتيس كريح تحى\_ " چلیں یہ بتائی آپ کو جانا کہاں ہے؟" دوائی لانے کے بعداس نے ہو چھا۔

" د مبیں، میں جلی جاؤں گی۔"

" كروبى ضد ـ چليس بيشه جالي اوريا بتاليس -" راحت نے اے اپنے ہائل کا پاسمجماد یا۔ رائے بعروہ اس کے بارے میں سوچی ری سی کتا فرق تھا اس ی جواے کر مارکر بھاگ لیا تھا اور ایک بیر تھا کہ اس کی 2016 - دوهبر 2016ء

بنياد " تاه جهال الجما لا كا ب- ووسرول س بهت مخلف۔ خیرتم اپنا خیال رکھو۔اور دو چار دنوں کے لیے اپنے وفترے چھٹی کر او۔" " جي ميذم ، يرتوكرنا عي موكا \_" شاہ جال سے اس کی مجرطاقات ہوئی۔اس باروہ باعل كے كيث سے كچھ فاصلے ير كفرا ہوا تھا۔ راحت جيے ى كيث عام آئى وواين يا تكالمراتا مواس كے ياس آهيا-" آهي ميذم، يل آپ کوڙراپ کردول-"ارے آپ۔" راحت اے دیکھ کرخوش جی ہولی محى اور حران بحى مى -" بى بال ش \_ اور ش اس وقت كونى بهانه مبين كرول كاكمين اوحرا كزرر باقايا سائے كى دوست ہے ملنے آیا تھایا ممانی سے کوئی کام پڑ کیا تھا جی تیں۔الی كونى كهاني تبين سناؤن كا-" "پرکیالیں کے؟" "مرف یه که ش یهال مرف اور صرف مهین و محضے کے لیے آیا تھا۔"

راحت کے چرے پرشرع کارنگ دوڑ کیا تھا

محوث يربيشكرا بني زمينوں كود يمية جانا، ديمية جاناء بیخواب کتنا ولکش تھا اور اب تو اس خواب کی تعبیر کے امکانات بھی پیدا ہوئے گئے تھے۔لیکن اس کی بیوی گوری كوندجان كيول ورنكاريتا تفا\_

ورتبيل بهسل زمينداركوا تكاركروينا جاي و الكن كون، وه الى مهرياني كرديا ہے۔ ہم اس كي رعایا ہیں۔اس نے مارے حال پر رحم کیا ہے تو اس میں کیا

برائی ہے۔'' ''کرما، یا توتو بچھنیں رہایا جان پوچھ کر بچستانہیں چاہ '' کرما، یا توتو بچھنیں رہایا جات پوچھ کر بھیں کیا جب تو ر ہا۔خودسوج ، اس نے بیرحم اس وقت کیوں میں کیا جب تو اس کے یاس چل کر حمیا تھا۔ کیونکہ اس وقت میں تیرے ساتھ میں گی۔ اتی می بات تیری مجھ من میں آر بی۔ یادر کھ اكريس ايك باراس كے ياس كا كى ناتو مريرے ليے والي كاكونى راستيس رعكا-"

" گوری، برسب تو وقت سے پہلے کی باتیں کرری ہے۔" کرم داد نے کہا۔" املی اس نے تیری تو کوئی بات بی تہیں کی۔ اجمی توصرف زمین دینے کی بات کی ہے۔ "اوراكراك في يرى بات كردى تو يرتوكياكر ي

اے سمارا دیا۔ اس کے ساتھ مدردی سے جس آیا اور باعل تک پہنچا دیا۔ ہاسل کے یاس الر کرراحت نے ال كا عكرية كرت موع كما-" شايداً ب محصر بداخلاق محمد رے ہوں کہ ش آپ سے اندرآنے کے لیے جی ہیں کہد راق - لیکن مد مری مجوری ہے۔ کونکہ مدمرا مرمیں ہے۔ الراعل ہے۔"

日本はでしているとう

" تى يال، ده يس جانيا بول \_" و مسكراكر يولا \_ "آپ کیے جانے ہیں۔ باہر تو کوئی بورڈ بھی نیس لگا

"بي من اس طرح جانتا موں كديهاں ميذم قدسيه موتى بيں۔"

"ئی ہال دہ ہماری محرال ہیں۔ یعنی پیمجھ لیس کہ پی باسل وي طلاري ال

"ميدم قدسيد ميرى كى ممانى بيل-" نوجوان نے

"اوه! يبرو جيب الفاق ٢-"اياى واب زندى مناسم كاقاقات اوتے رہے ایں۔ میرانام شاہ جمال ہے۔ ویے تو کونی بادشاجت میں ہے میری-اورنہ بی میری کوئی متاز کل ہے جس کے لیے تاج کل بوائے کا ارادہ کروں۔ اس کے باد جودشاه جهال مول - اجها خدا حافظ، جلامول -"

اس نے اپنی بائیک اسٹارٹ کی اور روانہ ہو میا۔ باسل میں داخل مولی تو اے الرائے دیکے کر اوراؤ کیاں بھی - しとりでしょとい

" الميا مواراحت؟ خيريت توب-"

اس نے اپنے ایکیڈن کے بارے میں سب کو بتا

میدم نے جب اس کی فیریت در یافت کی تواس نے بتاتے ہوئے کہا۔"میڈم! خدا مجلا کرے۔ اس شریف توجوان کا۔ وہ مجھے سامنے ڈاکٹر کے ماس لے کیا۔ پھر يهال تك پنجا كركيا ب-"

"ان بان ال معاشرے على ايسے الي اوك بحى

"ميدُم! آپ بھی اس کوجائتی ہیں۔ شاہ جہاں نام ہےاس کا۔"

" شاه جهال تومرے بھانچ کانا ہے " بى ميدى الى فى بى بتاياتقاء"

37 700 2 15 50 جاسوسى دائجست 247 نومبر 2016ء

''اب جامجی موج کیار ہاہے۔' زمیندار نے کہا۔ "اجما مركار، على كرآتا بول-"كرم دادن

اس کے بعد ان دونوں میاں بوی کا کوئی پتانہیں چلا۔وہ دونوں غائب ہو گئے تھے۔ تلملائے ہوئے زمیندار نے ان دونوں کو تلاش کروانے کی برمکن کوشش کی تھی لیکن وه ميل ميل تق

كہتے ہيں جس وعشق طل ہے دماغ كاريا كجھاور پروفيسرمنور بهت الجه كرره كيا تفاعقل به كبتي محى كدوه جو کھ کررہا ہے...انتہائی غلط ہے۔جبکدول سے آواز آئی می کہ جیس ۔ جو کچے بھی ہے، سب شیک ہے۔ محبت ایک طاقت ورجذبه باورانسان كواس طاقت كآ محمر ينذر رجانا چاہے۔

اس نے ول کی بات مان کرخودکوس بیڈر کردیا تھا۔وہ قائزه كي عشق من ياكل مور باقدار

اعداے فائزہ کی برتھ ڈے پر الا کر لے کیا تھا پروفیسر منورنے اس کے لیے خوب صورت تما کف خرید لیے

اس ون فائزہ نے جن ممریان تکا ہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پوری تقریب کے دوران جس والہانہ طور پر اس کے اردگرد متدلائی ربی می وه پروفیسرمتور کو مرشاركردي كے ليكافي تھا۔

مجران کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔اس کی سیل بھی خود فائز وہی نے تکالی تھی۔

ایک دن امجدنے اس سے کہا تھا۔"مرا فائزہ آپ

ے انگش پر مناجا ہی ہے۔" كون، كيا ال ك كالح من الكش فين ير حاكى

" پڑھاتے تو ہیں سر لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ بیاس کا موبائل تمبر ہے سر،آپ خود تی اس سے بات

امجدنے فائزہ کا موبائل تمبردے دیا۔اس کے بعد ان دونوں کے درمیان فون پر باتیں ہونے لکیں اور پروفیسر منور کواندازه ہوا کہ جتناوہ بے قرار تھا،اس ہے کہیں زياده خود فائزه بيقراري-

فائزہ نے ملنے كا ايك راستہ بھى نكال ليا۔ اس نے النا أ مؤرسا حب السير عيال يرهان كي " فيرين اس برلعت في كرجلا آءَ ل كالـ" كرم داه نے چکیاتے ہوئے کہا۔

" شيك ب- ش بحى و كمه ليتى مول - تو كمال تك الى بات يرا زار ما -

کرم داد دوسرے دان زمیندار کی حو یل کی طرف جاتے ہوئے مایوں بھی تھا اور میرامید بھی۔ ہوسکتا ہے گوری کی با تمی،اس کے اندیشے سب غلط ہوں۔ یا ہوسکتا ہے کہ وہ سب کھے ہوجو کوری نے کہا تھا۔ تو چر ..... چر کیا ہونے

زمیندار نے جس وقت اے مبلایا تھا، وہ ملیک ای وقت بینج کیا تھا۔اے بیدد کھ کرخوشی ہوئی تھی کہ زمینوں کا صاب كتاب ركمن والامتى يبلي سے وہال موجود تھا۔ زميندارات وكهدايات وعدباتها-

كرم دادسلام كركے بہت اوب سے ايك طرف بيش كيا- ور بعد زميندار في عنى سے كھ كما- وه كرك ے باہر جلا کیا۔

اس کے جانے کے بعد زمیندارنے کرم داد کی طرف و يكا-" مبارك مو تحجه، توجى زمينول كا ما لك بن جار با ب- من في عافذات تاركروالي بن-"

""آپ کی ممریانی۔" کرم داد نے انکساری سے كرون جمكاوي\_

"اور ہال، تیری بوی کہاں ہے؟" زمیندار نے ہوچھا۔ ''وہ ..... وہ تو تھر پہ ہے سرکار۔'' کرم داد نے

وعو کے ول کے ساتھ بتایا۔ اس وقت اس کی زبان لو مرائے لی می-

" كون ال كوكرير كون چوژ آيا- جااس كول كر

مركار! ايے معاملات على عورت كاكيا كام؟" كرم داد في كما-"وه آكركياكر على؟"

''مجھ سے بحث مت کر۔ میں تیرا کیا اجار ڈ الول گا۔ جا اس کو لے کرآ۔ چرزمین کے کاغذات پر انکو شحے لگا

کوری کے سارے اندیشے کی ثابت ہوئے تھے۔ زمیندار، زین کے بدلے زن کا مطالبہ کررہا تھا اور وہ بھی اس زن کاجس کے بغیر کرم واوز ندہ میں رویا تا۔ جواس کی دھو کنوں میں سائی ہوئی تھی۔ جو اس کی زندگی کی پہلی سجی

جاسوسى دائيسب 248 نومبر 2016ء

## http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

شآباكرين وكمنش فووآ جابا كرون كا " قائزه المحركية كالع أواسة كال الكين كر حايا كروى ؟"

"بہت آسانی ہے۔ بھائی مجھے ایک یا تیک پرآپ كے يہال دراب كرديا كرے گا۔ چروالي لے جايا "-625

"قائزه بي بتاؤ ، كيابيا جما كيكا؟" " كول بين، ال ش كما برانى عبى" قائره في

اس وقت تو پروفیسر نے محصیل کہا۔لیکن دوسری شام جب وہ اپنے مطےشدہ دفت پر آئی تو پر دفیسر نے اس ے پوچھا۔" فائزہ ایک بات بتاؤ، آخرتم نے جھے میں ایک كون كا بات د يكه لى ب كماس طرح محد سے ملنے كارات

ومیں کھیل جانتی سر۔" فائزہ نے ایک بےخودی كے عالم شريكا۔" نہ جانے وہ كون كى طاقت ہے جو مجھے آب کا طرف کے کرلے آئی ہے۔"

ال وفت پروفيسر كوايك بهت براني بات ياد آكئي. جس کی سیائی دوائی آتھموں سے دیکھر ہا تھا۔وہ بات پیمی كه لاكيان امريل كى طرح مونى اين اور جو بحى قريب كا ورخت یا کوئی مهارا نظر آجائے وہ اے سے لیث جانی

فائزه بهى امرئيل تقى اوراس يروفيسر منوركي صورت میں بیلی بارایک ستون ل کیا تعاراس کیےوہ اس کے قریب

وهروز انداس كے پاس آئے گی۔ فائرہ نے پروفسر منور سے بخیدہ آدی کو مدموش کر کے رکھ دیا تھا۔وہ جب سامنے آئی تووہ کی بیجے کی طرح ہو

برسول کے بعدال برا کر کفیت طاری موری تھی۔ برسوں کے بعد اس نے خوشیاں دیکھی تھیں۔ وہ خوشیاں جو زندگی میں کسی کے رقلین آ چل اور کسی کے جسم کی خوشبوے پيدا موني الل-

ایک روز فائزہ اس کے یاس آئی تو وہ کی اور بی موڈ شرامی-" پروفیسرا بم با برطیتے ہیں۔"اس نے کہا۔وہ بری بي تفلى سے پروفيسر كماكرتى تھى

''یا ہر کہاں؟'' ''کہیں بھی۔ساحل کی طرف۔ پچھود پر بیٹھ کروا پس

"ووالل آئے گا روفيس، على في اس سے كهدويا بكرآج بهت كام ب-دير بوجائ كى- پروفير صاحب تحریبجادی کے

" يعنى بوراا تظام كركية في مو" "ال-"وويس بري-"بوراانظام-" کیکن ساحل کی طرف جانا البیس راس مبیس آسکا۔ وہ اس وقت ایک بے خودی کے عالم میں پروفیسر کے شائے ا بنايراكات يفي كر يحداد كال طرف آ لكار

برسمتی یہ می کہ بیدوہ لڑکے تھے جن کے چھل سے يروفيسر في امجدكو تكالا تھا۔ انہوں نے جب يروفيسر اور فائز وكود يكما توشيك كئے\_

يروفيسر برسي مشكلول سالز كعزات قدمول فائزه كو کے کرا پی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے قائزہ کو بحفاظت اس کے تھر پہنچا دیا۔اس کے بعدوہ کہیں غائب ہو گیا۔اس كا كوئى پيائيس چل سكا- پورے كالج ميں بيدواستان محيل

پر دفیسر کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن کوئی ميں جاتا تھا كدوه كہاں ہے ؟ \*\*\*

كمال خان نے اس مجرماؤ كے كے تحريس ابني ايك حیثیت بنالی می - وہ بہت مکاری اور بلانگ کے ساتھ آ کے يره رياتها\_

ال الرك كى جمن جوير يركو بحى اب اس يراعما و موكميا تیا۔ وہ کمال خان سے بے تکلفی سے باتیں بھی کرنے کی

كال فإن نے الى شاطراند جالوں سے جويريد كے بھائى كواس كيس سے تكال ليا تھا۔ يورا كمراس كامتكور تھا۔اس نے وہاں پیظا ہر کیا تھا کدوہ ایک اصول پیندیولیس آفیر ہے اور اس کے بارے میں جو کھی بتایا جاتا ہےوہ سب جوث ہے۔ کیونکہ اس کی اصول پندی کی وجہ سے اس کے محکمے کے کچھ لوگ اس کو پیندنیس کرتے۔

وہ اکثر شام کے وقت ان کے محر پہنچ جاتا۔ شام کی چائے پینے کے بعد کھی کی شب کر کے والی جلا جا تا۔اس نے ایک بار پورے کھر کو ہول میں کھانے کی دعوت بھی دی مى- بىياندىيە قاكدآج اس كى سالكرە ب جبكدالىي كوكى باستبيرامي

اس نے محسوم کرلیا کہ جو پر میاکو اس پر اچھا

جاسوسي دانجست -249 دومبر 2016ء

ومايوك الفائل كالمائل المايري "ماير في إلى

"بہت سیدگی کی پلانگ ہے۔ ہائی وے پر ٹول پلازا سے کچھ فاصلے پرایک پولیس چوکی بنی ہوئی ہے۔ جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔اس کے اردگرد جھاڑیاں ہیں۔ وہاں پہنچ کرمیری گاڑی خراب ہوجائے گی۔میری بات بجھ رہے ہوتا۔"

" بی باں۔ آپ ایک گاڑی کو فہاں پھنے کر خراب کر لیں ہے۔"

''شاباش اورتم اپنیدوں کے ساتھ اٹی جھاڑیوں میں چھپے ہوں کے پھر جب میں گاڑی سے اور کر اپنی گاڑی میں چھپے ہوں کے پھر جب میں گاڑی سے اور کر اپنی گاڑی سامنے آجانا۔ یا در کھتا ، ذرا بھی محسوس نہ ہو کہ بیسب بلانگ سے ہور ہا ہے۔ تم ڈرا سے میں رنگ بھر نے کے لیے میری گاڑی پر کوئی بھی چلا سکتے ہو۔ تو ژو دینا شیٹے۔ اس کے بعد کام آسان ہوجائے گا۔ میں تو خوف زوہ ہونے گی ایکنگ دونوں کی آجھوں پر پنیاں با عدد کرای گاڑی میں اڈا نمبردو کی اور کی آجھوں پر پنیاں با عدد کرای گاڑی میں اڈا نمبردو کی اور کی اور کی اور کی میں اڈا نمبردو کی اور کی میں اڈا نمبردو کی اور کی میں اڈا نمبردو کی اور کی اور کی میں اڈا نمبردو کی میں اور کی میں کی بار آپ کے کہنے پر بھی بندوں کو دیاں کے جاچی بندوں کو دیاں کے جاچی کا ہوں۔''

'' خیک ہے، خیک ہے۔'' کمال خان نے ہاتھ ہلایا۔''اب تم جاڈ اور میرے ٹون کا انتظار کرو۔ اور ہاں ۔۔۔۔'' اس نے کچھلوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔'' یہ رکھلو تم کواور بھی بہت کچھل جائےگا۔''

سوال بہ تھا کہ جو پڑیا ہے کیے بات کی جائے۔ ویسے تو وہ پورے گھرے بے تکلف ہو چکا تھا۔ جو پر بہمی اس سے بنس بنس کر ہاتمیں کیا کرتی تھی۔ لیکن کیا ضروری تھا کہ وہ کمال خان کے کہنے پر اس کے ساتھ لانگ ڈرائجو پر لکل ہی جائے۔

صابرے اپنی گفتگو کے تیسرے دن جب دہ اور جویر بیشام کی چائے ٹی رہے تھے۔اس نے بڑے سلیقے سے اپنی بات شروع کی۔" میں نہیں جانتا کہ میری طرف سے تمہارا دل صاف ہوا ہے کہ نہیں کیونکہ میرا رویہ ہی ایسا تھا کہ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا دہ ای قدر تاراض ہوتا جس قدرتم ہوئی تھیں۔"

" ارے نہیں کمال صاحب، اب جانے دیں اس بات کو۔اپ آ آب نے بیٹامت کردیا ہے کہ آپ مجھ سے خاصا بھر وساہو کیا ہے تو اس نے اپنے خاص بندے مباہر کو کا لیا۔

اس نے یہ پلانگ پولیس آفس میں نہیں کی تھی ... بلکہ صابر کوایئے تھرلے آیا تھا۔

" ہاں، اب تمہاری کاریگری ویکھنے کا موقع آیا ہے۔" اس نے کہا۔" اطمینان رکھو، شیک ٹھاک چیے ل جا کمیں گے۔"

"ييكون د كا ، كلد؟"

"ارے نہیں۔ یہ میرا ذاتی کام ہے۔ میں خود اپنی جیب سے دول گا۔"

" پر تو شیک ہے۔ کیونکہ محکمے کے چکر میں تو خواری اوتی ہے۔"

ہوتی ہے۔" "دلیکن سوچ لے۔ کام بہت ہوشیاری اور خاموثی

"منین تو تابعدار ہوں تی۔ آپ بتا کی، کیا کرنا سام"

'''اقوا۔'' کمال خان کے ہونٹوں پرمسکراہے تھی۔ ''اقوائو جھتا ہےنا؟''

"خودميرا-" كمال خان في بتايا-

"كيا؟" مايراتيل پراتهار"كيسي بات كرتے ہيں سرجي،آپ كاافوا؟"

" بال یار اور میرے ساتھ وہ الرک بھی ہوگی۔ وہی باکی کورٹ والی۔"

"مركار،آپ جھے بہت بڑى معيبت ش ڈال ديں كے۔آپ دونوں كاافواتو چھانيس رہ گا۔ ميرے كلے پڑ جائے گا۔ ایک توایک پولیس آفیسر، پھر ہائی كورث كى ایک ولیل۔ سركار، پس تو بے موت مارا جاؤں گا۔ كوئى اور كام لے لیس۔ اس چکر پس نیڈ الیس۔"

" بے دقوف، تم پر کوئی آئے نہیں آئے گی۔" کمال خان نے کہا۔ میں تو خود ہی تم سے سے کبدر ہا ہوں ۔ کون تم پر ہاتھ ڈالے گا اور کون بتائے گا کہ ہم دونوں کو اغواکس نے کیا سے؟"

'' آپنیں تو بعد میں وہ لڑکی تو بتادے گی نا۔'' ''اگروہ زندہ رہ گئی تو۔'' کمال خان کی ہنی بہت ہے رحمانہ تھی۔'' یا د رکھتا، میں اپنی تو بین کرنے والوں کو بھی معاف نیس کرتا۔ یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔''

السوسى ذائبسك 250 فومبر 2016ء

بنیاد اور پر برائی سے بکہ جارے اور کرے کئے ظامل کال خان بہت فوش اور پڑجوش دکھائی وے رہا تھا۔ یہ

> "ارے بھائی، ش تو بس میہ چاہتا تھا کہ تمہارا بھائی سیدھے رائے پر آ جائے۔ دوستوں کی صحبتوں نے اے بگاڈ کرر کھ دیا تھا۔ بید کی کرانسوس ہوتا تھا کہ اتن اچھی فیملی کا لڑکا نہ جانے کن راہوں پرچل نکلاہے۔"

''مهریائی ہےآپ کی .....'' ''خیرچھوڑ واس بات کو۔ جھے شرمندہ نہ کرو۔ ہاں یاد آیا میں نے ہائی دے پر ایک فارم ہاؤس کا سودا کیا ہے۔ بہت خوب صورت بنا ہوا ہے۔''

"مال صاحب، كيا آپ ك پاس است پيس آ محك كدايك فارم باؤس فريدليس؟"

کال فان ڈھٹائی ہے ہس پڑا۔" ہاں، لیکن اسے بھے اچا تک میں آئے۔اس کے لیے برسوں سے بلانگ کرتارہا ہوں۔ فارم ہاؤس میراخواب تھا۔ جواب بورا ہوا ہے۔ کیا آپ میرئ خوشیوں میں شریک ہوں گی؟"

مال خان کوایسالگاجیے وہ خود بھی اس بات کے لیے تیار بیٹی ہوکہ کب کمال خان کی طرف ہے آ فرائے اور وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوجائے۔''

'' تو پر کل شام کو شکتے ہیں۔'' کمال خان نے کہا۔ '' میں آپ کو تھرے لے لوں گا اور .....'' وہ پچھ کہتے کہتے رک کیا۔

" بى كمال صاحب فرمائي، اور كيا كهنا جائبة إلى؟ "جويريدنے يو جھا۔

"وہ بیں یہ کہدرہا تھا کہ آپ کا اس طرح میرے ساتھ جانا کچھ بجیب سالکے گا۔ نہ جائے آپ کے گھروالے کیا خیال کریں ہے"

" کیا ضرورت ہے تھر والوں کو بتانے کی۔ "جویر سے نے اس کے دل کی بات کہددی تھی۔ "کمال صاحب! بیمیرا اور آپ کا تھی محاملہ ہے۔ اس میں ہرایک کوانو الوکر نا اچھا نبیں گے گا۔"

"بالكل درست، ميں بھى يہى كہنے والا تھا۔" كمال خان نبال ہوكيا...." توكل ميں آجاؤں كا بلكدا حتياطاً وہ جو ئر اسٹور ہے آپ كے تمر سے كچھ فاصلے پر، ميں وہاں انظار كردں گا۔"

دوسری شام کو باتی و نے کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ ا

کمال خان بہت خوش اور پڑجوش دکھائی و ہے رہا تھا۔ یہ سارے مرحلے بہت آ سان ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ۔۔۔۔ ایک ملازم کو بھیج کر اپنے اس خفیہ

اس نے ۔۔۔۔ ایک ملازم کو بھیج کر اپنے اس خفیہ اڈے کی صفائی سخرائی کروادی تھی جہاں اب پچھوڈوں کے لیے جو پر بید کور ہتا تھا اور کمال خان کو اس کے سارے کس عل تکال دیئے تھے۔

جب وہ ٹول پلازا ہے آگے لکل آئے تب جویر ہے نے بوچھا۔" کمال صاحب!اب آپ کا قارم ہاؤس کتی دور رہ کیا ہے؟"

و دیس ده سامنے جو پولیس چوکی دیکھر بی میں نا ، اس کے ساتھ بی راستہ اندرکوجا تا ہے۔''

پولیس چوکی کے قریب جماڑیوں کے پاس پینج کر کمال خان کی گاڑی میں پلانگ کے مطابق کوئی خرائی پیدا ہوگئی۔کمال خان نے گاڑی روک دی تھی۔ ''کیا ہوگیا کمال صاحب؟''

'' پتانبیس کیا ہوا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں انہی و کھے ایوں۔''

ممال خان گاڑی ہے نیچ اُٹر آیا۔ اس وقت جو رہ یہ کے مونوں پر ایک سی خر مسکراہ ہے تھی۔ اس دوران پولیس چوکی کے قریب کی جماڑیوں سے اچا تک کچھے لوگ با برنگل آئے۔

مکال خان ئے ان على سے پچھکو پہان لیا تھا۔وہ اس کے اعلی افسران سنے اور ان کے ساتھ ویکر پولیس والے بھی ہتے۔

کمال خان کچھ دیر کے لیے گئگ رہ گیا۔ اس کا مطلب بیرتھا کہ صابر نے اے دھوکا دیا تھا۔ اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کرلیا۔ اے گرفآری نیس دینی تھی۔ فرار ہو جانا تھا۔ اس وقت وہ نگ نگلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ بعد میں بہت پچھ کرسکتا تھا۔

اس سازش میں وہ انوکی جویریہ بھی شامل تھی۔ ای لیے وہ استنے اطمینان سے اس کے ساتھ یہاں تک چلی آئی تھی۔ کمال خان نے اچا تک ایک طرف دوڑ نگا دی۔ اس نے آوازیں سیس و کمال رک جاؤ۔ رک جاؤ

اس نے اوازیں میں کی کال رک جاؤ۔ رک کمال خان میلین وہ میدان میں دوڑتا چلا کیا۔

اس وقت اند حراجی اتر آیا تھا۔ای لیے فی الحال اے تعاقب کا کوئی اندیشر نہیں تھا۔ وہ دوڑتا چلا کیا۔اس کے احد کمال خال کا کوئی بتانہیں جل سکا۔وہ کہیں غائب ہو

\*\*\* عن ای ای ای آب کا ساتھ دوں گا۔ آگی سرے ساتھ،

يروفيسر شيرازى اين آب كويجا كرلي آيا تعا-كهال لے آیا تھا۔ اس کا اے کوئی اندازہ میں تھا۔ بس اے اتنا احماس تفاكه بدايك اجنى جكه ب- جارول طرف بهارُ تھلے ہوئے ال رورمیان می کورانماایک وادی ہے۔

لیکن موال بی تھا کہ اے مہاں تک کون لے کرآیا ے۔ وہ تو ایے شرعی تھا۔ایے مکان علی تھا۔اس نے اعلى حكام سے ملاقات كے بعد بيفيملدكرليا تھاكدوہ خودكواور اینے فارمولے کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے کہیں رويوش موجائے گا۔

اس ملک عل اس کے کئی دوست تھے۔ جہال وہ ایک طویل عرصے تک رہ سکتا ہے۔خود ای شمر میں اس کا ایک دوست عارف بھی تھا۔ جو ایک برا برلس مین تھا۔ پروفیسر شیرازی کوال پر بورا بحروسا تھا۔اس نے عارف ے فون پردا بلے کی کوشش مجی نہیں کی ۔اے اعدازہ تھا کہ حکومت کی طرف ہے اس کی کالٹریس ہورہی ہوگی۔

اس نے گاڑی تکالی اور خود ہی ڈرائیو کرتا ہوا ایے ووست کے مکان کی طرف چل پڑا۔ لیکن وہاں تک وینجے ے پہلے اس کی گاڑی ایک جگددک کئے۔

وہ بے بی کے عالم یس گاڑی سے اُتر آیا۔اس وقت

اے کی گیدد کی ضرورت میں۔ ''کیا ہوا پر وفیسر صاحب۔''کوئی فخص اس کے پاس آ كر كفرا موكيا-

پرونیسرنے خوف زدہ نگاموں سے اس کی طرف ويكماروه كوئي اجتي تقاريرامرارساء

" مروفيسر صاحب! جهال آپ كى گاڑى خراب مونى ب-بيجكة بك ليمنابيس بي-" "יש לפט זפ?"

"آپاپ آپ پردهیان دین شیرازی صاحب۔ کھ لوگ آپ کی گاڑی کا تعاقب کردے ہیں۔"اس نے کہا۔"اس وقت بھی ان کی گاڑی آپ سے کچھ فاصلے پر

ال نے جس اعداز ہے ہے بات کی تھی ، اس سے اندازه موكياتها كدوه غلط بياني فيس كرربا

"تيرازي صاحب! ش آب كا مدرد مول-"اس نے کہا۔" اور آپ بوری دنیا کے لیے جو جنگ اور ہے ہیں،

الماسوسي ذائجست -252 فوهير 2016ء

میری گاڑی ٹی بیٹے جا میں۔"اس نے ایک گاڑی کی طرف اشاره كيا-

وه بندشيشون والي كا زي تحي شيرازي اس وقت اتنا بو کھلا یا ہوا تھا کہ اس نے مزید پھے جائے اور و میصنے کی زحمت مجی گوارائیس کی۔اس نے اپتابریف کیس میاس کی گاڑی

مجراے کے ہوش تیں رہا تھا۔ گاڑی کے اعد ایک عجیب میتی ک یو پیلی موئی می -اس یونے اس کے ذہن کو دهندلانا شروع كرديا تها اورجب اسے ہوش آيا تو وہ اس وادى يسموجودتقا\_

اس کی مجھ میں تیں آرہا تھا کہ یے کون می جگہ ہے۔ اے یہاں کون لے کرآیا ہے۔ وہ اینے آپ کو کھاس کے ایک میدان مل باربا تھا۔ وہ جہال کھڑا تھا اس سے کھ فاصلے پرلکڑی کا ایک لیبن بھی بنا ہوا تھا۔

وہ کچھنہ بچھنے والے انداز ش ای کیین کی طرف چل یدا۔ سین سے باہر ایک آدی دکھائی دے کیا۔ اس آدی كے بدن يرايے كرے تے جو عام طور ير ويمات اور گاؤں كے لوگ يہناكرتے إلى وہ آدى اے ديكو كوف ננס דפלעו

اس نے قورا ایک کلزی اٹھالی تھی۔ جیسے اگر شیرازی ال كريب منجا توده اس مارد عكاراس كرساته عي وہ پول عی جار ہاتھا۔''جیس میں .... ہمارے یاس جیس آنا۔ ماک جاد ورندجان ے ماردول کا۔ مما کو يمال ے۔ " فدا کے بندے میں خود یہاں پریشان ہو کرآیا ہوں۔ "شیرازی نے ایکار کرکہا۔" جھے بتاؤ یہ کون کی جگہ

" به مجمع خود تبیل معلوم - "اس آدی نے کہا۔ "تم يهال كس طرح آئ ہو؟" شيرادي نے

اس آدی نے لکڑی ایک طرف میمینک دی۔ شاید اے شیرازی سے اب خطرہ میں رہا تھا۔ وہ شیرازی کے یاس آ حمیا کیلن اب بھی وہ مخاط دکھائی وے رہاتھا۔

''صاحب! ہم دونوں میاں بوی چلے جارہے ہے كمايك آدى ل كيا-وه بم دونو لكواسية ساته لي اليكن حبير، بم دونول پر کھ ہو گيا تھا۔ شايد بم ب ہوش ہو كے تھے۔جب ہوش آیا تو ہم یہاں اس لیمن کے یاس پڑے

ائ ویریس کرم داوی ہوی کوری بھی مین سے باہر آ می تھی۔شرازی اے دیکھتا رہ کیا۔اس نے الی حسین

عورتيس كم بى ديكسى مول كى\_

بيميري بوي ہے جي ، اور بينيك بخت بي كهدري ہے کہ اب ہم کو بہال سے کہیں تبیں جانا \_قسمت ہم کو بہت الحجى جكه لے آئی ہے۔ يهال برطرف سكون ہے۔ كى كا خوف میں ہے کوئی پریشان کرنے والانہیں ہے۔

'' واقعی جگہ تو بہت اچھی ہے۔''شیرازی نے اس کی تائيد كى-"ليكن ميرے اورتم دونوں كے ساتھ جو كھ ہوا ہے۔ ہم جس طرح يمان آئے بيں۔ وہ بالكل ان نيحرل ہے۔ جیے کی نے جادو کے زور سے میں یہال پہنا ویا ے۔ میں مطمئن موکر میں بین جانا جائے۔ کوئی نہ کوئی کربر

بى تو بىم دونوں بى سوچے رہے ہيں " كرم داد تے کیا۔

اید بناؤی تم دونوں کو يمال آئے ہوئے كتے ون ہوئے ال ؟ "شیرازی نے ہو جما

" تہاری یوی کہاں ہے؟" "وواندركيين من ب-"اس في بتايا-"ام كيا بي تبارا؟" شيرازي في جما-" كرم داد \_اورميرى يوى كانام كورى ب\_وية كون موصاحب بتم يهال كيية محيح" الميرانام شرازي ب-"اس في بتايا-" من ايك سائنس وال بول.

"دركيا موتا عصاحب؟" ية منيل مجمو م كرم داد-" شيرازي مسكرا ديا-"اس وقت ملس بيروچنا جائے كه بم يهال كيے آ كے؟ کون لے کرآیا ہے اور کیوں لایا ہے۔ بیجگہ کون ک ہے۔ اور ہم کو اگر یہال رہنا پڑا تو مارے کھانے سے کا

"اس كيين عن كهانے پينے كابہت ساسامان بحرا ہوا عصاحب- "كرم دادفے بتایا۔ " ثمال ہے۔ "شیرازی بربرایا۔



لیا کہا گ! وہے؟ ''منیس، وہیں سپر اسٹور کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔''شاہ جہال نے کہا۔

لیکن دوسری شام شاہ جہاں انظار کرتا رہ کمیا۔لیکن وونہیں آئی۔ وہ اپنے ہاسل میں بھی نہیں تنی ۔میڈم نے پولیس میں رپولیس بھی راحت پولیس میں رپولیس بھی راحت کو طاش کرنے میں ناکام رہی تھی۔وہ نہ جانے کہاں غائب میں تھی۔

\*\*

اب پہاں سے پھرمیرا کردارشرد ع ہوتا ہے۔ میں اپنے یا رے میں بتا چکا ہوں کہ میں وقت ہوں۔ تاریخ ہوں۔ میں صرف گزرتے ہوئے واقعات کا چثم دید گواہ ہوسکتا ہوں۔ان واقعات کے دھارے کوردک دینے یاان کو بدل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

میں نے ان کرداروں کودیکھا۔ بیسب علائی کردار تے۔لیکن زندگی کے قریب... بلکہ زندگی کے مختلف چیزے ت

کرم داد، اور اس کی بیوی گوری، کرم داد کا مسئلہ زمین تھا۔ اس نے زندگی بھر زمینوں کے خواب دیکھے تھے۔ حقیدتگاہ تک بھیلی ہوئی زمینیں اور وہ ان زمینوں کے درمیان کی بادشاہ کی شان سے گزرتا ہوا۔

دوسرا کردار پروفیسر منور کا تفار ایک پڑھا لکھا سلھا ہوا تخف لیکن اس سلھے ہوئے تفس میں ایک احساس محروی تفاکداس کی پوری زندگی میں کی کے کس کا حساس تہیں جاگا

کوئی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اس نے مرف پڑھا تھا کہ وجودِ زن سے ہے تصویرِ کا نکات میں رنگ۔ یہ رنگوں والی تصویر وہ آج تک دیکھ نہیں پایا تھا۔ایک زن اس کی زندگی میں آئی گر اس کے ساتھ بدنامیاں بھی چلی آئی۔اس کامئلہ زن تھا۔

اس کہائی کا ایک اور کردار کمال خان ہی ہے۔ ایک پولیس آفیر۔ جس کے لیے زن کی ہی اجمیت کی لیکن اس سے زیادہ اسے زرک حاجت تھی۔ کی طرح بھی ہو۔ چیے بنائے جا کیں۔ دھون ہے۔ دھونے سے۔ ظلم کر کے۔ سازش کر کے۔ کیا آخری مہم اسے بستگی پر مازش کر کے۔ کی آخری مہم اسے بستگی پر مسلم کی۔ اے فرار ہوتا پڑا۔

محر شرازی فقا۔ ایک ایا سائنس دان جس نے

" وو دن ہو گئے ہیں ساحب۔ اور ان دو دنوں شر آپ پہلے آ دمی دکھائی ویے ہیں۔ " گرم دادئے بتایا۔ شہر شہر شہر

راحت کے لیے زندگی اچا تک ہی خوب صورت ہو تھی

شاہ جہاں اس کی بخرزندگی میں بہار بن کرآ حمیا تھا۔ اس سے پہلے راحت کو اعدازہ بھی نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ کس کا قرب کیا ہوتا ہے اور کس کی توجہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔

شام کے وقت دونوں کی ملاقات ہوتی۔شاہ جہاں اے اس کے دفتر سے پک کرلیتا تھا پھر دونوں لانگ ڈرائیو پرنکل جاتے۔ کھومتے ٹھرتے ، ہوئل میں کھانا کھاتے اور رات آ ٹھریجے تک شاہ جہاں اے ہاشل پہنچادیتا۔

راحت نے شاہ جہاں کواپنے یارے بی سب کھے بتا دیا تھا۔اس نے کہا تھا۔ ' شاہ جہاں صاحب! بہاں ہرایک کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤ نڈ ضرور ہوتا ہے۔ کھر ہوتا ہے۔ والدین ہوتے ہیں۔ بھائی ہیں اور رشتے دار ہوتے ہیں لیکن بیرا کوئی بیک گراؤنڈ نیٹی ہے۔ میں خلاکی پیداوار ہوں۔''

"تواس سے کیافرق برتاہے؟"

''فرق پڑتا ہے۔'' راحت نے کہا۔'' یہ معاشرہ ہم جیسوں کو اپنے لیے تبول بیس کرتا۔ جس مجیب می نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔''

'' فکر نہ کرو، میرے تھر والے الی باتوں کی پروا نہیں کریں ہے۔''

'' پتائیں۔''راحت اُداس ہوگی گی۔ '' ہے دقوف لڑک ۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے بنیا ذہیں رکھ دی ہوگ ۔'' شاہ جہال نے کہا۔'' میں نے اپنی ای کوسب پچھ بتا دیا ہے۔ وہ اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک بالکل مختلف مزاج کی خاتون ہیں۔ان کے لیے کی کے بیک گراؤنڈ وغیرہ کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو تم سے ملتا چاہتی ہیں ۔کل شام کو چائے تہمیں امی کے ساتھ چی ہے۔'' چاہتی ہیں ۔کل شام کو چائے تہمیں امی کے ساتھ چی ہے۔''

ہوگا؟" "کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجمی ای کے خلاف نہیں جاتے۔" شاہ جہال نے کہا۔"اب کل تم خوب اچھی طرح تیار دہنا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لےجاؤں گا۔"

الماسوسي دا تيست - 254 دومبر 2016ء

عدا ابتداتوانتها الكه

پہلی سے تیمری میں طالب علم خوب محنت سے پڑھائی کرتا ہے امتحان پاس کرئے کے لیے۔ چوتی سے چھٹی تماعت میں مکنچنے کے بعد کہتا ہے۔"سوالات بہت مشکل تھاس لیے میں نے طافیس کیے۔"

ماتویں ہے دموی تک وکننے پر کہتا ہے۔" بی نے مرف وہ موالات یاد کے جو ضروری تھے امتحان کے لے۔"

ادر گیار توی شی کافیخ پر کہتا ہے۔ "شی نے مرف چار سبتی یاد کے ہیں جو پاس کرنے کے لیے کافی تھے۔" اور بار تویں جماعت میں ساتھیوں سے پوچھتا ہے۔ "کون سا احمان ہے گل؟" اور کائے کافیخ کے بعد اپنے ساتھیوں سے سوال کرتا ہے" کم سے کم تم لوگ اتنا تو بتا دیتے کہ آج احمان ہونے والا ہے۔ میرے پاس تو آج بال جان تک تیں۔"

هراهم سجاعاشق ۱۳۵۰

جیک نے اپنی کرل فرینڈے کیا۔ " بیس تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔" جس نے ایک دن پہلے شادی کرنے سے اٹکار کردیا تھا۔" اگرتم نے مجھ سے فوراً شادی میں کی تو میں دریا پر جاؤں گا اور برف شی سوراخ بناؤں گا اور اس میں کودکرا پٹی جان دے دول گا۔"

" محری کے مینے علی تو دریا علی برف قیس ہوتی اور برف کرنے علی آخد ماویاتی ایں۔" جیک کا کرل فرینز نے

" تو فیک ہے۔ میں آٹھ مادا نظار کر لیتا ہوں برف جے تک۔" جیک نے جواب دیا۔

بول سے ہایوں سعید کی ٹابت قدی

طرف کوئی آبادی ہو اور ہمارے اس سوال کا جواب ل تکد "

" بجھے توبیسب کھے بہت پُراسرارسا لگ رہا ہے۔" منورتے کہا۔" جیسے ہم کہانیوں کی دنیا بیس ہوں اورخواب دیکھ رہے ہوں۔"

و جمیں بیدد مکھنا ہوگا کہ جس نے بیکسل رچایا ہے جو اس کے دلایا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ وو کیا جا ہتا

ا تفاق ہے ایک تباہ کن فارمولا دریافت کرلیا تھالیکن وہ اپنی سرشت میں ایک نیک انسان تھا۔ ای لیے اس فارمولے کو کسی کی ہوا بھی نہیں لکنے دی۔

پھرراحت تھی۔ ایک تنہالڑی۔ جے زندگی میں پہلی بارکن کی محبت اور توجہ حاصل ہوئی تھی اور جوائی خوشیوں کی منزل کے قریب چینچنے والی تھی کہ دفت نے اے کہیں اور پہنچا دیا تھا۔

444

اب بیرمارے کردار کی ایک جگہ جمع ہوگئے۔ الی وادی میں جہاں ہر طرف سکون تھا جہاں پھلوں کے درخت کے ہوئے تھے۔ جہاں پانی کی ایک نہر دوڑ رہی تھی۔ جہاں بے شارخوب صورت رکوں والے پر تدے شغے۔

اس وقت وہ سب لکڑی کے اس کیپن میں بیٹے ہوئے صورت حال پرغور کررہے تھے۔ الدیم کرکیک اضافہ الذہ کھر کری الدیما التاکہ

ان سب كوكونى انجانى طاقت كمير كركبال في آنى

کرم داد! ای کی بیوی گوری، پردفیسر منور، کمال خان، راحت، سائنس دان شیرازی \_ دو سب و بال جمع حتر

ان سب نے اپنے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ بیرسب مختلف حالات میں گھرے ہوئے تھے۔ پھر میراسرارحالات میں یہاں تک پینچ کیا تھے۔

"آپ لوگ جائے ہیں۔ جھے کیا گگ رہا ہے۔"
کمال خان نے کہا۔" ہائیں، آپ لوگوں نے ٹی وی کادہ
پروگرام دیکھا ہے یائیں، بگ باس۔اس میں یکی ہوتا ہے
کہ مختلف لوگوں کو ایک مکان میں رکھ دیا جا تا ہے اور انہیں
اس مکان میں کئی دن گزار نے ہوتے ہیں۔اس دوران یہ
دیکھا جا تا ہے کہ ان کے رویے کیے تھے۔ان کا انداز کیا
تقا۔ تو ہم سب کو بھی کی بگ باس نے یہاں لاکر رکھ دیا

" دولیکن دی بک باس کون ہوسکتا ہے؟" منور نے

پر چیں۔ ''یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔'' کمال خان نے کہا۔''اور بیر بھی نہیں معلوم کہ یہاں کب تک رہنا ہوگا۔''

"کول ناہم بیب اڑکی دوسری طرف جانے کی کوشش کریں۔" راحت نے جو پر چش کی۔" شایر اس

جاسوسى دائجسك ح 255 نومبر 2016ء

المان کو ایمان کو او اسان کو او اسان کی اساز کیا۔ او کول ایک آدی کی خواہش دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ حالا تک ہرایک مختلیق کا انداز ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بدل کیوں جاتا ہے۔ " '' یہ تو نظام فطرت ہے۔ "منورنے کہا۔ '' وہی تو میں جمی دیکے رہا ہوں۔ اب جیسے یہ کرم داد

''وبی تو میں بھی دیکے دیا ہوں۔ اب جیسے ہے کرم داد ہے۔ اس کی خواہش زمین حاصل کرنے کی ہے۔ اس کے باس لیم نزدیک کی انسان کی معراج بھی ہے کہ اس کے باس لیم پوڑی زمین ہوں۔ یہ ایک رویہ ہے زندگی کو دیکھنے کا۔ دوسری طرف اس کی بیوی ہے۔ اس کے لیے شوہر کی سلامتی مب بچھے ہے۔ اس کے لیے شوہر کی سلامتی مب بچھے ہے۔ اس کے مزاج میں یہ بات کہاں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے مزاج میں یہ بات کہاں سے آئی۔ اس کی طرف دیکھنے رہے۔ ان سب کو اس وقت ایسا محسوس ہور ہاتھا جیسے دہ کی کلاس روم میں ہول اور وقت ایسامحسوس ہور ہاتھا جیسے دہ کی کلاس روم میں ہول اور کوئی پرونیسر آئیس کی طرف دیکھنے رہے۔ ان سب کو اس کوئی پرونیسر آئیس کی طرف دیکھنے رہے۔ ان سب کو اس کوئی پرونیسر آئیس کی طرف دیکھنے رہے۔ ان سب کو اس کوئی پرونیسر آئیس کی طرف دیکھنے کی کاس روم میں ہول اور کوئی پرونیسر آئیس کی طرف کی کلاس دوم میں ہول اور کوئی پرونیسر آئیس کی کمال خان کی طرف۔ ''

بب بب بی ماں مان کرت " پہلے یہ بٹاؤ کہ ہم سب کے نام اور ہماری خوا ہشوں سے کیے واقف ہو؟" کمال خان نے یو چما۔

"اس ليے كہ تم سب بہت ونوں سے ميرى آبزرويشن ميں ہو۔"اس نے بتایا۔"ميرے آدى تمہارى آبزرويشن ميں ہو۔"اس نے بتایا۔"ميرے آدى تمہارى گرائی كرتے دہ و۔اى ليے ميں نے بين اس وقت تم ميں خائب كروا دیا جس وقت تم ميں مصيبت ميں چھنے والے شے۔ ميرف اس ليے كہ تم ميں سے اگر كوئی ضائع ہوجا تا تو ميرا تجربه او مورادہ جا تا۔" سے اگر كوئی ضائع ہوجا تا تو ميرا تجربه او مورادہ جا تا۔"

ر فرام کو چیوڑ و میرے تجرب کی اجیت پر فور کرو۔
اب جیسے تم ہو۔ تہارا مسئلہ زمین نہیں ہے بلکہ تمہارا مسئلہ ہے
زن ۔ کیونکہ تم زعد کی میں اس قسم کی خوش کے لیے ترسے
رہے ہو۔ اس لیے تمہاری محروی تمہارے مزاج اور تمہاری
فطرت کا حصہ بن کی ہے۔ تمہارے جینفک کوڈ میں اگر
تبدیلی کر دی جائے تو پھر تمہاری یہ خواہش ہیشہ کے لیے ختم

ہوجائے۔'' ''اورمیراکیا مسئلہ ہے؟'' کمال خان نے پوچھا۔ ''تمہارا مسئلہ ہے زر، یعنی پیسائم پییوں کے لیے پاگل ہواورا سے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر بچتے ہو۔ اور کرتے رہے ہوتہاری جین کی ساخت میں پییوں سے محبت شامل ہے۔'' ے۔ اس نے بیسب کول کیا ہے؟ '' کوری نے چاتے کی بیالیاں ان کے سامنے لاکرر کھ ویں۔ اس کیبن میں چاتے کا پورا سامان موجود تھا۔ باری باری سب ہی آئے تھے اور کسی کوجسی اس وقت تک کھانے پینے کی پریشانی نیس ہوئی تھی۔

"کیا بات ہے گوری؟" راحت نے اس سے یو چھا۔" جہیں یہاں کوئی ڈرٹیس لگ رہا؟"

" میں تو بس ایک بات جائی ہوں۔" گوری نے کہا " جہاں کرم داد ہے، میں وہاں خوش ہوں چاہے وہ کوئی مجل جہاں کرم داد ہے، میں وہاں خوش ہوں چاہے وہ کوئی مجل جگی جگہ ہو۔"

"واه!" شیرازی نے تعریف کی۔" ہماری خواتین کو ایسا ہی ہوتا چاہے۔ وفادار ، محبت کرنے والی جس کی پوری کا سکتات اس کا شوہر ہوتی ہے۔" کا سکات اس کا شوہر ہوتی ہے۔" دروازے پردستک ہوئی۔

اس کے ساتھ ہی ایک آدمی اندر آسمیا۔ وہ طویل قامت فخص تفاراس نے ایک لا نباسا چسٹر پھن رکھا تھا۔سر پرفلیٹ ہیٹ تفا۔

"اوہ، بہتم على مونا۔ جو مجھے يہال تك لايا ہے؟" شيرازى نے كہا۔

" ہاں جی، بی تو ہم دونوں کو بھی لایا ہے۔" کوری ایا۔

"اوئے بتم نے بیکیا تماشالگارکھاہے۔" کمال خان ضعے سے کھڑا ہو کیا تھا۔" کون ہوتم ؟"

'' بینے جاؤ آفیسر صاحب! اس آدمی نے سرد کیج ش کہا۔'' یہ آپ کا پولیس اشیش نہیں ہے۔ یہ ہمارا علاقہ ہے۔میری مرضی کے بغیرتم زندگی بحر نکل نہیں کئے ۔'' '' پھر بھی بیا تو چلے کہ یہ سب کیا ہے؟''شیرازی نے

" ہاں، سے بتا سکتا ہوں کہ بیہ سب کیا ہے۔" وہ تشہرے ہوئے کیچ میں بولا۔ اس کی آواز میں ایک خاص مشمراؤ تھا۔

'' تو بتاؤہ پیس کیا ہے؟'' ''بات مرف اتی ہے کہ جھے مختلف کرداروں کو دیکھنے اور پر کھنے کا شوق ہے۔'' اس نے کہا۔' جس انسانی رویوں پر سائنسی انداز ہے ریسرچ کررہا ہوں۔ جس پیہ ویکھنا چاہتا ہوں کہ کس کی جین میں ایسی کون تی بات رہ جاتی ہے کہ اس کا کرداردوسرے ہے مختلف ہوجا تا ہے۔''

وو تنہیں آل لیے لایا گیا ہے کہ بیددیکھا جاسکے کہ کی محورت میں شو ہر سے و فاداری اوراس سے محبت کے جینفک مناصر کہال سے ہوتے ہیں۔ بیات اس کے ذہن میں کہال سے آجاتی ہے کہ اسے ایک آدی کا ساری زندگی و فادار بن کررہتا ہے۔ ای لیے تمہارا معالمہ بھی دلچپ ہو گا۔''

"اس کا مطلب سے ہوا کہ وفاداری کو بے وفائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔" پروفیسرمنور نے یو چھا۔
"سوفیصد۔"اس نے کہا۔"انسان کی پوری نیچر بدلی حاسکتی ہے۔"

ب کی مسیحت اور استان استان استان استان استان کی مسیحت کی خدمت کرو گے۔''شرازی نے پوچھا۔ خدمت کرو گے۔''شرازی نے پوچھا۔ ''ہوسکتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ بیں انسان کو سجھنے کی کوشش کررہا ہوں۔ ایجی تک تین بہت طاقتور جذبے



" استله ذرا مخلف ہے۔" اس نے کہا۔
" حمہارا مسئلہ ذرا مخلف ہے۔" اس نے کہا۔
" حمہارے مراج میں انسان سے محبت کی جو کیم شری ہے وہ
اوروں سے مخلف ہے۔ یہ بھی ایک طرح نامیاتی خرابی ہی تو
ہے۔"
ہے۔"
" میں تر اور روز کی مصم کان افرات کی دن کی

"بوں تمہارے زدیک برقتم کا انسانی جذبہ گلینڈز کی تبدیلی ہے تبدیل ہوسکتا ہے؟"

"بالكل، شيرازى صاحب تم بالكل سيح نتيج ير پينچ ہو۔ پس نے بهی تجربه کرنے کے لیے مختلف مزاج اور کردار کے لوگوں کو بہاں جمع کیا ہے۔" کادگوں کو بہاں جمع کیا ہے۔" "دلیکن میں سسہ میں کس کھاتے میں آتی ہوں؟"

''لیکن میں ..... میں کس کھاتے میں آتی ہوں؟'' راحت نے پوچھا۔''میراتو کی جذبے سے کوئی تعلق ہی ہیں رہ''

''اسی لیے تمہارا معاملہ سب سے دلچیپ ہوگا۔''اس نے کہا۔''یہ ویکھنا ہوگا کہ کیا خارجی عوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی فطرت کو بدل کر دکھودیں۔''

''تمہارے اس جائزے کے بعد کیا ہوگا۔'' پروفیسر ''ورٹے یو چھا۔

'' جائزے کے بعد۔''اس نے کہا۔'' تم کوزن کی خواہش ہے۔لیکن تم زمین کے لیے بے قرادر ہوگے۔کمال خان کی دلچین زرے ختم ہوجائے گی۔ کرم دادکوزن میں دلچین ہوجائے گی۔''

'' یہ ناممکن ہے۔'' کمال خان بول اٹھا۔ ''تم اس کی تصدیق ڈاکٹرشیرازی ہے کر سکتے ہو۔'' اس نے کہا۔''جینفک کوڈ کی تبدیلی کے بعد کیا کیا ہوسکتا ''

''ہاں، پیٹھیک کہدرہاہے۔''شیرازی نے تائیدگی۔ ''اگر ایسامکن ہوجائے تو انسان کی فطرت تبدیل ہوسکتی ''

مونین ہم جہیں اس کی اجازت کیوں دینے گھے؟" پروفیسرمنورنے کہا۔

" بجھے تم نوگوں پر تجربات کرنے کے لیے کی اجازت کی فیے کے لیے کی اجازت کی فیرورت نہیں ہے۔ " وہ انس کر بولا۔" تم سب کے سب میرے اختیار میں ہو۔ میں اس کیبن میں اکیلانہیں آیا ہوں۔ اس کیبن سے باہر میرے سطح بندے موجود ہیں۔ چاہوتو جھا تک کرد کھے سکتے ہو۔"

" ماحب جی، میں کیوں آگئی ہوں بہاں۔" گوری بول پڑی۔" میر الوان چکروں ہے کوئی واسط بی تیس ہے

جاسوسى دائجسك 257 نومبر 2016ء

اس آدی نے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سے سطح افراد تنے جواسے اپنی تفاعت میں لے کرچل رہے تنے۔

\*\*

ای رات ان لوگوں نے وہاں سے فرار کامتصوبہ بنا

لیاتھا۔ ان کو اکسانے والا پروفیسر منور تھا۔ یہ شکیک ہے کہوہ اپنے شہر میں بدنام ہو گیا تھا لیکن اس کی تعلیمی قابلیت اس کے ساتھ تھی۔وہ کمی اور شہر میں جا کر قسمت آزمائی کرسکیا تھا۔

کرم داد نے بھی نہی سوچا تھا۔ یہ شیک ہے کہ زمینداراس کا دشمن بن کیا تھا۔وہ اس کی بیوی گوری کواپنے تبنے میں کرنا چاہتا تھا لیکن خدا کی زمین بہت بڑی تھی۔ دونوں میاں بیوی کہیں اور جا کرزندگی گزار کتے تھے۔

شیرازی نے بھی اپنی سوچ بدل کی تھی۔ دنیا کی طاقتیں اسلیح کے ڈھیر لگاتی جارہی تھیں۔ کرورملکوں کو ہر طرف سے دبایا جارہ تھیں۔ کرورملکوں کو ہر تھی۔ اگر دوائے تق کے آئے آواز اٹھاتے تو اس آواز کو دیئے کر دیا جاتا تھا۔ خوواس کے اپنے ملک کو ہر طرف سے خطرات لائق تھا۔ اپنے ملک کو ہر طرف سے خطرات لائق تھا۔ اپنے ملک کو ہر طرف سے خطرات لائق تھا۔ اپنے ملک کو ہر طرف سے خطرات لائق تھا۔ اپنے ملک کو ہر طرف سے خطرات لائق تھا۔ اپنے ملک کو ہر طرف سے خطرات لائق تھا۔ اپنے ملک کا م آسکتا تھا۔ اپنے میں اس کا فارمولا ملک کے کھنے کام آسکتا تھا۔

اس کا ملک بارکیننگ بوزیشن میں آجاتا۔ اس نے اپنے فارمولے سے اپنے ملک کی کوئی خدمت نہیں کی ملکہ الٹا فرار ہو کیا تھا۔ اسے ایسانہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس جا کراپتا فارسولا اپنے ملک کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام کے حوالے کردےگا۔

ای طرح کی سوچ کمال خان کی بھی تھی۔ وہ خود کو کر آباری کے لیے چیش کردےگا۔ زیادہ سے زیادہ ہی ہوگا کہ اس کے بعد تو آزادہ وجائےگا۔
کہ اے چیئر اہوجائے گی۔اس کے بعد تو آزادہ وجائےگا۔
راحت بھی میں سوچ رہی تھی۔ حالا تکہ باہر کی زندگی اس کے لیے بہت بلخ تھی۔لین اس ماحول کی تھٹن سے تو خوات ل جاتی ہے بہاں تو ایک مجیب طرح کی وحشت طاری میں اور وہ پاگل سائنس دال نہ جانے کیے تجربات کرنے جارہا تھا۔شاید چیر بھاڑ کرےگا۔
جارہا تھا۔شاید چیر بھاڑ کرےگا۔

نہیں۔ وہ بیسب برداشت نہیں کرسکتی تھی۔ اسے یہاں سے جانا تھا۔اس لیے اس نے بھی سب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

ے۔ طے یہ پایا تھا کہ وہ سب رات بی میں نکل لیں ہے۔ حالا تک انہیں سے انداز ہ نیس تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ کتنی دور کا سامنے آئے ایں لیعنی ذرہ زمین اور زن اور بیرسارے فتے اٹنی جذبوں کی بدولت ہیں۔ باقی جذبوں کی حیثیت ٹانوی ہے۔ دخمنی ، انقام ، نفرت ، بدلے، حسد وغیرہ۔ ان سارے منفی جذبوں کے بیچھے ان ہی تینوں کی کارفر مائیاں ہیں۔''

۔۔۔ ''میراخیال ہے کہ یہ آوانسان کی تخلیق کے ساتھ۔۔۔ ہی وجود ٹیس آ گئے تھے۔''

ن المروسي المساوى برائي تينول إلى اور من المن جينك مرجرى ك وري الله جينكول كالم يحينكول كالمروب كالمر

" چلو مان لیا کہ ایسا ہو گیا پھر میں س جذبے کی گنتی میں آؤں گی۔ "راحت نے یو چھا۔

''تمہارا اور کرم دادگی بیوی کا معاملہ دوسرا ہے۔'' اس نے کہا۔'' بیس تم میں زریعنی پیپوں کی محبت بھر دوں گا جو اب تک نیس ہے۔ اور کرم داد کی بیوی کو زمین کی محبت میں جٹلا کردوں گا۔''

یں جٹلا کردوں گا۔'' ''ویکھو، ہم حمیس آسانی سے ایسانیس کرنے دیں مے۔'' کمال خان نے کہا۔

"اس دنیاش مجورول کا تھم جیں جلائے تم سب اس فت مجبور ہو۔"

پر خاموثی چھاگئی۔سب بی سوی رہے تھے کہوہ کس یاگل کے ہتنے چڑھ کے ایس ہے

"ابتم لوگ آرام کرو۔ کل میرے آدی جہیں میری لیبارٹری کی طرف لے آگا کی ہے۔ "اس نے کہا۔ "جو ان پیاڑوں کے دوسری طرف ہے اور یا در کھتا۔ تم لوگ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا۔ ان پیاڑوں کے درمیان ایک ایبا قبیلہ آباد ہے جو ہماری زبان بھی نہیں سمجھتا۔ جو اس وادی ہے تکلنے کی کوشش کرنے والوں کو مار فحال ہے۔"

" اگروہ لوگ تمہاری زبان نہیں بھتے تو پھرتم انہیں کیے میڈل کرتے ہو؟" کمال خان نے یو چھا۔

"دمیں انہیں بالکل بھی مینڈل نہیں کرتا۔ ہم یہاں بہت احتیاط سے کام کیتے ہیں۔ ہماری کوشش یمی ہوتی ہے کہان کو ہماری ہوا بھی نہیں گئتے پائے۔ نی الحال تم لوگ آرام کرلو۔"

وہ میراسرارآ دی جس طرح آیا تھا ای طرح کمین سے باہر نکل کمیا۔ کمال خان دوڑتا ہوا کمین کے دروازے تک آیا ہما

// الساسرسى دائيسك 258 نومبر 2016ء

ایک مائنس وال شیرازی قاحم نے انسانیت کو يائے کا کوش کا کا۔ ایک کمال خان تماجس کے لیے سب سے بری معراج یکی می کدئی طرح زر حاصل کیا جائے اور ایک راحت محى جم كے ليے زندكى كا مونا ياند مونا ايك جيما تھا۔ يرمخلف كيفيات محس ومخلف مزاج اورمخلف كردار كے لوگ تصاور ان سب كا انجام ايك بى جيما موا تھا۔ بيسب اي لوكول ك بالقول مار ع مح تح يقي حن كاكرائ فيرياسب عالك تفا-اوروه تفازبان-بيسب زر، زمن اورزن کے چکر میں تیس مارے کے تھے بلکہ زبان کی خاطر مارے کے تھے۔ نہ جانے انسانی جیز میں یہ زبان کی بنیاد پر تقرت کہاں سے اور کب سے شامل ہوگئ گی۔ \*\*\* ش وقت ہوں۔آپ مجھتاری بھی کھے ایں۔ یں نے ان کرواروں کودیکھا۔ان کے آس یاس منڈلاتا رہا۔ ان برگزرتے والے ہروافعے کا مشاہدہ کیا۔ على نے دیکھا كدمالات كس طرح اقبان يراثرا تداز يوكر الميس كبال عكبال ببنجادية إلى-سارے كروارعلائي إلى-لیکن برعلامت ایک سچائی ہے۔ کیا آپ کے اردگرو پروفیسر منور، کرم واد، گوری، کمال خال، سائنس وال شيرازى اورداحت فيل ال

اگر ہیں تو بھین کریں کہ بیسب جس ماحول اور جس فضامیں مرورش پارہے ہیں اس ماحول میں زبان کی بنیاد پر دھمنی کا زبر کھلا ہوا ہے۔

وہ سانس بھی کیتے ہیں تو دھمتی ہرسانس کے ساتھ واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔اگر آج بھی ایسے حالات پر قابونہیں پایا کیا تو ہرایک کا وہی حشر ہوگا جوان کر داروں کا ہوا تھا۔

ندہب کے رشتے ختم ہو بچے ہیں۔ بھائی جارے کی فضا وم توڑ پھی ہے۔ مفاہمت کے اصول ایک طرف رکھ ویے گئے ہیں۔

اگرزندہ ہے توصرف وہ بنیادجس پر کسی اور کی زبان سے فرت کی عمارت کھڑی کی گئے ہے۔

ہوسکتا ہے کہ یہ کہانی فرضی اور علامتی ہو۔ یہ کردار فرضی اور علامتی ہوں لیکن بنیاد فرضی اور علامتی نہیں ہے۔ وہی سب کچھ ہور ہاہے جواس کہانی میں ظاہر کیا گیاہے۔ کیکن انتا شرور یقین تھا کہ ان پہاڑوں کی ووسری طرف کوئی نہ کوئی آبادی ضرور ہوگی۔ جس کی مدد سے وہ اپٹے شہر کافی جا کی گے۔ کمال خان نے کمین سے باہر نکل کر ایس باہتے کا

کمال خان نے کیبن سے باہر تقل کر اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ کہیں ان کی تلہبانی تو نہیں ہوری تھی۔ لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے واپس آ کریے فہرسنادی۔ ''ہم آسانی سے تکل کتے ہیں۔ آس پاس کوئی نہیں ہے۔ شاید وہ سجھتا ہے کہ ہم نہاں سے فرار کی کوشش نہیں کریں عمر''

ان کے پاس سامان نام کی کوئی چیز میں تھی۔ ای لیے وہ سب یونمی نکل بڑے۔ سامنے بہاڑیاں نظر آر ہی تھیں لیکن وہ اتنی بلند نہیں تھیں کہ عبور نہ ہو تکیں۔

آ ورو کھنے کے سفر کے بعدوہ پہاڑیوں کے دائمن جی سے ہے۔ تھے۔ پہاڑیاں اتی بلند بیس تھیں لیکن ای وقت پچھ ہوا۔
پچھ لوگ نہ جانے کس طرف سے لکل آئے۔ انہوں
نے ان سب کو کھیر لیا تھا۔ وہ سب کے سب جدید ہتھیاروں
سے کی تھے۔ ان جی سے پچھ لوگوں نے پیٹرومیکس بھی افرار کھے تھے جن کی روشنیوں جی ان کے چیرے واقع ہو اگے ہو گئے تھے۔ وہ سب پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ان کے نقوش بی بتارے تھے۔

ان میں سے ایک آدی آئے بڑھا۔ اس نے ان لوگوں سے کچھ کہا لیکن جوزبان بول رہا تھاوہ ان میں سے کسی کی بچھ میں نبیس آر ہی تھی۔

'' بھائی، ہم تمہاری زبان ٹیس بھتے۔'' پروفیسر منور بلندآ واز میں بولا۔'' کیا کہنا چاہیے ہو، کون ہوتم لوگ؟'' لیکن اس پارتھی جواب میں جوز بان سننے کولی و وال کے سروں سے گزرگئی تھی۔ پھراس آ دمی نے اپنے ساتھیوں سے پچھے کہا۔ ان کے ہتھیاروں کے درخ ان کی طرف ہو گئے اور پہاڑ یوں کی فضا کو لیوں کی تؤ تڑا ہٹ سے کونچ آتھی۔ ذرای دیر میں کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔

ایک کرم داد تھاجس کی خواجش زیمن کے حصول کی تھی چومرف زمینوں کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ایک اس کی بیوی کوری تھی جس کے لیے زندگی بہی تھی کہا ہے شوہر کا ساتھ دیا جائے۔

یہ بات ایک پروفیسرمنورتھاجس کی زندگی میں بہمی زن کا گزر نہیں تھا۔ جو کسی کی زلفوں کی چھاؤں کے لیے زندگی مجمر ترستار ہاتھا۔

الماسوسي ڈائيست - 260 فومبر 2016ء

# Paksoded From Paksodety Com

یےغرض

كبيرعباى

رشتوں اور ناتوں کی عمارت اعتماد اور اعتبار پر استوار ہوتی ہے... اس کی بنیادیں تبھی مضبوطی اختیار کرتی ہیں... بداعتمادی اور دھوکا سازی پلوں میں عمارت کو مسمار کرکے رکھ دیتی ہے... کہتے ہیں کہ تلاش و جستجو میں انسان پوری عمر گنوا سکتا ہے... مگر صرف ایک دن... بلکہ ایک لمحہ ہی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے... ہر شخص کی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب وہ اپنی ذات کا عرفان اور دوسرے کے بہتان کی حقیقت جان لیتا ہے... اعتماد اور اعتبار کسی مچھلی کی طرح ندی کی سطح پر نہیں بہتا بلکہ اسے گہرائیوں میں جاکے تلاش کرنا پڑتا ہے... سرورق کے صفحات کی زینت بننے والی کہانی کے اتار چڑھائو... صحبت دوستاں کے میخانوں میں لبریز ہو جانے والے پیمانوں کی بہروپ سازیاں...

#### خودغرضی و بےغرضی کے تھیل میں ہونے والے خسارے کا حساب .....

حسنات امجد نے اشارے پرگاڑی روکی ہی تھی کہ ایک چیوٹی ی بچی وائیراور امیرے بول اشائے اس کی گاڑی کی طرف لیکی۔وہ شیٹے پرصابن والا پانی امیرے کر کے وائیرے صاف کرنے لی۔ حسنات عام طور پراس طرح زیردی ونڈ اسکرین صاف کرنے والے بچوں کودی، بیس روپ دے کرجان چیز الیتا تھا۔ گراس وقت وہ تخت جسنجلا یا ہوا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور دہاڑ کے بولا۔ '' دفع ہو

1/ ماسولسي دَا تُجِسَّ 2612 نومبر 2016ء M

بی گھیرا کے چھے ہٹ گئی۔ ساتھ کھڑے موٹر سائیک سوار نے اے ملائی افکروں ہے ویسا۔ اس نے جسی ول میں شرمند کی محسوس کی۔ اس لمحے اشارہ کھل کیا اور اس نے گاڑی آگے بڑھادی۔

حنات كا آج كا دن بهت مخت كزرا تقاروه ايك

بینک کی کارپوریٹ برای کا شجر تھا۔ اس نے شہر کی ایک
معروف یو نیورٹی سے بینکنگ اینڈ فانس میں ایم بی اے کیا
تھا۔ اس یو نیورٹی سے فارغ الحصیل طلبہ کو مارکیٹ میں
ہاتھوں ہاتھولیا جاتا تھا۔ حسنات تو کولڈ میڈلسٹ تھا۔ اس
آخری سمیسٹر کا رزلٹ آنے سے پہلے ہی ملک کے صف
اول کے بینکوں میں سے ایک بینک کی طرف سے آفر آگئ
می جواس نے اپنے والد سے مشور سے کے بعد قبول کرلی۔
اس کے والد برنس مین شجے۔ اس کا بڑا بھائی ایم بی
مرضی تھی کہ دو بھی ان کے ساتھ ہی بڑر بیک ہوگیا تھا، اب والد کی
مرضی تھی کہ دو بھی ان کے ساتھ ہی بڑنس میں شامل ہوجائے
مرضی تھی کہ دو بھی ان کے ساتھ ہی بڑنس میں شامل ہوجائے
مرضی تھی کہ دو بھی ان کے ساتھ ہی بڑنس میں شامل ہوجائے
مرضی تھی کہ دو بھی کی بھی کی وقت جوائن کو
سکتا ہوں اس سے پہلے میں بچھ دفت بیکنگ کو دینا چاہتا
میں ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میر سے
ہوں ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میر سے
ہوں ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میر سے
ہوں ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میر سے
ہوں ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میر سے
ہوں ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میر سے
ہوں ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میں میر سے
ہوں ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میں میر سے
ہول ۔ و سے بھی بینکنگ کا تجربہ بعد میں برنس میں میں میں میں میں اس سے بہلے میں بھی ہوں بینک کے کا تجربہ بعد میں برنس میں میں میں میں میں میں میں کا م آئے گا۔ "

والدصاحب اس كولائل سے مطمئن ہوئے تھے يا نيس ، اس كے اطمينان كے ليے به بات كافی تھي كرانہوں نے اسے بينك جوائن كرنے كى اجازت وے دى تى كى ويسے بچى انيس اپنى اولادكى زندگيوں بيس مداخلت كى عادت نيس تھى۔ ان كو اپنى اولاو كے فيعلوں پر كم ہى اعتراض ہوتا تھا۔

حنات تمن ماہ کی ٹریننگ کے بعد برانچ غیجر کے عبد ہے۔ عبد کے عبد کے عبد کے عبد کے عبد کے عبد کے عبد کا تر ہوگیا۔ پانچ سال کے قبیل عرصے میں ہی اس کی ٹرانسفر ای شہر کی کار پوریٹ برانچ میں کر دی گئی۔ اس دوران میں اس کی کارکردگی سے بینک کی انتظامیہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت بھی انتہائی متاثر کن تھی بات بیت کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ وہ جب اپنے مخصوص انداز میں کسی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتا تو قید مقائل کو اپنی ہار مسلم کرتا ہی پردلت اسے تسلم کرتا ہی پردلت اسے اس کی جدت کی گئی ہے۔ اس کی اس ملاحیت کی بدولت اسے اس کی جدت کی گئی ہے۔

آج اس کی برائج کا ایک کیشتر اچا تک بی جاب چیوژ کر چلا گیا تھا۔ پیون نے صبح بی صبح اے اس کا استعفا پہنچا دیا تھا۔ اس کے استفسار پر پیون بس اتنا بی بتاسکا کہ صبح صبح

علی صاحب آ کے اسے میر پر چہ دے گئے بتھے۔ انہوں نے اسے پر چہ دینے دفت ہی اثنائی کہا تھا کہ میر پر چہ صنات صاحب کودے دینا۔

یوں اچانک جاب جیوڑنا بینکنگ کے قوائین کے خلاف تھا۔اس نے علی کانمبر ملایا مگروہ بند جارہا تھا۔ای دوران میں بینک میں رش بڑھنا شروع ہو کمیا اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو کیا۔

وہ گیٹ سے گاڑی اندر داخل کر رہا تھا کہ سل پھر بچنے نگا۔ اس نے گاڑی بوری میں کھڑی کر کے سل فون جے میں سازی کی نظمتہ ناص کی ساتھیں

جیب سے نکالا۔ بیاس کی تعلیم فرطین کی کال تھی۔

زمین انتہائی پر کشش تعلیم کی کال تھی۔ اس کی

سیاہ ذلفوں اور آتھ تعموں میں ایسا سحرتھا جو کسی کو بھی متاثر کرسکا

تفا۔ حسنات بھی اس کی انہی آتھ تھوں پر مرمنا تھا۔ اس سے

اس کی متلی کو چند ماہ بی ہوئے تھے۔ وہ اس کی گزن تھی۔

فرحین سے متلی اس کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ گراب وہ

وقت کالز تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ اسے سمجھانے میں

کامیاب ہوا کہ وہ اسے بیشکنگ آورز میں کال نہ کیا کرے۔

اس کے بعدا کثر وہ جوں بی گھر پہنچا اس کی کال آجاتی۔ وہ

روزانہ ایک جیسے موضوعات پر اس سے با تیں کر کر کے تگل

آچکا تھا۔ اس کے موضوعات پر اس سے با تیں کر کر کے تگل

فرجیں حدد درجہ جذباتی تھی۔ وہ اس کا اس عادت سے اکثر

فرجیں حدد درجہ جذباتی تھی۔ وہ اس کی اس عادت سے اکثر

فرجیں حدد درجہ جذباتی تھی۔ وہ اس کی اس عادت سے اکثر

خرجی حدد تا تھا۔

ہے غوض الجوائے کرتا تبار وہ سید حااس کے بیٹروی ٹیں آگیا۔اس کے چیرے پرنظر پڑتے ہی حسنات کو کسی گڑ بڑ کا اعماز ہ ہوا۔ ہمیشہ بنتا مسکراتا چیرہ اس وقت بالکل ست اور اتر اہوا گگ رہا تھا۔

وه اندرآتے ہی بولا۔ "میں جہیں کال کرتار ہا ہوں تم نے کال کیوں جیس ریسیو کی؟"

'' کال ……؟ مجھے تو تمہاری کوئی کال نہیں ملی۔'' وہ الجھن زوہ انداز میں بولا۔

''موبائل اِدھر دکھا ؤ۔''اس نے بیہ کہتے ہی بیڈ پر پڑا موبائل اٹھا لیا۔'' بیدہ بکھو تین مسڈ کالز۔'' اس نے موبائل اس کی طرف بڑھا یا۔

مسڈ کالز دیکھ کے اسے یاد آیا کہ جب وہ گاڑی ش تھا تو اس کا موبائل نگر رہا تھا۔ بعد ش فرصن کی کال من کے اس نے مہی انداز ولگا یا تھا کہ پہلے بھی وہی کال کر رہی ہو گی اس لیے اس نے مسڈ کالز چیک ہی تیس کی تھیں۔

''اوہ سوری میں گاڑی میں تھا توٹر یفک کے شور کی وجہ سے سل کی آواز ہی نہیں س سکا۔'' اس کے لیج میں شرمند کی تھی۔

''اچھا یہ گولیاں کی اور کو دینا فی الحال اس بحث کو چھوڑ و۔ میں اس وقت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ حمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔'' وہ تحکمانہ انداز میں دیا،

میں در نیکن کدھر؟ ایجی آو یس آفس سے محر پہنچا ہوں۔ ایجی کیڑے تک چینے نیس کیے۔"اس نے بے چارگی سے

الورنے اس کے تھری چیں سوٹ اور جو تول پر ایک نظر ڈالی اور بولا۔ '' جھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔'' '' شیک ہے بھی، جس تمہارے ساتھ چلی ہوں مگر کچھ پتا تو چلے کے آخر جانا کہاں ہے؟'' کچھ بی ویر پہلے فرطین سے صرف فون پر بات کرتے ہوئے جھنجلا یا ہوا حسات اس وقت ندصرف اثبتائی نری سے بات کررہا تھا بلکہ سخت تھکا وٹ کے باوجود وہ اس کے ساتھ چلنے پر بھی رضا مندہوگیا تھا۔

'' حسنات، مجھ ہے ۔۔۔۔۔ مجھ سے ایک قل ہو گیا ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔'' وہ رکتے رکتے پولا تو حسنات اس کودیکھتارہ حمیا۔اس کی آنکھوں میں بے بھیٹی کی کیفیت تھی۔۔۔۔ ے لگایا۔ ''ہیلو۔''اس کے لیج سے بیزاری صاف محسوس کی جاسکتی تھی جےاس نے چمپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ''ہو گئے فریش؟'' دوسری طرف سے فرطین کی چیکتی ہوئی آواز ابھری۔

اس نے بادل نا خواست کال رابیو کر مح میل کان

"ابحی آو میں محرکے اعدد اخل ہوا ہوں ، گاڑی ہے مجی نیس اترا۔"اس نے اکتائے ہوئے اعداز میں جواب

"اتناليث؟" دوسرى طرف سے جرت ميں دولي فرصين كى آوازاسے مزيد جمنجلا بث ميں جتلا كر كئى۔

" کام کرتارہا ہوں بینک بین کوئی تفریح نیس کررہا تھا۔" اس بار اس کے لیج سے واضح طور پر تا گواری کا اظہار ہورہا تھا۔

''انچھا شیک ہے، تم فریش ہوجا ؤیس بعد میں کال کر لوں گی۔'' فرحین نے اس کا انداز دیکھ کے اس کی اس دفت جان چھوڑ نامناسب سمجھا۔

منات نے بھی اتی جلدی جان چیٹے پیشکرادا کیا اور اد کے کہد کے کال کاٹ دی۔

وہ گاڑی ہے باہر لکلا تو قر جی سجد میں عشا کی او ان ہوری گی۔ وہ نماز تو جے بی کی پڑھتا تھا۔ گرایے گر کے پاس ہونے والی اس او ان کی آواز جب بھی اس کے کاتوں میں پڑتی تھی، وہ سارے کام چیوڑ کے او ان سنے لگتا تھا۔ موقون کی آواز بھی بے بناہ خوبسورت اور دل کوچیو لینے والی تھی۔ او ان دینے کا انداز بھی انتہائی متاثر کن تھا۔ اس انداز میں پورے شہر میں کوئی او ان سنائی تیس دی تھی۔

اذان س كاس في دعا يرحى اور اندر كى طرف

بڑھ کیا۔ محریش کوئی نہیں تھا۔اے بھوک لگ رہی تھی ،اس فرز کے کھول کے سیب نکالا اور مزے سے کھانے لگا۔ وہ اپنے کمرے یش آ کے بیڈ پرلیٹا ہی تھا کہ کیٹ پر کال بیل کی آ واز سنائی دی۔اس کا بیڈروم دوسری منزل پر تھا۔اس کے کمرے کی ایک کھڑکی با برگلی میں کھلی تھی۔اس نے کھڑک سے پردہ بٹا کے نیچ جھا نکا۔

چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ اس کا سب سے قرحی دوست انورا غدرآر ہاتھا۔ حسنات اس وقت بہت تھکا ، اس کا میٹ تھکا ہوا تھا۔ حسنات اس وقت بہت تھکا ہوا تھا گرانورکود کھے کے اس کے چیرے پر سکراہٹ نمودار ہوگئے۔ وہ انتہائی بنس کھ تھا۔ حسنات اس کی کمیٹی بہت ہوگئے۔

جاسوسى دائجسك 263 نومبر 2016ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

حستات اور انورکی ووکی و کھیے برکوئی خیران ہوتا تھا۔ ان میں کوئی مجی تو قدر مشترک نیس تھی۔ انور چھوٹے ے قداور انتہائی دیلی تھی جسامت کا مالک تھا۔اس کا زرو اور مدقوق ساجرہ و کھ کے اس پر کوئی دوسری تظر ڈالٹا پیند میں کریا تھا۔اس کے مقالے میں صنات کی شخصیت انتہائی شائدار می ۔ وہ او نے لیے قد کے ساتھ سرتی جسم کا مالک تھا۔ اس کے جک داراور گراعماد چرے پرایک بارتظر والكربثانا مشكل بوجاتا تقابه

ان دونوں کی شخصیت میں بدواحد فرق نیس تھا۔ان كرمزاج بتعليم اورمعاشي حيثيت على محى نمايال فرق تقاء انور بول تھا توا سے رو کنامشکل ہوجاتا تھا۔وہ ہرایک پیطنز كے تي طاتا۔ ال بات ے قطع نظر كے الكابندہ ال كے طنز ے لاف کثید کردیا ہے یا اے ضمر آرہا ہے۔ وہ برایک ے مذاق را اور کوئی فے نہ ہے وہ خود عی ایٹی بات کے جواب میں بلندو بالا تعقبے لگا تا۔ اکثر لوگ اس کی اس عادت ے الاں رجے مرحنات کواس کا بوں بنا بنا ابات بند تھا۔ وہ بھٹل کر بچیش کر کے اکاؤنٹ آفس میں کارک بحرتي بوكها تغانه

اس كمقالي مناتب عانتاكي مبذب إعداز على بيش آتا ـ وه بلا ضرورت بالكل فيس بولا تها ـ وه ک سے قراق می کرتا تو تبذیب کے دائر سے علی رہ کری كرتا تفاء الروك كوشش مولى فى كديمى كوكى اس عاراض نہ ہو۔ پڑھائی میں مجی وہ شروع سے بہت اچھا تھا تحراتے تفاوت کے باوجود وہ دولول جہت اچھے دوست تھے۔اور اس دوی کاتعلق ان کے پین سے قائم تھا۔

وہ دولوں ایک ہی محطے ش رہتے تھے۔ محرک تک ایک عی اسکول میں یو سے تھے۔اس اسکول کا شارشمرے چدا يتحاور ميك يرائويث اسكوازش موتا تها\_الوركى مال اس اسکول میں مجر می جس کی وجہ سے اسے وہاں واخلیال کیا تھا ور نہان کی معاثی حیثیت اتی جیس محی کہوہ میاسکول افورو كرسكا\_اس كاباب كوتى خاص كام دهندائيس كرتا تها\_ ان كا مرمال ك جاب عنى جلاتها-

حنات كالوال وقت مى برنس كرد ب تع كوكه اس وقت وہ اتنے بڑے برنس میں جیس تھے کر ان کا شار خوشحال لوكوں ميں كيا جاسكا تھا۔وہ شروع سے بى كلاس ميں ایک بی ڈیک پر بیٹھتے تھے۔انورکو تھرے معمولی ساجیب خرج ما۔ جبکہ حنات کی جب پیوں سے بعری رہتی۔ وہ کھانے بینے کی جرچے جی فریدتا، اے ساتھ ضرور شریک جاسوسى ڈائجست 164 نومبر 2016ء

كرتا\_ الوركا قد كا تهواس من وكر تيونا تنا\_ السالي بحب اس كے كيڑے اے چوئے موجاتے تو انوركى مال ده كيڑے ان سے لے جاتى۔ البتہ تبواروں كے موقع ير حنات اپنی مال سے ضد کر کے انور کے لیے بھی ویے بی كيڑے بنواتا جيے وہ اپنے ليے بنواتا تھا۔ وہ دونوں ايك مے کڑے مین کے بورادن اترائے مرتے۔

ان ونول وہ یا تھ یں کلاس میں تھے۔ بریک کے وتت وہ لیشین سے چزیں خرید نے کیا لائن میں کھے ہوئے تھے۔اب انور اکثر اس سے چیز لینے کے بجائے ہے الى كرا تھا تا كدوه الى مرضى كى چزي خريد عكى ال وقت جى اس في حسات سے يميے ليے اور قطار توڑ کے آعے کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک لا کے نے اے لائن ش محضے علیم ویا۔اس نے زیردی لائن میں مھنے کی کوشش کی تو اس اڑ کے نے اے زورے دھا مارا۔ وہ خاصا و بلا پتلا كمزور تھا۔ كافى دور جا كرا۔ اے چےٹونیں کی محروہ اٹھ کے روئے لگا۔حسنات بیرسب و کھھ رباقا۔ال نے یکی دیکھا تھا کہ س طرح انور نے زیردی لائن ش کھنے کی کوشش کی ہے۔اس نے اس جز کی بحدوا میں کی اور آ کے اس اڑ کے کو لائن سے باہر تھ لیا۔ باہر تھ كاس قاس يرتا يوتوركون كى بارش كردى-اس الرك کو پڑتا دیکھ کے انور کو بھی جوش چڑھ کیا۔ وہ بھی آ کر اس الا سكى ينانى كرنے لكا۔

کچے بڑے لڑکوں نے الیس چڑایا اور البیس آفس الدين كياس كي الحديد المن الراب تعاد بڑے دولاکوں میں سے ایک نے ایڈس کو بتایا اور والی یے گئے۔ وہ لڑکا روتے روتے ایڈئن کو بتانے لگا کہ ان دونوں نے مجھے مارا ہے۔ یہ کتے ہوئے اس نے بیچے کی طرف اشاره كيا-

" كن دونول في؟" ايذبن في حيات الماسخ و کھتے ہوئے ہو چھا۔اس کا سوال سن کے لاکے نے بیچے مز ك ويكفار حنات ال ك يجي كمزا تفا- الى في ال الر کے کی آتھموں میں جرت دیکھی۔اس نے پیچے مڑ کے ديكما توخود مجى حران ره كيا\_ وه ادهر اكيلا تفا\_ انورموقع وكهرك كملك كماتقار

فيرايد من نے ان دونوں كے بيانات سے۔اس لڑے کو انور کا نام جیس معلوم تھا۔ حسنات انور کے بول کھک جانے یہ جران تھا مر .... اس کے باوجوداس 一」しいかけんかり

ہےعرص

كونى خرفين كل روه المرق عن وسن بس من على والفات لاک کریب سے کررتے ہوئے انورنے وہ لیز اس کے ہاتھ میں کرانے کی کوشش کی ۔ لوکی نے ہاتھ تہیں محولا \_وه اوحري كركيا\_

لڑی نے جک کے لیزا فالیا۔ لیزا فا کے اس نے الوركوفعے سے ديكھا۔" تمہاري بيرات ....."

وہ آ کے کچھ کہنے عی کی تھی کہ انورجلدی سے بولا۔ "بدحنات کی طرف سے تمہارے لیے ہے۔" حنات کو اس سب کی خبر بی تیس موئی تھی وہ آ کے برے کیا۔ لوک حنات کانام من کے مسکرائی اور لیٹر لے کے چلی گئی۔

الورنے اپنا پید خشک کیا۔ اس کی تو قع کے مطابق لڑکی کارون جارحانہ ی تھا۔ طراس نے حسنات کا نام لے کر بروقت این جان بھالی می رورندآج سارے اسکول نے اس کا تماشاد کمنا تھا۔ اوک پہلے بھی ایک او کے کی طرف ہے الك حركت بدا يسكول في تكوا على تحي

لیری اس نے اپنام کے بجائے فقا " تجارا عاشق" كالقب استعال كما تها\_الكلودن اس الركى في ليفركا جواب انورکوی و یا تھا۔اس نے جواب میں محبت کا اظہار کیا تھا۔ لیٹرش لوک نے حسات اور اپنا نام بھی لکھا تھا۔ انور تے ای طرح دوجار خط اے ایک طرف سے لکھے اور ال من حنات كا نام استعال كيا-لوك في اسے جواب مى وبے۔حنات اس سارے معالمے سے بے خرتھا۔ اب الوركم معوب كااكلام طرشروع مون كاوقت أحمياتها وولا کی سے طااور اس بتایا کہ وہ خط اس نے ایک طرف سے لکھے تھے، صنات کواس سب کے متحلق علم بی نیس تفالری نے خصر د کھانے کی کوشش کی تو انور نے وہ خط اسكول انتظاميه كودكها دين كي دهمكي دي وي الحركى كاخسه جماک کی طرح بید کیا۔ اس نے اسے بدسب حسنات کو بتانے سے مجی منع کردیا تھا۔ وہ ای طرح اسے بلیک میل کر كاس علاد باركوكرائ فاعايك مدعاك میں کررئے میں دیا تھا۔ مرانورکواس کی زیادہ پروالیس تھی۔جوفائدہ اس نے لڑکی سے اٹھایاں بھی اس کی توقع سے زياده على تقار

اسكول كي بعدارك كاس برابطة محميا-ا ال کے محر کا پتائیس تھا ورنہ وہ اس کا بیچیا آسانی سے نہ چوڙ تا۔

اسكول كے يعدان دولوں نے الك الك كالج ميں داخلے لیا۔ اور کے قبر م تے اس کے وہ اس کا کے میں

" آنب او کول کے والدین کوآب کی اس فرکت کے بارے میں، عل انفارم كرتا مول كر آئدہ اب اس محم كى حركت كي توشى دونو ل كواسكول عنكال دول كا\_ آخريس ایڈس نے الیس دھمکایا۔حسات کواس چیز کی بہت الررائ تھی کہ اس کے والدین تک اس کی کی قدم کی شکایت نہ جينيے۔اس نے آج تك بھی كى كوشكايت كا موقع ديا بھي جیں تھا مرآج لگ رہا تھا کہ اس کی اے والدین کے سامنے مل ہونے والی ہے۔

وہ باہر لکلاتو انوراے اس بلڈیک کے کونے ٹس عی میفال کیا۔اس نے اپتایا وں پکر اموا تھا۔

حنات کے ساتھ دوسرا لڑکا اے معاندانہ تظروں ے دیکتا ہوا جلا کیا تو وہ جمٹ سے بولا۔ "میرے یا کال عل موج آ كن كى - جمع على الله الله الله الله الله الله الله عل إدام على رك كيا-"ال كے ليج عل محموميت مى

حنات ال کے یاوں کے بارے می الرمند ہو گیا۔" اوہ ، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔تم ادھر بی رکو میں کسی کو بلا كالا اول-"وه يلف عي لكا تما كما تورجلري عيولا-

"وليس وليل من على في يا ول كو جي وا ويا بي اب كانى بهتر موكيا ب- شى السكا مول-" وه يد كيت عى الفركم اواراس كي حال يسمعول ي الرابد مي جو كاس مك وكفي وكفي فيك موسكى في اباس كيلول ير ایک عیاری مترا بث تحی مرصنات کی تظرنداس کی جال پر یدی محل اور شدی اس کی مسکرا مث پید

الورفطرة خود غرض تما اور بحى كى مواقع الي آت جب اس نے خود کو کی مشکل میں ویکھا تو حسنات کو پھنسا دیا۔ حنات اس پر اندھا اعماد کرتا تھا اس کے اے کمی اعدازه موعی میں سکا۔

بیان دنوں کی بات ہے جب وہ دونوں میٹرک میں تے۔وہ اکٹے کاریڈورے گزررے تھے۔مانے ے ایک لاک آری می - وہ انتہائی حسین اور طرح داری لاک می ۔ انور اس سے دوی کا خواہش مند تھا مر تھراتا ہی تھا كداكراس في جواب من محمد الناسيدها كبدديا تواس ك لے متدین مکا ہے۔اس منفے کاحل اس نے تکال لیا تھا۔ آج ایں کے پاس ایک لولیٹر تھا۔ لڑکی ان کی کلاس فیلو تھی تمر اس كاليشن الك تعااس لياس ان كى كوئى خاص بيلو بالتحليل محى حسنات كوتواس كانام تك معلوم تبيس تهاروه حسنات کولگاوٹ بھیری نظروں ہے و کھیر ہی تکی حکر حسنات کو

جاسوسى دائجست 265 دومبر 2016ء

میرٹ پری ٹین آ سکا قن جس میں حسالت کے واظ ارافاء کی آبیا۔ ور نبہ حسنات اس کا خرچہ تک افعائے کے لیے تیار تھا۔ وہ منا اسلام

كالج ك بعدتقر ياروزى لمخ تھے۔

حنات کے والد نے اس دوران میں ایک پوش علاقے میں نیا گھر لے لیا تھا اور دہ اُدھر شفٹ ہوگئے۔ وہ گھران کے پرانے محلے سے زیادہ دور کیں تھا۔ انوراکش ایک آزھر بھی ان کے گھر آنے لگا۔ حنات کے گھر والوں کو وہ ایک آ تھو بیں بھاتا تھا۔ انہوں نے حنات کو مجھانے کی کوشش کی کہ انورا چھالو کا نیس ہے، وہ اس سے دوئی ختم کر دستات نے کسی کی ایک نہیں سی۔ اس کے کائی دوستوں نے بھی اسے کھی کے انوراس سے دوستوں نے بھی اسے جھانے کی کوشش کی کہ انوراس سے کلی مخلص نہیں وہ بس اسے اپنے قائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے گر حسنات الثان دوستوں سے جھڑنے نے گئا۔

انور نے کر بجویش کے بعد کائے چھوڑ دیا۔ اس نے چند کمپیوٹر کورمز کیے۔ اور اب دہ کوئی ٹوکری طاش کرنا چاہ رہا تعا۔ اس نے حسات سے بات کی کدوہ اپنے والدے کدکر اے ایک فرم ش کوئی ٹوکری دلوادے۔

خنات سفارش کا قائل نیس تفارہ وہ سب پھوا ہتی محت سے حاصل کرنے پر بھین رکھتا تھا گردوئتی میں اپنے مزاج سے بہٹ کراس نے اپنے والدسے بات کی گرانہوں نے صاف اٹکارکردیا۔

کے ماہ بعد اگاؤنٹ آئس میں کلرکوں کی فوکریاں
آئی، یہ نوکری رشوت یا سفارش کے افیرل بی نہیں سکی
تھی۔ انور نے ایک بار پھر حنات سے بات کی اس کے
ایک چھاا کاؤنٹ آئس میں ہی ایک اٹلی عمدے پر فائز
تھے۔ اس جاب پرکلرک کی تعینائی کا افلیارا نمی کے پائل
قا۔ وہ انہائی کر بٹ ہم کے آدمی شخصائ لیے حسنات کے
والد سے ان کی بنی بی نہیں تھی۔ حسنات یہ بات تو جانتا تھا
کراس کے والد اور ان کے چھا کے تعلقات زیادہ الحجے نیس
گروہ اس کی وجہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے چھا سے انور
کے متعلق خود یات کی۔ انہوں نے اس کی بات مان کی اور
انورکوجاب لگئی۔

اس کے بچانے اس کے والد کو جنادیا کہ وہ تورشوت یا سفارش کے خلاف تھے گران کے بیٹے نے اپنے دوست کی سفارش ان سے کی ہے۔ حسنات کے والد کو بہت برالگاء انہوں نے حسنات کو انچھی خاصی ڈانٹ پلائی۔ زندگی جس پہلی بار حسنات کو یوں والد صاحب کی طرف سے ڈانٹ پڑی تھی۔ گراس کا دوست خوش تھا اس لیے وہ بھی یہ ڈانٹ

'' خدا کے لیے یار ،اس وقت بی بہت تھکا ہوا ہوں ، اس وقت بیں تمہارے کی غداق کا محمل نیں ہوسکتا۔'' حنات نے اس کے آگے یا قاعدہ ہاتھ جوڑ ویے۔وہ اکثر اس سے عملی تسم کے غداق بھی کرتا رہتا تھا۔اس کیے اس کے ذہن میں پہلا خیال بھی آیا تھا کہ وہ غداق کررہا ہے۔

"میں فران میں کردہاتم بس بہتاؤ کہ میری مدد کرو کے یانیس "انورائ اندازے کائی شجیدہ لگ رہاتھا۔ حیات نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنا فکرمند اور شجیدہ دیکھاتھا۔اے بھین آنے لگا کدہ دواتی کے کبدرہاہے۔ دیکھاتھا۔اے بھین آنے لگا کدہ دواتی کے کبدرہاہے۔
"اچھا! کیے ہوا یہ سب اور تمہیں میری کیا مدد

چاہے ؟

" کیے ہوا کا جواب لمبا ہے کید میں حمیس بعد میں باد میں بعد میں بنا کی اتنا مجد او گائی طور پر ہوا ،
بناوں گا۔ انجی بس اتنا مجد لوکہ بیسب حادثانی طور پر ہوا ،
میں نے جان ہو جد کر پکونیس کیا۔ اب اصل مسئلہ لاش کو مناز دات کا ہے۔ اس میں جھے تنہاری مدد کی ضرورت مناز کا نے کا ہے۔ اس میں جھے تنہاری مدد کی ضرورت

م المجملي كرنا موكا ؟ ويكمو شيكين بعضانددينا-"
المجملي كرنا موكا ؟ ويكمو شيكين بعضانددينا-"
المجملي مجري بربيروسائين-" انور في فكوه كياالمجملة من سياميونين في دوست تووه موتاب جومصيت
مين كام آتا ب، تم ميرى دوكرن كي بيات الثا مجدي ال

حیات کا دل اس کا محکوہ س کے پی گیا۔ وہ بولا تو اس کے لیجے میں بے چار گی تھی۔ میں تم پر دکت تیس کررہا۔ تم جانے ہو کہ میں نے اس طرح کا کام مجی نیس کیا۔ میں بس اپنے تحفظات کا ظہار کررہا تھا۔ اب تم بتا بھی دو کہ میں تنہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟''

"اوہو بھی بتم جانے ہومیرے پاس گاڑی تیں۔"
وہ جسنجلایا۔" لاش کو شیرے باہر جو نالا بہدرہا ہے اس شی
پیکٹا ہے۔ تم میرے ساتھ چلوہم تنہاری گاڑی شی لاش
لے جائے ادھر چینک ویں کے۔ اب بس بحث چیوڑواور
جلدی چلو۔ اس سے پہلے کہ لاش کوئی اور دیکھ لے۔" وہ
بہت ہے تاب لگ رہاتھا۔

''اچهایش کیڑ نے توجیج کرلوں؟'' ''ہاں کرلو مرجلدی کروپلیز۔''

وہ واش روم میں مس کیا۔ اتور کے ذہن میں ساری مسیخے گی۔ بےعرص تھا کہ ار می اولا۔ اعتبر دویٹر کو آر در مروکر نے دواس کے بعد

سکون سے دیڈیود کھنا۔

ویٹر کے جانے کے بعد ندیم سکون سے بیٹے کے کولڈ ڈرنک کی چکیاں لینے لگا۔ انور نے ویڈیو یلے گا۔ جول جول وہ ویڈیود کھتا جارہا تھا، اس کی پیٹائی پر سینے کے قطرے بڑھتے جارے تھے۔ویڈ بود عجفے کے بعدوہ بولاتو اس کی آوازارزری می \_بیسب کیا ہے؟

''تمہارے کرتوتوں کا جوت۔'' دہ مخص سکون سے كولدُدُ رنك كي چملى لين موت بولا-

رتک ن می مینے ہوئے بولا۔ ویڈیویس دن کے دقت جب دہ اس مخص سے رشوت لے رہا تھا تو اس وقت کا سارا مظر محفوظ تھا۔ ویڈیو میں جو یا عمل انہوں نے کی محص وہ واضح طور پرریکارڈ محص ۔ مر ویڈیویس چروصرف ای کا تظرآر ہاتھا۔ بیاس کے خلاف واستح ثیوت تھا۔اب اس نے تدیم کو پیچان لیا تھا۔ بدوی فص تفاجودن كرونت آفے والے فصل كرساته آيا تا۔ لیکن اس نے ویڈ ہو کیے بنائی گی ، انور اس بات سے جران

" تم تے ہے دیڈ ہو کیسے بنائی؟" اس نے پہلے اپنی میں انجھن سجھانے کی کوشش کی۔

" كي بنائي كوچوروه كول بنائي بيد يوچور" ال كا اطمینان دیدنی تھا۔ وہ اس وقت انور کی حالت سے خوب لطف افحاد باتحار

"اجمائي بنادو كول بنائى؟"اس في ابنى بيشانى ے پین خشک کیا۔

"تم يكولند ورك وتحم كرو" نديم في كولند ورك كاطرف اشاره كيار

انوركا كله خشك موريا تفاراس في كولد وريك اشائي اور غثاغث يين لكا\_

نديم سكون سے اے سكراتے ہوئے و كي رہاتھا۔ وه كولدة رتك فتم كرچكا تو نديم نے ايك كارواس كى طرف بزهایا۔

اس كارو سے لگ رہا تھا كدى يم ايك معرف يوز چین کار پورٹر ہے۔

مويانديم مرف بليك ميارنيس بلك "نيم چرهاكريل" تفا- إنوركي حالت جوكوللدة رتك في كريكي بهتر بوكي تحي يمر ہے میلی ہوگئے۔

" كما خيال ب يه ويذيو چينل به جلا دى جائے؟" ال في المينان بيروال كما- انورنے اکا دست من ش تو کری کی بی اس کے می كدادهراديركى كمانى بهت كل \_ا اسامجى توكرى كرت ايك دوسال بی ہوئے تھے مراس نے رشوت لینے کے اسکلے مجیلے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اکاؤنٹ آئس میں اوپرے نیچ تک تقریباً سارا ہی عملہ رشوت خورتھا۔ وہ اوپر والول کوان کا حصہ پہنچا دیتا تھا۔اس کیے سب اس سے خوش تھے۔آئس میں رشوت مطلے عام چلی تھی اس لیے وہ کوئی خاص احتیاط محی میں کرتے ہے۔ چندون پہلے اس کے یاس ایک آدی آیا۔اس نے ایک فیرقانونی بل یاس کرانا تھا۔اس نے بل کی آدمی رقم کی پیشش اے کی تواس نے چدون مينى بل ياس كراديا\_

TO CE WAS COLLE

ووقص افی بارآیا تواس کا چک انور کے یاس تھا۔ اس محص نے اس کا حکریہ اوا کیا اور طے شدہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس وقت اس کے ساتھ ایک اور آ دی بھی تھا۔ یہ ساری کارروائی کے دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ انور قم کے کر بہت خوش تھا۔ لیکن اس کی اس خوشی کا عرصہ الحور اعل ريا-

وہ شام کوایے آفس ے چی کرنے بی لگا تھا کہاس كيمريرايك البني تبركال آني-ال تص في الاايا نام ندیم بتایا۔ اور کہا کہ وہ ایک قرحی ریسٹوریٹٹ جس اس كا انظار كرد با ب- انور في اس ب كافي يو يما كروه كام بتائے مراس نے میں کہا کہ کام بہت ضروری اور الور کے فاكمكاى باوروه طغ يرسىات بتائكا

الورك ليے يہ كونى في بات يس كى كى لوگ اس ے آفس میں ملنے کے بجائے باہری ڈیل کیا کرتے تھے۔ وه اسے بھی کوئی متوقع '' گا پک'' بی سجھا۔ وہ خوشی خوشی ريستورينك كاطرف روانه موكيا-

ای تص کودیکھا تو جانا پیچانا سالگا۔ محروہ اے فوری طور پریادیس آسکا کداس نے اسے کیاں دیکھا ہے۔

وہ اے ایک مین میں لے کیا۔ وہ اُدھر پیٹے بی تھے كدوير إن كرير آ كھڑا ہوا۔اس نے انورے يو چھے بغيركولترؤرش كاآرؤركرديا-

ویٹر کے جائے کے احد وہ اس سے تخاطب ہوا۔ "ا ہے سل کا بلیوٹو تھ تو آن کرو۔ میں تمہیں کوئی چیز جمیجنا عابتا بول-"

انور جران تو ہوا مراس نے بلوٹو تھ آن کرویا۔اس ل نے اے ایک ویڈ یوسیٹر کی ۔ وہ ویڈ یو لیے کرتے والا

جاسوسى ڈائجسٹ 267 نومبر 2016ء

رائے شی صنات نے اس سے پو پھا۔ 'تم میرے گرکیےآئے تھے۔'' ''نگیسی ہے۔''اس نے مخضر جواب دیا۔وہ گرمند لگ ریا تھا۔

"باللك يد كول نيس آع؟" حنات في الله . سوال جزا-

"ميري مرضى-"وه يوسميا تعا-

حنات نے کندھا چکانے پراکھا کیا۔
حنات اس کے گھر کم بی آتا تھا۔ اس کے کمرے
میں چھ کرا ہے ایک جیب می انوسیت کا سااحیاس ہوا گر
دہ فوری طور پراس کی دجہ میں مجھ سکا۔ لاش کھڑی کے آگے
پڑی تھی۔ اس کا سرایک ساکڑ ہے بری طرح کیا ہوا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا جیے ادھر کوئی جماری چیز ماری کی ہو۔ گمراس
کے پاس ایسی کوئی چیز پڑی ہوئی ہیں تھی۔ اس کے سرے
خون تکل کے جم چکا تھا۔ حسات نے قریب جا کے اس کی
بنس چیک کی۔ حسات کی توقع کے مطابق نبس رکی ہوئی
خوں۔ اس کا جم پاکل ہے شاہ دیکا تھا۔

انور کی فاصلے پر کھڑا بھوراس کی حرکات و کھے دیا تھا۔ وہ لاش کا معائد کر کے اس کی طرف مڑا تو انور جلدی سے بولا۔''تم اسے اٹھا کے لے آئ میں گاڑی کی ڈکی کھول ہوں۔ جائی جھے دو۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے حسات کی طرف اتحد بڑھایا۔

انورد کمی تنگی جسامت کا مالک تھا۔ وہ اسکیے لاش جیں افعا سکتا تھا جبکہ حسنات کے لیے اسکیے لاش اٹھا تا بھی کوئی مسئلے جیس تھا۔ وہ مخض بھی انور کی طرح کافی دیلا پتلا اور چھوٹے قد کا مالک ہی تھا۔اس نے بیسوچ کے چائی اس کی طرف بڑھادی اور خودلاش اٹھا کے یا ہم کی طرف بیل پڑا۔ وہ لاش اٹھا کے یا ہم آیا تو ڈکی محلی ہوئی تھی۔انور کچھ

وہ لاش اٹھائے باہر آیا تو ڈی تھی ہوئی تی۔ الور پھے دور کھڑااے ہی دیکے رہا تھا۔ اس نے اسکیے لاش کوڈ کی شیا شونسا۔ اس دوران شی انور پھے دور کھڑا تماشاہی دیکھتارہا۔ اس نے قریب آگراس کی مددکرنے کی کوشش نہیں گی۔

گاڑی میں بیٹر کے اے انور کے والدین اور مجن کے متعلق یو چینے کا خیال آیا۔

''وہ ب میرے تنعیال میں ایک شادی پر مجھے ہوئے ہیں۔''حسات کے استغیار پراٹورنے اسے بتایا۔ ''میں اکیلا تھا بھی تو اس محر بلالیا۔ مجھے نہیں بتا تھا '' میں انڈ شان کی جمعہ میں اسالیہ ''

کہ ش اپنی شامت کودعوت دے رہا ہوں۔'' ''اجما اب بتاؤ تو سمی ہے سب کیسے ہوا۔'' وہ جب "توکمیاتم مجھے پوچ کے بیا وکے؟"افورگوائی وقت کی بھی بین آرہاتھا۔اس نے ایک احتقانہ بوال کیا۔ "ظاہر ہے بھی ،تم سے پوچھ کریں چلائی ہے۔ای لیے توجہیں" زحمت" وی ہے۔"اس نے" زحمت" پر زور ویا۔

" میں تو ظاہر ہے ہی کیوں گا کہ یہ ویڈ یو چین پر کیا کی کے سامنے ہی بیس چانی چاہیے۔" وہ ہے ہی ہے بولا۔
" مشورہ تو تم نے بہت اچھا دیا ہے تکروہ کیا ہے کہ میں مفت مشورہ نہیں لیتا۔ تہہیں اس مشورے کے ساتھ مشورہ فیس بھی دینی ہوگی۔" وہ مشکراتے ہوئے بولا۔ " کتنی فیس ہے تہاری ؟" انور نے بھیشہ یہ سوال ستا بی شا۔ آج بہلی باروہ یہ سوال کر دہا تھا تو اس کی جان جاری

المن المنظاية المشوره اتنى بزى فيس ـ "وه پرسكون سے لاتھا۔

'' پھر بھی کتنی فیس تم لو ہے؟'' '' بھی تم نے اتنا پڑامشورہ دیا ہے میرے خیال میں پیمشورہ یا نچے لا کھ کا تو ہوگا ہی۔''

یا کچ لا کھ کاس کے الور کی توجان بی تکل گئ اتنی تو اس نے سال بھر میں شاید کیائی نہیں کی تھی۔

خیر کی در کرکی بحث و تحقیق کے بعد سودا تین لا کہ ش ڈن ہو گیا۔ انورنے بچاس ہزار تواسے ای وقت دے دیے تھے۔ یہ وہی بچاس ہزار تھے جو اس نے دن کے وقت وصول کیے تھے۔ باتی رقم کے لیے اس نے عربی سے ایک بفتے کا وقت لے لیا تھا۔

محرجا کے اے احساس ہوا کہ وہ بہت بری طرح کہتے ہیں گیا ہے۔ بیضروری نہیں تھا کہ تدیم اس ہے ایک بار
ہی رقم لے کے اے چھوڑ و بتاوہ بعد بی بھی اے پھر تگ کہ
سکتا تھا۔ اس نے سوچ بچار کے بعد اس سے چھٹکارے کا
منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے بیں بھی اس کے اکثر منصوبوں
کی طرح حسنات کا کندھا استعمال ہوتا تھا۔ اس بار بھی اس
نے حسنات کے کندھے پر بندوق رکھ کری چلانے کا فیصلہ
کیا تھا۔

ہے ہیں ہے۔ حنات نے حکن اتار نے کے لیے حسل کیا اور جینز اور ٹی شرٹ ہین کر باہر آگیا۔ انور کی گہری سوچ ہیں گم تھا۔ وہ اے و کھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا گھر ہیں چھیں منٹ کی ڈرائیو پر ہی آتھا۔

جاسوسي دانجست 258 يومبر 2016ء

یےغرض اقور نے اُدھر گاڑی رکوائی اور حسامت کو بتائے لگا کہ اس کو كمال الاش الحين المحتلى ب

جنات نے لاش کار کی وگی سے تکالی اور انور ک بتائی ہوئی جکہ سے اے نالے میں پینک دیا۔ چھیاک کی آواز آئی اور چند محول ٹس عی لاش یانی کی سط سے غائب ہو ملی۔ سے دلدلی سا نالا تھا۔ لائن کے والیس باہر آنے کے یعالمی کم بی تھے۔اس دوران انور نے ٹارچ لائث جلائے رمی می تا کد حسنات کوراستدو میصنی ش سانی رے۔

واليسي پروه دونول پُرسكون لگ رے تھے۔دونوں كو ايا لك د باتحاجيان كرسايك براي جوار كيابو

حتات محر پہنچا تو اس کے پیٹ میں بھوک کے یاعث چے دوڑرے تھے۔اس کے طروالے اس وقت مری بی تھے۔اس نے کھانا کھا یا اور لیٹ کیا کر نیٹراس كى آ عمول سے كوسول دور كى \_وولاش كيستے وقت التاليس فررا تعامراب وه خوف كاشكار بور باتيا۔ اس كى آ كھے جوں ہى لکتی اے خوفاک خواب آنے لگتے۔ بھی وہ خود کو بھالی کے میندے سے لٹکاد کھیا تو بھی جل کی سلاخوں کے بیٹھے۔ای طرح سوتی جاتی کیفیت ایس دات کث کی مع اس محرم عل شد بدور رتھا۔اس نے بینک سے چھٹی کر لی۔

بین کار کھا کے وہ لیٹا تو اس باراس کی آ تھے لگ گئی۔ آ كو كلى توباره بيخ والي تقداس كى حالت اب كانى

اس نے نی وی آن کیا تو نی وی پر نیوز کی پٹی د کھ

کووہ ایکل پڑا۔ "مالے سے"ایکس"فی وی سے رپورٹر کی لاش يرآ هـ - نديم كوسر ير بعارى جيز مار كي مل كيا كيا - يوليس كى تفتيش جاري مستني خزها أق موقع لأش في من ايك گوالے نے برآمدی می - وہ نالا کراس کردیا تھا کہ اس ک تظریاتی سے جماعتی لاش پر پڑی۔اس نے اس وقت بولیس کوانفارم کردیا تھا۔حسات کے سریس ایک بار چرے درد شروع موكيا-اجا تك اسكال يل كى آوازسانى دى-اس نے کھڑی پریٹا پردہ سرکا کے بیچے جما تکا۔ یا ہر پولیس کھڑی

\*\*

آج اے حوالات بی دوسرا دن تھا۔ پولیس کواس كے خلاف نا قابل ترويد ثوت لے تھے۔ بيٹوت تصويرون كى على ين تھے۔ لاش كا معائد كرت ورئ ، لاش كوؤكى

كافرى من رود يرالي إلواس في الورسي وال كمار ا کان ارسے سے میری جمن لوش کے بیچے پارا

تھا۔اس نے رشتہ بھیجا عمرای نے اٹکار کردیا۔اس کے بعد مجی بیاے کائ جاتے ہوئے تک کرتا رہا ہے۔ توثی نے ال كے متعلق بچھے سب بتا دیا تھا۔ تم جانتے ہو ش الڑتے معرف والا آدى تو مول ميل - على في اس سے بات كر كم مجمائ كا فيمله كيا-آج ش جب مرآيا توبيد ماري في میں بی محرا تھا۔ وہ شایدنوش کو تک کرنے کے لیے بی إدهر آیا تھا۔ مراس کی وجہ سے نوشی کویس نے اپنی خالہ کے محر شفث كرديا ب- محفرمدوه ديل ربك-

ش نے اس سے بات کرنے کا فیملہ کر لیا۔ میں اے اندر لے حمیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی حمر وہ الثا مجھے وحمکیاں دینے لگا کہ ہم نے اسے رشتہ ندویا تو ب مارے ت ش اچھائیں موگا۔

مجھے فسے آگیا۔ ش نے اے ماڑ کے باہر اکالنے ک كويش كأووه فحر الرياسي في الماس في الماديا تووہ داوارے جا مرایا۔ وہ اٹھ کے چرمیری طرف لیکا تو ش فے قریب رکھا ایک بڑا سا گلدان اس کے سریس دے ارا۔وہ ادھری بث ے رکیا۔

على محبرا كيا- كافى ديرجب اس في كوكى حركت لیل کاتوش نے اس کی بیش چیک کی ، وہ مرچکا تھا۔ یس يريشان موكيا \_ كلدان كرهو على اير يعينك آيا-اب مئلہ لاش کو فیکانے لگانے کا تھااور بیمیرے اسکیلے کے یس كى بات نيس كى سومهين بلاليار" اس في كا اورجموت كو عس كر كے برى خوبصورت استورى تيارى مى عرصنات کوساری می کمانی مج کلی۔وواس پراعمادی اتنا کریا تھا۔

"اے تمہارے ساتھ اعد جاتے ہوئے تو کی نے جیں دیکھا تھا" ساری روداد سنے کے بعد حسنات نے اس ے سوال کیا۔

" جيس مي جب اے اعرب لے كے جا رہا تھا تو میں نے إدهر أدهر ديكما تھا۔ كوئى بحى تحص اس وقت مارى كل شريس تناس"

"جم-"-الى نے بتكارا بحرا-"اب كياكرنا ہے؟" " چلوش مهيں گائيڈ كرتا ہوں \_"اس كا جواب س

كحنات ن كند صحاحكا كده كيا-

وہ کھے بی ویر میں مطلوبہ مقام پر سی سے تھے، ایک ویران علاقت تھا۔ اس علاقے س ایک نالا مبدر ہاتھا

جاسوسى دائجسك 269 دومبر 2016ء

ک افظاً میدکویتا دول گا۔ ان میں چو پروہی وقت درج تھاجس وقت ندیم قل ہوا

حنات کوآج ہی ہیں۔ پتا چلاتھا۔اے اندازہ تو ہو گیاتھا کہ ہیسب انور کی کارسانی ہے گراس نے ویڈ ہو کیے بنائی ؟ ندیم کے سل ہے اسے میں کئے کہ اس کی نظر ہی نہ پڑتکی۔ان پروہی وقت درج تھاجس وقت وہ آفس ہے گر واپس آرہا تھا۔ سونے سے پہلے وہ اپنے سل پہتمام نوشیکیشنر چیک کر کے سویا تھا گر ان میں کی اے کوئی نوشیکیشن میں لی تھی۔اس کے سل میں ندیم کا نام بھی ندیم بلیک میلر کے نام سے سیوتھا۔ وہ نام کس نے اور کب سیوکیا بلیک میلر کے نام سے سیوتھا۔ وہ نام کس نے اور کب سیوکیا

اس کے علم میں جب بیرس آیا تو اس کا ول عم سے
پھٹے لگا۔اس کے بہترین دوست انور نے اس کے ساتھ یہ
سب کیا تھا۔ اسے بھین ہی نہیں آرہا تھا۔ میں نے اس پر
اسے احسان کے ہیں۔ جب بھی اس کو میری مدد کی ضرورت
پڑی، میں نے آؤٹ آف دی وے جا کر بھی اس کی مدد
گی۔وہ بھی کیا یا وکرے گا کہ اس کا کیے دوست سے پالا پڑا
تھا۔ اس باروہ زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کا شکار ہوا
ہوں ، '

وہ عام زندگی میں تو بہت پر پیٹیکل تھا گر انور سے دوئی کے معالمے میں پیشرایسے می جذباتی انداز میں سوچا کرتا تھا۔ اس بار بھی اس نے جذبات میں آکرفل کا اعتراف کرلیا۔اب پولیس اس کے خلاف چالان تیار کردی

پرلیس نے اس فض کے متعلق کوئی تغییش نہیں کی جس نے تصاویر بنائی تھیں اور پولیس تک پہنچائی تھیں۔ حالا تکہ ان سے صاف بتا لگ رہا تھا کہ تل میں حسنات کے سواہمی کوئی فخص ملوث ہے جس نے تصاویر بنا نمیں اور اب وہ حسنات کو پھنمارہا ہے۔ انہیں بیٹے بٹھائے قاتل ال کیا تھا اور اس نے بغیر کسی وہاؤ کے تل کا اعتراف بھی کرلیا تھا تو انہیں مزید کی جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟

الورکوشروع میں بہت دھڑکالگا تھا گراب وہ قدر بے پُرسکون تھا۔ پولیس نے اس کی توقع کے مطابق زیادہ بار کی سے تفتیش نہیں کی تھی۔ اس پولیس اشیشن کے لوگ بھی اس اکا ڈنٹ آئیں ہے تھا ہ لیتے ہے جس میں وہ کلرک تھا۔ وہ عمل رکھے اور آگا گئے ہوئے۔ لائی نالے میں بیلئے
ہوئے۔ ہر منظر تصاویر میں مقید تھا۔ بید تصاویر انور کے سوا
کوئی نیس بنا سکتا تھا۔ پولیس اس کے کمرے کا معائد بھی کر
گئی ہی۔ جن تصاویر میں وہ لاش کا معائد کررہا تھا ان کے
بیک کراؤنڈ میں کھڑی پرلگا پر وہ اور دیوار کا تھوڑا سا منظر نظر
آرہا تھا۔ دیوار پر پینٹ اور کھڑی میں گئے پر دوں کا رنگ
بالکل وہی تھا جیے اس کے کمرے کی دیواروں اور کھڑکیوں
برگئے پر دوں کا تھا۔ اب حسنات کو یا دا آرہا تھا کہ انور کے
کمرے میں جاکراہے کچھ مانوسیت کا احساس کیوں ہورہا
تھا۔

انور نے اے سوچ سمجھے منعوبے کے تحت پھنمایا تھا۔ حسنات شدیدد کھی کیفیت سے دو چارتھا۔ اس نے انور کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا تھر دہ آستین کا سانپ لکلا۔ وہ ساری زندگی اے استعمال کرتار ہااور حسنات اپنی جمافت کی بدولت بمیشہ اس کے ہاتھوں میں کھیلاً رہا۔ اب اے اپنے والدین اور دوستوں کی انور کے ہارے میں رائے یا وآر ہی تھی تھراب کیا ہوسکا تھا۔

پولیس کو لاش دریافت ہوئے کے پچھ دیر بعد ہی

ایک لفافہ طا تھا جو گیٹ کے باہر سے اندر پھینکا کیا تھا۔
لفافے میں تصاویر کے علاوہ ایک پرزٹ شدہ کاغذ ہی تھا
جس میں قاتل کا نام و پنے کے علاوہ آل کی وجہ بھی تکھی کئی
تھی۔ پولیس کوتو کی پکائی دیک ان کئی تھی۔ وہ بڑے اطمینان
سے حسنات کے گھر جنچ اور اسے گرفآر کرلیا۔ انہوں نے
باتی جو تھوڑی بہت تقییش کی ، وہ بھی حسنات کے خلاف ہی جا

پولیس کوتساویر کے ساتھ جو تھا طا ، اس پیس کھیا تھا کہ حسنات بینک کے اکا وہش میں گڑ ہڑ کر دہا تھا جس کاعلم ندیم کو ہو گیا۔ ندیم نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے حسنات نے اسے لل کر دیا تھا۔ پولیس نے تفقیش کی تو ۔۔۔۔۔۔ بینک اختطا میہ کی مدو سے وہ اکا وہش میں گھپلوں کا سراغ لگانے میں بھی کا میاب ہو گئے۔ کو کہ وہ رقم اتنی بڑی نہیں تھی جو حسنات جیسے فض کے لیے زیادہ معنی رکھتی ہو گر پولیس نے زیادہ بار کی میں جانا پہند ہی نہیں کیا۔

حنات کا موبائل پولیس نے ابن توبل ش لے لیا اس کی سے لیا تھا۔ اس کیل میں ندیم کے سل سے پومیسی بھی کے گئے اس کی سی کھیا ہوں۔
مینے جن میں کھیا تھا کہ میں تمہارے گیٹ پر بھی گیا ہوں۔
دروازہ کھولو۔ رقم تمہارے پاس ہے نا؟ اگر پانچ لا کھ سے ایک پان کی میں ہوئی تو میں تمہارے کھیاوں کے بارے میں ایک پان کے میں خاتجسٹ جاسوسی ڈا تجسٹ

ڪ70 ڪوهير 2016ء

یےغرض مجی بن ملکا تنا- اب اس کامنصوبہ تیار تعایس اس پر عمل درآ مد كامشكل مرحله باتى تعار

ا مطے دن اس کے تعروالوں کوایک شاوی پرجانا تھا۔ اس نے تدیم کو محدث کے بہانے اسے محریر ہی بلالیا۔وہ صوفے پر بیٹا تھا کہ اجا تک انور نے اس کے سر پر ایک جماری گلدان وے مارا۔ وہ ادھر بی اڑھک کیا۔اس تے ای پربس میں کیا۔ گلدان ٹوٹ کیا تھا۔ اس نے لوہے کی ایک بھاری داؤے اس کے سر پردو عن زورداروار کے۔ اس کی تھو پڑی پیک کررہ کی تحراس سے زیادہ خون میں ٹکلا تھا۔ یہ بات اس کے حق میں جاری تھی۔

اس کے بعد اس نے ندیم کے موبائل سے حمنات كي تمبر يرميج بيمج اب حنات سے عدد لينے كاوفت آحميا

اس نے وقوے کواپٹی مرضی کا رنگ دیا اور حیاات کو كالكرف لكا مركاني ويركى كوشش كے بعد بحى اس في كال ريسيونيس كى تووه پريشان ہو كيا۔

اس نے ایک فیلی پائی اور اس کے محری طرف رواند ہو گیا۔اس کی خوش سمتی کے وہ ندمرف اے مربر ہی مل کیا بلکہ اس کے ساتھ چلنے پر تیار بھی ہو گیا۔وہ کیمرے کا استعال الچی طرح سکے چکا تھا۔اس نے اس کے اپنے مر آنے کے بعد ساری ویڈیو بنا لی۔ رائے می اس نے حنات سے اس کا کیل کے کرندیم کے تبرے بیج جانے والمينج يمي دوباره' ري اسور" كردي تقداب كوني می دومیراس کے تا اب س بروسکا تا۔

ویڈ یو میں ان کی باتیں مجی محفوظ ہو گئے تھی اس لیے اس نے ویڈیوش سے ایک مرضی کی تصاویر تکال لیں۔اس کے کمپیوٹر کورس اس کے کام آرے تھے۔اس کا ارادہ تھا کہ ا كرلاش در يافت موكى يااس كے خياب كے بعد يوليس نے ای کے بارے می تفیش شروع کردی تو وہ ، تصاویر پولیس كويتى وے كا\_ كيونكم يوليس باريك بنى سے تعيش كرتى تو اس کی ویڈیو ہولیس کے ہاتھ لگ علی می ۔ غدیم کاسل اس کے پاس تھاجس میں اس کی ویڈ ہو محفوظ تھی۔ تمریہ بات یعین می کدویڈ ہواس نے مزید مجی کی جگہ پر محفوظ کی ہوگی \_سل اس نے آف کر کاس س ساس کی مظال کی میں اس نے ری سیٹ کر کے اسے یاس بی رکھ لیا تھا۔اس نے پولیس کے لیے ایک ٹائپشدہ خطابی تیار کردیا تھاجس میں مديم كركل كاوجه مال كالحامى

ظاف و الله في على الله الله الله

ان میں ہے آکثر کوجاشا تھا۔ ان میں سے ایک بولیس والے کے ذریعے بی بتا چلاتھا کہ حسنات نے مل کا اعتراف کرلیا تا-اے اس کے اعتراف سے بہت جرانی کے ساتھ بے يناه خوش مجى مولى مى \_

"میں نے مفویہ بی اتا شائدار بنایا تھا کہ اس کے پاس اعتراف کے سواکونی چارہ ہی جیس بچا تھا۔"اس نے مغرورانداندازي سوجار

انورنے تدیم سے چھتکارے کامتھوبہ بڑی باریک ين عبنايا قا-اساس ككاايك على نظرة رباقاك نديم كا كا كا ال كاراه سے بيشے كے بث جائے اور پولیس کوفورا قال ال جائے تا کہ وہ حزید تعیش نہ کر سکے۔ كو كله يوليس الرنفيش كرتى تواس كي ويذيو يوليس كے ہاتھ لك سكتي حى -اس كے علاوہ اسے اس محص كى طرف ہے جى خطرہ تھا جوند يم كے ساتھ بل بنوائے آيا تھا۔ وہ يقينا اس كے ساتھ ملاہوا تھا۔ ندیم کل ہوجا تا تو دہ اس کے متعلق پولیس کو بتاسک تھا۔ قربالی کے بحرے کے طور پر اس کے ذہن میں مرف منات كانام ي آياجواس كاكما بحي ثالا تهيس تفا\_

وه اس رات نی وی و کچه ریا تما که اس کی نظر ایک رك يريدى-اس ش ايك بن نما اساني لمرےكى فصوصیات بتائی جاری میں۔اے یادآ یا کہ تدیم جباس محص كے ساتھ اسے ملاقعا۔ اس كى جيب ميں ايما بى جين لگا تھا۔ تی وی پر کیمرے کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ بار بار تمبرجی دیے جارے تھے۔جن پررابط کر کے خواہش مند حفرات ہوم ڈلوری کا آرڈ رکر سکتے ہے۔ اس نے فون کر کے کیمرے کا آرڈر کر دیا۔ تین محفظ ٹیل بی کیمرااس کی وسرس ش آجا تاء

اس نے اپنے ڈرائگ روم کی دیواروں کا رتک ویا ى كردياجياحنات كركركارك تفاراى كرماته ى اس نے كورى ميں كے يرد بے جى تبديل كرائے۔ يہ ردے بھی بالکل دیے ہی تھے جسے حسنات کے کرے میں محركوں ير لكے تھے۔ نديم كول سے ايك ون بل اس نے موقع نکال کے حنات کے سل میں غدیم کا تمبر عدیم بلیک مملر کے نام سے سیوکر کے اسے بلیک اسٹ کرویا۔

اس نے اینے ایک دوست کو حسنات سے سفارش کرا کے اے اس کے بینک میں کیشئر لکوایا تھا۔ وہ بھی ای کی قماش کا آدی تھا۔ انور نے اے اکا وہش میں کر برے طریقے بتائے۔ حینات کے پکڑے جانے کے بعد وہ ان تعلول كا ذيتے دار حسنات كوتفهر اسك تھا اور پيل كا محرك

جاسوسى دائجست 271 دومبر 2016ء

ويمنى باتهول في دوون عدر كالمايات اور تدسوني الى-"اسى كا واز جرائى-

حنات کی آجموں میں تکلیف کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اتی دیر میں پکی باراس کے چرے پر کوئی تاثر

اس كے ذہن ميں خيال آيا كدوہ الورجيے خود فرض محص کے لیے سوچا رہا ہے مگر اتی دیر ش اے اپنے يارون كاخيال كول مين آيا-

" مرے لیے اب کوئی کے بھی نیس کرسکا۔ میں بہت بری طرح سے چنس کیا ہوں۔" وہ دھے کہے عل بولا ۔ اس کے لیے ش چی مایوی و کسوس کر کے فرحلن کا ول

" تم میں حقیقت بناؤ کے تو ہم کے کر سکیں کے نا؟" حنات کے چرے پر اب میش کے تاثر ات

"ہم بری مشکل ے تم سے الماقات کرنے عل كامياب موس بي - الكل في تعاف وادكودي برار رشوت وى تووه الملى تم علاقات كرافي يرضا متد مواجم توجائے عی موکدانکل اس معالمے علی کتے اصول برست ہیں۔انہوں نے تمہاری خاطراہے اصول تو ڑے طرقم کھی بول رے ای میں ہو۔" فرطین کافی صد تک مالوس مو چک

آخرکار حنات کے احدارات پرجی برف چھلنے کی۔" بیل الور نے کیا ہے۔ اس نے مجھے پھنانے کے ليدير امضوط جال بچايا ہے۔ جھے بيس لگنا كريس اس كال سكون كا-"اس في انتاني كرب س بولا -

فرصن کے چرے پرامیدی کرن میل-" تم مے سب تصیل سے بناؤ مر پلیز جلدی بنانا۔ ایمی کوئی ہولیس والاطلقات كا وقت حمم مونے كا اعلان كرنے كے كيے آجائےگا۔ وہ بالی سے اول-

حنات نے دک دک کے اسے ساری دام کھا بیان كروى \_سارى كهانى من كے فرطين كے جرے يرجى مايوى ميل كي محى \_ اتى دير من يوليس والا دو بار ملاقات حم ہونے کا اعلان کرچکا تھا۔ وہ ایک الگ کرے میں بیٹے تھے۔ بیسارا'' پروٹو کول'' انہیں دس بزار کی رشوت کی وجہ ے ملاتھا۔

قرصين الميت موسة بولى-" تم فكرند كروانشاء اللدتم ال مصيت سے الل آؤ كے الجى الكل ايك وكل كو مجى ہیرو تکی کو مانچ سوروں ہوئے کرفصاد پروالا پکٹ تھائے گی الدر كاندر ويكف كاكباروه ويوكى تيار موكيا- ياي سو رویے کے لیے تووہ تھانے کی عمارت کے اعدر بم سینے کے لي بى تار بوجا تا\_ى تومرف ايك يكث تا-

بولیس نے لفاقہ ملنے کے پچے دیر بعد بی حنات کو كرفآركرليا\_اب وه دُرر ما تفاكه بدينه موحستات كے خلاف سارے جوتوں کے باوجودوہ جب بولیس کواس کے بارے يس بتائے تو وہ اے جی دھر لے۔ ایے وقت میں اس نے پولیس والوں سے جان پھان کا پتاستجال کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے بولیس والوں سے بھی رشوت جیس کی می اوران کے بل فوراً یاس کراد یا کرتا تھا۔اے امید تھی کے بولیس والے اس سے تعاون کریں گے۔اگروہ مفت میں تعاون ندکرتے توده" فرص" كرنے كے ليجى تار تا-

بيتواس كروجم وكمان بس بحي بيس تفاكد حسنات اس كانام كم يس لے كا اور خاموى على كا اعتراف كركے كا وواس ك حافت يرتعقب لك في وواتنا بها كداس كى آ المعول على آنسوآ كيے۔

\*\*\*

حمات سے اس کے والدین ملنے آئے تھے۔ ان كے ساتھ فرحين بھي تھی۔ وہ اس كے احتراف جرم كاس كے محت پريشان تھے۔

"تم ایا کیے رکتے ہو؟" اس کے والدصاحب كے ليج ين ضرفار جواب على حنات خاموش رہا۔ وہ كانى ديرتك ال عال والح كار الديم على الوصح رے مروہ کے بول کے جائیں دیا۔ آخر کاروہ تک آگرہام طے کے۔اس کی والدہ روری میں مراس کا حاسات مجمد ہو کررہ کے تھے۔ وہ ایجی تک شاک کی کیفیت ش لگ رہا تھا۔اس کے والدین تو باہر چلے محے محرفر حین ادھر عادك في-وواس عالى ا

"من جائق مول كرتم ايمانيس كريكة \_تمهارى كوكى مجوری ہے جس کے تحت تم نے اعتراف جرم کیا ہے۔ بلیز مجھے تو بتادو کہ آخر تھیں اسی کیا مجوری ہے؟"

وہ جواب ش بس اے خالی خالی نظروں سے دیکھتا

"ویکھوتمباری زندگی صرف تمباری نیس ہے، اس كرساتهداور بحى بهت سارى زعركيال مسلك إلى ..... مهين این پروائیس تو ہم سب کے لیے علی مجھے حقیقت بنا دو۔ ہو سكا يم تماد ب لي يوكر كلي - تم في آن كي حالت ماسوسى ڈائجسٹ 2725 نومبر 2016 ·

بے غوض خیال کہا اس نے وہ آساویر ہاتھ سے بنائی ایں۔وہ ایسا کرتا تو میری نظراس پر ضرور پڑتی۔میرے خیال میں اس نے اس مقصد کے لیے .....کوئی خفیہ کیمرا استعال کیا ہے۔ ہاں یاد آیا.....' یہ کہتے ہوئے اچا تک وہ جوش سے بولا۔

"اس کی سامنے والی یا گٹ پر ایک قدر ہے موٹا سا چین لگا ہوا تھا جبکہ اے اس طرح سامنے چین لگانے ہے سخت چڑھی۔ وہ چین کے بجائے یقینا کوئی اسپائی کیمرا ہو گا۔ پس اس قسم کے کیمرے کے اشتہارات ٹی دی پر چلتے ہوئے بھی دیکے چکا ہوں۔ اس نے اس کیمرے سے تصاویر کے بجائے پوری ویڈ ہو بنائی ہوگی۔ اور بعد پس اپنی مرضی کی تھاویر تکال کے پولیس تک پہنچا دی ہوں گی۔" اس کی آواز جوش ہے لرزری میں۔

"جم ....." اشتیاق احمد نے ہنگارا محرا۔" یات تو تہاری دی ہے۔"

"الروه دیدیو کی طرح ال جائے تو دوره کا دوره ا اور پانی کا پانی ہوسکتا ہے۔ کیونکداس نے میرے سامنے آل کا اعتراف کیا تھا، وہ بھی شاید ریکارڈ ہو گیا ہو۔" آخری جملہ پولتے ہوئے اس کی آتھوں میں امید کردیے جل مجھ رہے ہے۔

ن تمهارا کیا خیال ہے، وہ ویڈیواس نے کہاں رکھی ہو پی

اس کے پاس آیک ہی کمپیوٹر ہے جو اس کے کمرے میں رکھا رہتا ہے۔ اس کا پاس ورڈ بھی جھے معلوم ہے۔ وہ بقیتا ای میں ہوگی۔ اگر اس نے ڈیلیٹ نہ کر دی ہوتو؟"اس بار بھی آ فری جملہ اوا کرتے ہوئے اس کی آ جموں میں جلی امید کا دیا ترجم پڑ کیا تھا۔

سالدلارے ہے کراہے اچا تک کوئی ایر بنتی پیش آئی۔ ہم اس مصورہ کریں گے۔''

حنات نے سر ہلا دیا۔اس کے چیرے پراب امید اور مایوی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مدید

فرطن، حسنات کے والدین کے ساتھ ای شام وکیل سے فی۔اشتیاق احمد عمو گافل کے کیسر ہی لیتے تھے اور ان کی شمرت بھی کا نی اچھی تھی۔ وہ پیٹن برس کے ہو چکے تھے۔ وکلا برادری ش ان کی بہت عزت تھی۔اس نے اشتیاق احمد

کو ساری کیانی بیان کر دی۔ من کے ان کے چرے پر مجھے تا جمائی۔

وہ کچھ دیرسوئی میں گم رہنے کے بعد کو یا ہوئے۔ "ویکھیں تی حسنات کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے گر اچھی بات یہ ہے کہ اس کیس میں پچھا یے پہلو ہیں جس سے اسے فیک کا فائد ول سکتا ہے۔"

وہ سب فورے اس کی بات من رہے تھے۔"وہ کیا؟" فرصن بیتانی سے بولی۔

"سب سے مکلی بات تو یہ کدوہ تصاویر کس نے ملکی ہات تو یہ کدوہ تصاویر کس نے ملکی اس موال کا جواب تیں دے سکے گی۔ یہ بات صنات کے حق میں جا سکتی ہے۔"

" حسّات کو پیٹا ہی کیں چلا۔ جیرت ہے۔" حسّات کے والد بولے، تگر ان کے لیج میں جیرت سے زیادہ جنجلا ہے تھی۔

" ہاں ہے بات کافی جیداز قیاس گئی ہے۔ اس کے لیے دہ تصاویر دیکھنا پڑیں گی۔ پھری ہم پھے کہ تھیں ہے۔" اختیات احمہ بولا۔

'' چلیں میں خود حستات ہے ال لیتا ہوں اور پولیس ہے سارے کیس کی فائل نکلوانے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اس کے خلاف ثبوتوں کی تفصیل جان کر بی ان کا تو ژکیا جا سکتاہے۔''

م کھودیر کی مزید گپشپ کے بعدوہ وہاں سے المحد گئے۔ اُن کے چہروں پرامیدو بیم کی کیفیت تھی۔ کٹ کٹ کٹ

ا گلے دن اشتیاق احمد ، حسنات سے ملا۔ اس سے پہلے وہ ندم رف تصادیر دکھ چکا تھا ملکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مجی بڑھ چکا تھا۔ بیسب چیزیں حاصل کرنے کے لیے انہیں مجھ ''خاص'' قسم کے ہشکنڈے استعمال کرنا پڑے شعے۔تصویروں کے متعلق استفسار پر وہ بولا۔ 'میرانیس

جاسوسى ڈائجسك 273 نومبر 2016ء

الاكوده يدب كرف برتار موجاك كام" اشتاق احد فيسوال كيا-

"السوه محمد بهت محت كرتى باورمرك ليے کي بھی كريكتى ہے۔" اس كے ليج يس احتاد بول رہا

" فیک ب یں اس سے بات کرتا ہوں۔ وش ہو بیٹ آف لک۔''اس نے اس کی کرچکی۔''جس اب جاتا

ہوں۔ جھینکس سر۔ "اس کے لیجے میں شکر گزاری تھی۔ اشتیاق احمد نے اس سے ہاتھ طایا اور باہر کی طرف قدم بر حادید و کالت تام پروه اس سے دستھا پہلے ہی

444

فرسین سارا آئیڈیاس کے اچل پڑی تھی۔وہ فطرة كانى مم جوسم كالرك مى -اس كےعلاوہ اس كى دات سے منات کوکول فائدہ کھنے تو شایداس کے ول ش اس کے لے محبت پیدا ہوجاتی۔ بیسب سوچے ہوئے وہ فوراً تیار ہو

اختیاق احدنے حنات کے والد کوفون کر کیاہے آفس باالیاس نے فرحین کو بھی ساتھ لانے کی تا کید کی تھی۔

حسّات کے والد کوتو پیرس بجیب لگ رہا تھا تکر بیخے ك محبت من وه محى تيار او كي علم

"بیاتم احتیاط سے بہام کرنا۔ انور ایک مل کرچکا ہےاس کواس کی بھتک جی پوکئ تو تمہاری جان خطرے میں پرسلت ہے۔ "ووقرمندی سے اولے۔

''انکل آپ فکری شکرین میں ایسے دفت جاؤں گی جب انور همريري تين بوكارويذ يواكر بجيل كي تووه فورا میں اشتیاق صاحب کے حوالے کر دول کی۔ اس کے بعد اے پتا لگ بھی جائے تو وہ میرا کھیٹیل بگاڑ سے گا۔ "وہ -50 Je - 52

" فرجى بنا بحے تمارى بہت قرب مهيں كے ہوكيا تو مراحميرسارى زعرى محصطامت كرتارب كاكه بيغ كو بچاتے ہوئے میں نے اپنی بی کی جان تطرے میں ڈال

"الكل و مرف آب كابينائيس ميرامجي اس كوكي تعلق ہے۔آج اگروہ مصیبت میں ہے تواس کی مدوکرنا میرا فرض بٹا ہے۔''فرطین نے نظریں جھکا کرجواب دیا تھا۔ ابود به وقال سے الحے وان كا انظار كرون كى جاسوسي دانجست 274 ومبر 2016ء

انورکی ان ایک اسکول میں پیچنگ کرتی تھی۔ وہ دو یکے تک محرآ جاتی تھی۔ وہ جب محرآ ئی توفرحین ان کے کیٹ پر بی

وہ انہیں دیکھتے ہی اُن کے محلے لگ کئی۔"اوہ میڈم ش كانى ديرے آپ كا انظار كررى كى " وہ ايتى بيتاني چيائيں كي-

وہ جرت سے بولی۔" کول فریت ہے تا؟" ہے كہتے ہوئے وہ اندر كى طرف براهيں۔

" بى بى قريت ب-اعد چل كريات كرت بى نا۔"وہ اینے انداز می خوش ولی پیدا کرتے ہوئے بولی۔ اندر الله كروه لاؤع ش تجيم صوفول پر بيد لئي تو انور کی ماں یولی۔''اب بتاؤاتی ہے چینی سے میرا انظار בט אפר אושו?"

"ايسے ى كائى دن سے آب سے بات كيس مولى مى توسوچا آپ سے ل اول - اید کہتے ہوئے اس نے سل فون یک سے لکالا اور اس پر چھ کرنے گی۔

انور کی ماں جواب میں کھ کہنے ہی گی گی کردواس کی یات کاٹ کر ہولی۔"اوہ امیدم آپ کے معرش کمپیوٹر ہو گا۔ مجھے ایک بہت ضروری میل فورا چیک کرتی ہے۔ فرطن البين سوي محيم منسوب كے مطابق جل رہى گي-

"ال ووالورك كرے ش ركھا ہے۔ آؤش مهيں د کھائی ہوں۔ " بیا کتے ہوئے وہ اندر کی طرف برحی فرصین مجى دحر كنے دل كى ساتھ ان كے ساتھ مولى۔

كرے يل الله كار انبول نے كمپيوركي طرف اشاره كيا-"ميه، مجهة توب جلاناتين آتاتم خودي و كمواؤش جب تك تمهارے ليے جائے بناتی مول " وہ مكراتے -642-98

"اوه ميذم بهت شكرييه" ال ك ليج من هيتي ممنونيت كلي\_

وہ باہر چلی می تو فرصین نے کمپیوٹر کا آن کا بٹن دیا یا۔ اس بے پہلے وہ الیمنیش کا تارقریب بی ملے ساکٹ میں لكا يكى كى \_

کمپیوٹر آن ہو گیا تو وہ بے تابی سے ونڈو اسٹارٹ ہونے کا انظار کرنے گی۔ اس نے جلدی سے یاس ورڈ اینرکیا۔جواشتیاق احدفے اسے بتایا تھا مربیکیا۔اسکرین ير"رويك ياسورو" كا كلا وائلاك اس كامنه جدار با تها\_ اس نے کمیں لاک کا بٹن چیک کیا محروہ آف تھا۔اس نے ياسورة واليس اينتركيا - كراس بارجى" روعك ياسورة" كا ہےعرص وہ اشتاق ہے اسے مو کے دیکھنے لگا۔ وہ تب تک اے دیکمتار ہاجب تک وہ اس کی نظر سے او میل میں ہوگئ ۔ اے امید می کدوہ کم سے کم ایک بار یکھے مؤکر دیکھے گی مر اے مایوی ہوتی گی۔

اس كى مال اسے و كي كے يولى-"آج جلدى

" ہاں بس سر میں وروتھا۔" ہے کہتے ہوئے اس نے سر مسلا۔ اجا تک اے یادآ یا تواس نے مال سے ہو چھا۔ يفرض كون آل مى؟"

"يا لين ميرك ياس تو وه اتناميمي عي تيس-تمبارے کمیوٹر پر کھ کیا اور چل کی میں نے اس کے لیے چاتے بنانی محراس نے دہ محی میں ال

كبيور كاس كاس كاما تا تفكا مير عليور ير اے کیا کام ہوسکتا ہے؟ اچا تک اس کے ذہان عل ایک خيال بل كاطرح ليكا-

شایداے حسات نے ساری حقیقت بتا دی ہے اور وہ میرے کمپیوٹر پر وہ ویڈیو ڈھونڈنے آئی تھی۔ بیخیال آتے عل وہ تیزی ہے کرے کی طرف لیکا۔

اس نے فورا کمپیوٹر آن کیا۔ چند محول بعد کمپیوٹر مر" تو بارڈ ڈسک ڈرائے" کا سے عمودار ہواتواس کے بیروں ے کو یا زمین بی مکل کئے۔اس نے فوراً سی فی بو کا کور کھولا۔ اعربارو وسك غائب كي-

وہ تیزی ہے باہر کی طرف لیکا اس کی ماں اسے اتی تيرى ے باہر جاتے د كي كيران روس انبول فياس ے کچھ یو چھنے کی کوشش کی کروہ البیں نظرانداز کر کے یا ہرجا چکا تفا۔ چیز تحول بعد انہوں نے اس کے موٹر سائیل کی آواز تی شایده و مهیں با ہرجار یا تھا۔ فرحین بھی ای طرح انہیں اُن سی کرتے ہوئے باہر کل کی تھی۔ پتائیس لیکیا چکر ہے۔ انبول نے پریشانی سے سوچا۔

فرحین ، انور کی مال کود کھے کے تحبرا کئی تھی تحر پھرا ہے اجا تك يادآيا كه وه توكميوثر كمتعلق كه جانق عي نيس-اس نے ہارڈ ڈسک ایے جم کی اوٹ میں رکھ کراھے بیگ یں ڈال کی۔سکون سے تی تی ہو پر کورنگا یا اور بولی۔ 'اس پر نید میں چل رہا تھا اس کیے میں نے اس میں ایک "انشرنیٹ ڈیوائس" لگا کے میل چیک کی ہے۔" وہ یہ کتے موے میڈم کے چرے کو بغورد کھی رہی گی۔ الی کی وشاحت می کے جارے چیرے پراحمیزان

سی مودار ہو کیا۔اس کے ماتھ پر پہیت مودار ہو کیا۔ اس نے ایک دوبارا ندازے سے یاسورڈ عل معولی ترمیم کے ساتھ پر کوشش کی مراس بار بھی وہی بتحد لکلاتھا۔ انورنے ماسورڈ شاید سیج کرلیا تھا۔

اس کے یاس وقت کم تھا۔اس نے ی لی او کا کور ہٹایا اوراس میں سے بارڈ ڈسک نکال لی۔اس کے وروازے ير انوركي مال مودار موئي اس كے باتعول مل جائے اور أجمول مي الجحن تحي-

انورآفس میں تھا۔ آج مج سے بی اس کے آدھے السشديدوروتها۔ووس عے تين جار بارمروروكي كولى لے چکا تھا مراہے کوئی افاقہ تیں ہوا تھا۔ دو بچے تک اس نے کا کیا مراب مزید کام کرنا اے مشکل لگ رہا تھا۔اس نے ایک سامی کلرک کو بتا یا کہ اس کی طبیعت ٹھیکے قبیں اس لیے وه عرجار باعدور بابراكل آيا-

موزمانكل يروه آدم كفظ ع بحى كم وقت ش مر والله يحا تعار اس في موثر ما تكل كيث يردوكي على ك اما كك كيث كالااوراس من عفر عن كالجرو تمودار موا-وه جانا تھا کہ وہ حیات کی معیتر ہے اور اس کی مال کی اسٹوؤنث مجی رہ چک ہے۔وہ اس سے پہلے بھی کی باران -50 30

" باع فرطن .... يسى مو؟" اس في خوشد لى س

فرطن اے دیکھتے تی کھیرائی۔"مم ..... عل .... الميك مول \_آب كي إلى؟ "وه مرائع موت يول-"بيغونا \_ يحدث شيارت إلى-"ووال كا ... كيرابث يرغور كيے بغير بولا۔ اب حسات تو تفاقيس اس سے لَعَلَقات برُحانے کا یہ اچھا موقع تھا۔ وہ ویسے مجی خوبصورت لزكيول سے تعلقات بنائے كاشوقين تعااور فرحين تو کائی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔اس کی ساہ آتھسیں

انوركوايين ول مين الرتي محسوس مورى تحيس-"جبيس من جلتي مول - ميذم سے ملنے آئی مى ان ے ل چی ۔" یہ کہتے ہی اس نے باہر کی طرف قدم

"ان سے تو ملتی رہتی ہو مجھی ہم سے بھی ال لیا کرو۔" وہ اس كريب سے كررنے كى تواس نے دھيے ليج ش کہا گرفر مین اس کا جملے نظرا عماز کر کے آگے بڑھ کئے۔اس كاول كنيثول بن دحزك رياتقا

جاسوسى دانجست 275 يومبر 2016ء

ا جا تک اے سائٹر پر ایک قل می گیانظر آئی۔ وہ بے در لغ ال يس مس كل على يس مرت بى اس كامينول وك ك اس کے یا وں سے تکل کیا۔ ایک میٹل کے ساتھ بھا گنا مشکل تھا، اس نے دومراسیٹرل بھی اتار دیا۔اب وہ نکھے یا کال بھاک رہی گی۔اے تعین تھا کدانورنے اے اس فی من مزت و كهدليا موكا- بينظك ي كاني طويل مي- انور لحول من على اس جماب ليا۔ اس ايك بار مرائي عقب میں بائیک کی خراہٹ سٹانی دی تو اس نے بیچے مزکر وعجعار

انور کی رفار کافی زیادہ می اس لیے وہ عین کی کے مرے پردک نیں سکا تھا۔ یہ کی ویے بھی کانی تک تھی رک بغيران كلي من مزنامكن نبين تعا-وه سيدها آمر تكل كميا-حتى ديريش دودالهل ال في يس مرتا فرهين كواتئ ديريس فى كراس كرناهي محراب يمكن بين لك د باقعارات ايك مکان کا وروازہ کھلانظر آیا۔اس نے بچے مؤکرد یکھا انور الجي اس كلي شريس مزا تفا\_وه اندرهم كئ\_اندر كھتے ہي ال نے وروازہ اندرے بند کرلیا تھا۔اس کا ہاتھ درواز ہے ک کٹری پر پڑا تو اس نے دروازے کو کٹری چڑھا دی۔ اس کا سانس چولا ہوا تھا۔ وہ آدھر ہی رک کر ایک سانس ورست كرنے كى - دروازے سے ايك تك ى رايدارى اندر جا رسی می - داہداری میں اندھرا پیلا ہوا تھا۔ رابداری کے سرے پرایک مطاحن تھا۔ جواس وقت خالی تھا۔ اچا تک اس نے راہداری کے سرے پر ایک تحص کو مودار ہوتے و کھا۔ وہ شاید دروازے کی آوازس کر آیا تقا، وه كافي مجاري بحركم بنده تقاله فرحين كا دل كنپٽيوں بيس دعو کنے لگا۔۔اس تحص نے فرحین کودیکھتے ہی ایک غراہث نما آوازنگالی پہلے سے خوفز دہ فرحین کووہ آواز اتی خوفٹاک للى كداس كے طلق سے في الكتے تكلتے رو كئي اس نے اپ مونوں پر ہاتھ رکھ کے بمشکل اس سے کا کا کووٹا تھا۔

ووتخص آواز تكالنے كے بعد چند لمح بعد تك ادهر بى کھڑا اے دیکتا رہا۔ پھروہ اجاتک اس کی طرف بڑھنے لگا۔اے ایک طرف بڑھتا دیکھا کہ وہ خوفز دہ ہوگئی۔اب اس كا ادحرر كنائجي محال تقاء اس في است عقب ش موجود دروازے کی کنڈی کھولی۔وہ باہر تکلنے ہی لی تھی کہای لیے اے باہر موٹرسائیکل رکنے کی آواز آئی۔ فرحین کے لیے باہر كنوال اندر كماني والي صورت حال محى - وه أتمسيل بندكر کے دل بی دل ش اپنے بیاؤگی دعا تھی ما تکتے گی۔

\*\*\*

لیے کی فی نوکو کولٹا ضروری میں ہوتا۔ اد شیک ہے۔ یہ چائے لو۔ " انہوں نے چائے اور

جلکا۔اے علم عی تھیں تما کہ انٹرنیٹ ڈیوائس ڈیائے کے

بكث يل رركع موع ال عكما-

"اده سوري ميذم- مجمع الجي يو يوري جانا يركيا ہے۔ میل ای سلطے میں می ۔ آپ کی جائے ادحار دی۔ "ب کتے بی وہ تیزی سے باہر کی طرف لیکی۔ وہ اسے روکتی رہ لیں مروہ الہیں آن سی کرتی ہوئی کیٹ کھول کے باہرتکل

انورکود کھے کے وہ محبرا کی تھی۔اس سے اس کی بس بلکی ی دعاسلام می محرآج و واسے ایسے بے تکلفی سے فاطب ہوا تھا جیےان میں برسول کی جان پیوان ہو۔اس کا آخری جمله من كواس كافي عاما تفاكدات باتحد من موجود بيك محمائے اس کے منہ یہ مارد ہے مراس وقت اس کے مندلکنا مناسب ميں تھا۔ وہ جلد از جلد ادھرے نکل جانا جا ہتی گئی۔ وہ جب اس مقام پر بھی جاں اس نے گاڑی کوری کی تھی تو جران رو گئی۔گاڑی غائب تھی۔ انور کے کمروالی کی قدرے تھے تھی وہاں گاڑی جا تو سی تھی مرآ مے سے اے رپورس کرنا کافی مشکل تھا۔اس نے گاڑی ایک کشادہ كى بىل كىرى كى تحى مراب وە بىكا بكا خالى جگەد يكەرى تحى \_ اس نے ادھر اُدھر دیکھا۔ اگر اے آس ماس کہیں گاڑی معرى تظريد آئى ، شايديس يدوهياني من فلط في من مركي موں۔ اس نے اسے آپ کوسل دی۔ وہ والی چھے آئی۔ انوری کی کے سامنے ہے وہ گزرنے لی تواس کا دل اچھل کر طلق عن آحميا-انور باللك پرايخ كيت سے باہرتكل ربا تفا۔اس کی تظرفر طین پر پڑی تو اس کے چیرے پر جار حانہ تاثرات تمودار ہوئے۔

فرطن تیزی سے آگے برحی۔ اس نے بماکت ہوئے فی کراس کی ۔ فی میں موجود پھے لوگ اے جرت ہے د کھورے منے مراس وقت اے لوگوں کی تظروں کی فررا برابر پروائیس کی۔ اس کی تو جان پر بنی ہوئی تی۔ اللی تل كرے يراے الى كائى اگراكى -اس كے قدموں میں کو یا بھی بھر گئی۔

ای کھے اے اپنے عقب میں باتیک کی غرامث ستانی دی۔اس نے بیچے مڑے دیکھا تواس کادل اچل کے طلق من آعيا-انوركل كرمرے ير تمودار موجكا تھا-اى نے تظروں بی تظروں میں گاڑی تک کا فاصلہ نایا، اے الله المسوسي دا تجست 276 - دومبر 2016ء

ونیائے کی بھی کو شے میں اور ملک بھر میں

یا قاعدی ہے ہر ماہ جاسل کر اس ا۔

اكرسالے كے لے 12 ماه كازرسالان (بشمول رجيز ( واک خرج )

ہا متان کے کئی بھی شہر یا کاؤں کے لیے 800روپ

مرزغاً كينيلا آسريليا ورنيوزى لينذكي 9,000 م

بقير مالك كے كے 8,000 و

آب ایک وقت میں کی سال کے لیے ایک سے زائد رسائل کے خریدارین کتے ہیں۔ رقم ای حباب سے ارسال کریں۔ ہم فورا آپ کے دیے ہوئے بیتے پر رجسر ڈ ڈاک ہے رسائل بھیجنا شروع کردیں گے۔

ية آپ كى طرف اے پياوں كيے بہتر بن تحذیقه كي ہوسكتا ہے

پیرون ملک سے قارمین صرف ویسٹرن یو نین یامنی گرام کے ذريع رقم ارسال كريں يكى اور ذريع سے رقم سيجنے پر بحاری بینک قیس عائد ہوتی ہے۔اس ہے کریز فرمانیں۔

رابطه: ثمر عماس ( فون نسر : 2454188 - 0301 )

جاسوسى ذائجست پبلى كيشنز

63-C فيرالا يحشينش وينس باؤستك القارني من كورتي روة ، كرا يق

021-35802551 2021-35895313

الوركي نظر جب قرطن يريز كالوء وابتى خوش ستى جران رو کیا۔اس کے خیال میل تواب فرحین کےاسے ملنے كے بہت كم جانسزرہ كئے تھے تكرجانے كوں وہ الجي تك ای فی میں موم ری تھی۔وہ پیدل تھی اور انور کے یاس موثر سائیل می وواے بل میں بی جالیتا۔اس کے باس ایک چیوٹا سا مینڈ بیک تھا۔ ہارڈ ڈ سک بقیناای میں ہوگی۔اس تے اعدازہ لگا یا۔

وواس کے یاس پنے بی والا تھا کہ وہ ایک تل كل یں کمس کئی۔ وہ تیز رفاری کے باعث آ مے لکل کیا۔ اس نے موٹرسائیکل روکی۔ بیگلی کافی طویل تھی ،اسے یقین تھا کہ وہ آمانی ہے اے مجر لے گا۔ اس نے سکون سے مورْسائیک کلی کی طرف موڑی ۔ جب وہ کلی میں واحل ہوا تو اس نے فرصن کے سینداز کی میں بڑے دیکھے مرفرطین

وہ آلی اس کے وجود سے خالی دیکھ کے بھونچکا رہ کیا۔ وہ شاید سی محریس مس تی ہے۔ اس نے درست اعدازہ

وه كى شى موجود دروازول كوديك موا آسته آسته آ کے برصن لگا۔ اچا تک اس کی نظر کی علی مجوز دہ نظے یاوں کے نشانات پر پڑی۔ بیفرسٹن کے یاوں کے ع نشانات تھے۔قدرت اس کی مدد کرری می۔ بینشانات اوے کے ایک دروازے تک جارے تھے۔اس نے موثر سائنگ روک دی۔

اس نے دروازے پرنظر جائی ہوئی تھی۔وردازہ تھلنے لگا تھا۔ وہ مچو کتا ہو گیا۔ای کھے اس نے ایک نامانوس ى آوازى، اے ايمالكا تھا يسے كوئى ورعمه د باۋا موروه ایک مرے ایک آواز آنے پرجران رہ کیا۔

وہ آسسیں بھاڑے دروازے کی طرف و کھے ہی رہا تھا کہ دروازہ گرشور آواز کے ساتھ کھلا اور اس ش سے فرطین برآمہ ہوئی۔اس کے چربے پرایے تا ثرات تے جیے اس کے بیچے براروں بلا میں کی بول۔اس کی نظرانور پر پڑی تو اس کی آجموں میں ناچے براس می مزیداضافہ ہوگیا۔اس نے فی کی دوسری ست دوڑ لگادی۔

اے دوسری ست بھا گئے دیکھ کے انور کو جے مکدم ہوئ آگیا۔وہ اس کے بیچے جانے بی لگا تھا کہ اس کی نظر وروازے پرموجود میں پریڑی .... اس کے ہاتھوں میں فرحين كابتك تقار

جاسوسي ڈائجسٹ 2772 دومبر 2016ء

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



مَنْ كَافَى وَيِ سِياسِيّةِ بِهِافَى اور بِهِ فِي كَا النّفادِ رُورِ بِهِا قاء وه و يُصِيّعِ مِنْ فِي يَعْلُوان لَكَ قَا كُرْسِ السِي يَجَةِ مِنْ عَلَى تَصْرِيرَ اللّهِ مِنْ جَمَامِت بِرابِكِي بِحَقِي عَلَيْكَ وَوَيِرا فِيلَ مَان مَنَا قَاء وه قَا رَّا المُنْ قَاء إست بِر لِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن كَا وَقِيرُ اللّهَا عَ جِمَا لِمُنا عِرِيرِ فَعَمْلِ فَنَا مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

وہ اوھرائے ہمائی اور جہائی کے ساتھ وہنا تھا۔ ان کا ایک چوٹ ساتھ کی تھا جس میں اس کی جان تھے۔ جب سے ان کے تھر کھا یا تھا اوہ بہت تو ٹی دہنے گا تھا۔ اسے وقت پر اپنے ایوائی اور جہائی کو بہت تھے۔ کیا کرتا تھا۔ اسے وقت پر کھانا شدتی تو وہ روزی تو زنے لگا کر اس اس کے ہاتھ ایک من این مستحصر کی گیا تھا۔ وہ جروفت سے سے کھیا او بنا۔ آن اس کے بھائی اور جہائی گئے سے کھی باجر کے ہوئے

كماده وحدكما في يح كى جزون كمامي تق

دہ ان کا انظاد کر کر کے تھک چکا تھا۔اے جوک ت ری گی۔دہ مگن عمی موجود سادے برتن کھٹال چکا تھا گر اے کھانے پیٹے کی کوئی چوٹیس کی۔

وی و آفراس کے بھائی اور بھائی نے زیادہ دی کے اہر جانا ہوتو اس کے لیے تھانا دکھ جاتے ہے واسے ہے اے بلاتے ہے تن سے وہ ایک قریبی چھیر ہوئی میں تھانا کھالیا کرتا تھا کر آئی شدہ ہے وہ سے کے کے تھے اور شدی میکھانے کے لیے دکھا کے تھے۔

دوالكي استاري الرف براسة ويكرك إلى المراري المستاري المراري المرارية المرارية المرارية المرارية المرارية المرا في الربيك الربيك الربيع المرارية المرارية المراكبة المرارية المرارية المرارية المرارية المرارية المرارية المرا

منتے نے بیک ہوگی دی کوئی۔ اس کے انداز سے ایک میاں کی۔ بیک کے اندرایک اورادہ کی تب موجود محل میں سے بیم الک دی ہے۔

"جال ساحب يك يراب"

اس نے تفرافیا کے سامنے دیکھاتو ایک دباہ پڑا سا آدی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کو اقدار اس نے جدی سے بیک چھے کرلیا۔ اس کے چرسے پر تعییلے تا ڈات تمایاں ہو تھے تھے۔

'' یہ بھٹ بھرا ہے یہ کھے دے دو۔'' یہ کہتے ہوئے اس تعلی نے ایک بار کھرائی کی طرف یا تھ بڑھادیا۔ اس کا حسر آسان کو گھونے لگے۔ اس نے اس تھی کو ایک وردار دکھا دیا۔ دو اُرزی ہوا سامنے کی دیوار کے ساتھ ہا تھرایا۔ دیجارے کرا کے دہ حدر کی کی کرا۔ اس کا سرعتب سے بھکا بھوا آتھا۔

مُنْے نے اے باقی ہے دیکھا اور اعمد کی طرف بڑھ گیا۔

اُندر قافی کے اس نے بیک کول کے اس شی ہے ہے تا ہے اور بیک اُن میں چیف کے باہر کی طرف لیا۔ گل شن کا کی لوگ جمع اور بیک ہے، وہ اُنس اُخراع از کرک آگے مانے لگا۔

کی سے سرے پر اس کی تقرایک یاد جارات اولائی پر بینزی داوات و بھر کے بھا کی تحراب اے اس کی توٹی پروا خش کی دوہ جوزی ہے اوک کی طرف بوجہ چوا کیا۔ گرم گرم روٹی کے تصورے اس کے مندیمی پائی آر ہاتھا جورال کی صورے میں اس کی بالچوں ہے بہد یا تھا۔ کی صورے میں اس کی بالچوں ہے بہد یا تھا۔

فرسین اس فض کا دہاؤی کے درائی ہے۔ یہ طریت اے افورے کی نیادہ فوق کی نگا۔ اے این طرف پوستا دیکھ کے وہ افور کو بھول ہی گئی۔ وہ تیزی ہے ورواز و کھول کے باہر کی طرف بھی کر اس ووران وہ فض اس سے بھا۔ میکن چکا تھا۔ وہ باہر گئی آواس کا سامن افورے ہوا۔ وہ ایک میم وہر کی سے بھی گئی۔ اس کی چکوں بھی کو یا بھلیاں ہمر تھا۔ کی تھی۔ اے اپنے نظے پاکس نے بھی کی کوئی اصاص فیل فار اس کی سے بیری کے اس نے بھی کی طرف دیکھا۔ افور اس کھی ہے کوئی ہات کر دیا تھا۔ اچا کی اس

جاسوسي ځانيست 📆 🎞 دوهېر 2016 -

بيعوص

ایک دکان دار عارض کے بارے عمد استعمار کیا۔ ووال محديدا في مرصدو يحديد وكان داران ے الکی افراق الف تھا۔

ووالمير فرصين كم حفل بنائ كريمائ ان -ال كا عال احوال وديافت كرف كل كيا-

انہوں نے بری مقال سے ایک جنوا بث میات عوع اسائه مال احال كار عشرة كادكيا-

اتبول نے جب فرعن کے بادے ش تیری باد سوال كيا توده حل يولا-" بال كاف وير يسط ال كازى على ے ایک لڑکی کو اور کے شی نے ویکھا تھا تراہے والی

آتے تی نے تی دیکا۔"

انبول في وكان واركا هرياداكيا وراؤد كمكان فاطرف يوسي

این گاڑی انہوں نے فرعین کی گاڑی کے ساتھ ی ورك كروى في تاكر والنا الراحة الن كي الري المراكبة النا عدالط ترال

الورك كراك كمال الكي بريثان يلي تي-وا اخرى باريك اوسط الورك والدك الكال يراس كم خر

افورک مان نے اکیل مالا کرفرسی آئی تحا کرائے - Siche Late Set State Jose Library

ان كردل كو يحددُ عادى في-است شايداسيخ مصله میں کو سیانی ہو گئ کی ای لیے وہ ای جلدی واپس می گئ

مى رقراكى ويريس وه كازى على كيل كل اللهي-ال الكاجواب الجي تك أين كل طاقف

"الوركيال عيد" إجاعك التل الوركا عيال آياتو انبول في ال ي علق و جما-

"ووجى فرين كرمان كاور أبعد آيا فا كرش نے جب اے فرعین کے بارے علی بنایا کرال نے المار ع كيور يركون كام كوا عادون كاوران كا ي الأحمارة

ين كان كريالي مريالي من كالت اضافه وكا-الشراميري كل كواية حقد وامان شي ركمنا ان كول عديافتارون كاكن

فركن الرمكان كمام يخ الواس في دروز وكلا و محما۔ ووجو کے ول کے ساتھ اعدوالل مو فی۔ راہدی ش عادرة او الالال عدوى عدوى داق- 11- 3 x 6 16 36 36 5 5 10 12 19 6 -15 ارهري موي است الله الحال كالراب على اوق والكا حی کراس نے اس پہلوان فاصل کو ایک طرف آئے

ويحاروه الك وريم وورويوك ووارق الاى كالرك بها كاك عديد كالحيال أيار كالري كالعام الأوسيدين میں۔ای نے رک کے صف عن دیکھا، وہ مص فی ک ومرى ست مزد واقدال كراته فالى في معلب الاكريك وواح مرى جوز آيا ي-

بي فيال آتے ى اے بكوسون كا احمال اوا۔اى نے کی بی جمالکا اور و بھر لوگ افتا کہ میں لے مارے تے۔ وہ اور اسال مرک طرف وصف کی سی سانے يو يا ال ك ظرامة بريد والدير يزى- مجزي متحر سے اسے وی وں کو دیکے کے اسے میں آئی۔ اس کے ذين من ايك ما الزيار ترب حتى" نيايا" كرفيا في

الصابية ق فيال يرسي آكل-ال الى في بريس ى ال كاجمالي اور اال JIBLE LANGE E Sin Silly مان كالرف وصفى جال ال كيوب كانتدك ك الانت ايك بارود مك كي مورت شرا" قد" كيا-

منات كيوالد في الركان كي ماكال كا-ا كے كانى وير بودكان كى۔اب تك تواسے دا لكى آجا ؟ جا ہے قادان كاد كن ش الحالاً إلى ووالركمالوى والإعلا فيكرال كالا

المائل آب الردكري، ش الحياق بالام آساني سيار على بول، البول في الركار ال كاشد ع الع يتعيار وال دے محراب جب كافى وير سے الكن اس كى كوفى - をおしたいがのださん

ودمرى طرف قل جارى في كركون كالريسونكس كر وبالقاءان كايريشاني عي اضاف وكيا-

انبوں نے کی دفعہ اے کال کرنے کا کوش کی مح كال كات ريسودس كا-

انہوں نے گاڑی فالی اور انور کے تھرکی طرف رواند ہو گئے۔ پر بیٹانی عمل اکیل اورا تیرو کی ساتھ لینے کا عال في آياتا-

ووالور يرمرك إلى الكاف الكرام كان كالاث کوی ظرا کی کراوی فالی کی۔ انسان فرید کے

ووص وبابرجلا كما تفاطراس مرشها اورسي وفي فض بوحقا تعا- بدفعيال الص فوفز وه كور بالقدر ابدار كاكم ساتورى میرصیان چیت پرجاری تھی۔ ووائیل تخراعاز کرتے اوع دے باکان اعد کی طرف بڑگی۔ راہاری کے مرے برکھا کن قاال کے ساتھ ی ایک برآمہ ، تھاجس بش دو کرے ایک علی قطار ش مختان دوقوں کروں کے ايك طرف مكن اور باته تنا جبك وومرى طرف تيمرا كراينا تفاسات كرس كورواز عدتال يزاقف جكروه مرول عن عايك كريكا وروازه كلا بوا تها\_اس في

ال في وحو كة ول كرماته اغد جما تك الل كي الوقع كم منابق كرا خالى قفاء اينا بيك اس ماسط ي موق یریدا ظرآ کیا فا۔ وہ تیزی ے اس کی طرف مكا - ميد فال كال ع الى ق وكما تو برد ومك ال كالتي أول اورال في ويكرين عن في قول موجود ي مرام فائد في العامل الربارا ومك كالى الل رقب المائية على المركب الألياب المائية الل كرد يكما أو ال من تين من كالزا و فيفليش يتمار با

مسذ كالزهنات كالدكي تحسر ووالبيركال مك كن في في مي كما عدد أل أياكرده أيك البني محريس موجود ع جال كى كى وت الل آ ملك عد

برغيال آت ى اكاف كال كرف كالعدادي كا

اور تل فون میک عمر فال دیا-وہ راہداری کے حرب پر تیلی عی تی کے اسے وروازه مخفى آواز آفيد ساته ى اسايك مرداور ورت كے يولئے كى آوازي آرى محس الى كى نظر جيت ير ج نے والی بوعی پر بوی محراب اس کے باس اتا موقع میں قا کردو برق کے اربے اور جائی۔ دووائل مجھے

کے دروازے سے وہ اغد وائل ہو کہ حوص تظرون بي إدهم أدهم جما تحفي من و وكوني تعيين كي مكه تاش کردی گا-اے ال مقد کے لیے بیڈی موشورا لگا-ال ك ي في من ك يدال في مؤهد كا كاروبا إلى فاكراي كادمانون يراول يوكن ولدك في الكريدا ماسون من إلا قالب بنائة المودوية على المال مس سن کی ۔ اور موث اس بنائے کا اس کے یاس وقت محراقار

مب سے میلیاں کی ای کیے کافید کیا۔

اکل رہے عمل ہاتوں کی آوازی وروازے کے باہر تے۔اس نے ایک باد کر بتانی ہے کمرے کا جائز ولیا تو ال ك تظروروازے كم ساتھ كى ايك قد آدم اوے ك المارى يرين- ال ق ترى س يده ك المارى مولى-ال على جد كرول كي ورع الكيدي يقي خُول آيند بات يدكي كدوه ادهر تيب سكي مي - وه اغد تص گا۔ المادی کا دروازہ بقد کرتے ہوئے اس فے ایک طرف عاصالا كافي كرآواز ندباند بوكروه الذاكاف شراكام إب كل بوك كل المادى بندكرت بوت اليى خاصى آواز بتدووق -اى كاول خوف عا تصل يزا-444

ال وقت حمنات محدوالد الوركى مال كدياس ينفي تے۔انہوں نے جب اور کافریکن کے بیچے جائے کامنا آ وويريشان يو تحدوه انورك مال براجازت الراف ى تھكدوروازے يركال على أواز سائى وى الدركى مال ال كم الحدور أل ودوال عدال كالكريدوى مراقال كيران بالكاليان أورى يل

ال كاظر بط حمات كوالديرى يرى وى دواكل جات قا- اللاف الن ع باقد طايا اور ع جما-"رشان ای مریرای الدای

وواس كرموال كاهداب وسيط كمعلا عماكذي يو كارفعان في يت كانور على المال " في بمالى تيريت؟"

الى فريت كل بسافد كرك ذي الالاب بكاوك اساستال لي تح الله"

ں ننے على رضانہ عمرا كركيت سے باہرا كى۔ وہ ح الله الماري عاد و فيدى كى " كيدرى الاوواور الن عامال لے کے الما" اس کا آواد ے ريان عار مدوي ي

" الله كال باكرووك وأى بواب، شايد موا مانكل ع كرا ي في اداد ماج ي كرا كرا ي اطلال د عدول دوائ كرماته كالي

" كان ساستال ك ك على؟" الى نے استعمال كادمراصد يرايا-

"او كورى تح كرمول البتال لے كے جا كى كـ آب ال عفود ماط كريس بدان كافهر ب-"ب كت موع الى ف ايك وزينك كارو ان كى طرف

يےکوڪ

اعرواع كيدوران ش المرق اميدوار كي ال فع كاحمال لين ليت عدوال كيا كماكره واميدوارك الن عادل كرا واعق الكارول كالدول ئے فعے ایرای کا اعبار کے بغیرافر کو اگاہ کیا کی کو ل دولل میں ہوگا کو کدائ کے فائدان میں وقے سے کا روائ

دون م **بغلیبات** (۱۳۵۰ ع

مردارنی نے کرے بی محت ی امال سال سے الووكيا\_"رات ك دو فك رب في، دواب ك كل آئے... کے یا جی بے کرور کی توں اور کے چا -122 2 L

" توبية بالمردار في كان في كانون و الحدقا الكاريات الماري على الالالالالالكارية والالكارية ے کدور ک جن الک کے عام کا اور

いんしき 名りは かのにいまいりつ كريشة وني أواز ثان أنبون في تكري كفاتكي -ات وجوشام ول كي محر حزايث ساني وي - "اف آن و بيت السال الما عادت كا أوالوسال وي-

المُمَّا كُون تَعْرِين آر ما؟" مرداس كا جله خراعماز كرت بوئ بولا جواب على اعتورت كى بزير ابث ستاني وي.

من شایدال پاوان کا نام بے۔فرعین نے اعدازہ

الم نے اس کے لیے کھا ایتان یا تھا ؟ "مرد کے الع عظرمندي كالمباديور بالقار

"إلى بكي عاديا تفا اورتو يرا يح كول كام ي الله المرت ك له عدد ارق عال كي-

" كاروه كدهر كيا بيده وكالمائ كما وه إيراكاي " مرد کے لیے جس اس بار اگرمندی کے ساتھ الجھن

يزحاياران كايشت برارشدصاحب كالميرهماها حتات كروالدا في ويرع حامول كور عرف قبرلے کے رضاندان سے ہی گی۔''آپ چھے ایمال تک -58124-6718-6318-63

ووفرطين كاوجه عصدورجه يريطان فيقه محراب رخسانه كواسيتال تك بالجاثان كالجيوري من كل كى -

كريانور ع فرائن كرار على وقع بالك واع ؟ مداميد افراعيالي آتے عي انبول نے وي بحر لي-るとはあるしとしましていかいんる"

الما كا يك عراب كساله المالي الماليون وہ اغرر کی طرف بڑھ کی۔ وہ تص الور کے حملت ما

كے جا كيا توروه كيت ير في كورے ہو كے دخماند كا الكار

العالك التي الرحار عام عن كاعبال آياء انبول في جے علی 10 اور اس کا قبر مانے ال کے تے کہ انبول نے رضانہ کو باہر تھتے و یکھا۔ اس نے جاور اور ایک

الطبيب أأال في أكل فاطب كا قانبول في غير في كالراد وفي الوقت التي ق كروع.

منے ہوئے رضانے کے ارشد کا تہر ملایا۔ ان سے بتا عالما الوالا أن كالوش المسك إلى والمال ع ال كى ب يوفى كاعن كروفيات ي لياده حنات ك والديريان او كيدال عدق ال

لا نے کی بھا مید بھر کی کی دور میں واقع کا گیا۔ الكادير تماده كالرك كالرافظ ع في فرك ك كارى الدراوم ى موى كى اوراك كا دوردور كالك

نظال كلياها .

گاڑی میں اللہ کے انہوں نے ایک یاد بھر فرعن کا تبرطایا۔ چھ تعقیوں کے بعد کال ریسو کرنی گئا۔" اسلو، تيل "ان كي آواز ال بيناني عال مي مروم ري طرف ے کون کی اول رہا تھا۔ اوا لک اکٹن مرحم اتداز عل ک کے یولنے کی آواز ستائی وی مگر سے آواز کسی مرد کی میں۔وہ

食食食

فرشن كاافهادي عمديم تكسناه بالقابه جندتول شماعل الكايدانم يع ع بيك يكافندا عايا لكرافا المعدد كا كرى قرش وأن عود المارى عن دوانى كارال -Stirre

جاسوسي ڏائيسٺ 281 فوهير 2016ء

مجھے باہر نکل کے ان کو حقیقت بناویلی چاہیے۔اس نے بیرسو فی تولیا تھراس لیصلے پر فس کرنے کی اسے بھت ہی مجھی اور دی تھی۔

چند کھول بعد فرحین کو پھر حورت کی آ واز سٹائی وی۔ شمل جائے بنا نے جا رہی ہوں۔ اگر اڈ ان جاگ کیا تو فیڈر اگ کے مشیشی ہے۔ بناوہ پھر سوچائے گا۔"

ل كسيش وعد عاده برسواع الم"" " فيك ب جدى ما و جائ شل في تفاكري ما

کرنے جاتا ہے۔ بیا جی وہ ای دیر ہے کدم فاعی بے۔ مرد کے لیے مردوی فاہر اور وی کی۔

فرسین کا دم ایک باد کار کھنے لگا۔ وہ ہا پر تھنے کی جمت مجتمع کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کر ایھا تک اس کا سیل بچنے لگا۔ اس نے جلدی سے سیل نکالا اور کال ریسو کر لی۔ بیر صناحت کے والدگی کال تھی۔

وہ سکن کا ن سے لگانے کی گی کی کر الماری کا پت ملا۔''کون پیٹم ؟''وہ تیوائی۔ ملا۔''کون پیٹم ؟''وہ تیوائی۔

"جلدی چین "دخرانسیدتانی سے ولا۔ "ایک منت آپ فاموش روی بس چلتے ہی۔" حمالت کے والدفر مین کے تیل سے مرد کی آوازی کے بہ جان ہے۔

"ادهر نیرا - بینا ذهرگی اور سوت کی محیش ہے وہ چار ہے اور آ ہے بیکال کی طرح سویا کی کے ساتھ کے ایک-"اس بار وضائد تو دیر قابر تین دکھ کی میں وہ ان پر ایک بندگی-

ماں ہوں اور اور اور اور اور اور کا اللہ سے دوجاد ہے آو ہا ال کا اپنا کر آو آوں کی مزاہد مسمیں بہت جلدی ہے آو کی لیکن سے بیٹی جاکہ اور اور ایکی پریٹان تھے اس ہے اپنا نے برقافی کر کو یائے۔

وضاندائیں بیائیں ہے دیکھ ری تھی۔ اگھ ہی پلیادہ ضعے کا لاق سائزی۔ دروازہ اس نے اختیالی زورے بندگیا۔ وہ گاڑی سے انز کے پیدل بی بھی پوی

وہ بنا بنا و کیکے رو گئے۔افیل عامت کا احماس جوا۔ ووایت آواز رہنے ہی گئے ہے کہای کے آدھرے ایک تکلی گز دگی۔اس نے فوراً اسے روکا اور اس ٹریا پیر گئے۔ گئی۔

وہ فیکنی کو دور جاتا ہو بھٹے رو گھے۔ بڑا یک اقبیل احمال ہوا کہ وفر میں کافال کر دے تھے۔ افبول نے میل "اومری کن کیا ہوگا جب آے گا تو پر ایا۔" مورت ایک بار ماروز ارک سے ایک

" بھاتم الماری ہے جرے کیزے تو قال دو۔ ش منتخ کراوں۔ ویدہ شرے شرق تو مراوم کھنے لگئے۔" الماری کاری سنت ورق میں اور استان کاری سا

المادى كا ذكر من ى فريمن كا ول دهو كف ما - اس ك مكر ب جائد كالوقر ب المياق -

"آپ کے گیڑے وائل روم علی طلے ہیں۔ وعی مکن لیس۔" قورت کی آواز س کے اس کی جان میں جان آگی۔

"ا تھا تھیک ہے میں وی مکن لینا ہوں تم ہے شاہر خالی کر کے پڑے الماری میں رکھ دو۔ حجین پتا ہے اس طرح کرے میں بھری جو یں دکھ دے کھے ایسی ہونے لگی ہے۔" مرد کے لیا ہے اس بارنا کواری کا اظہار ہور ہا تھا۔ فرصی کا سائس ایک ہار کارد کے گی۔

"" چھا رکھ وہی جول۔ پہلے افران کا منگیر تو اتار دول ۔ بیٹیز شریعی تعمار ہاہے۔ظ۔ بور ہابوگامتیر کی دھے۔"

مرد شاید کیڑے میچ کرنے باہر جا کیا تھا۔ اب اے کیڑوں کی مرمزایت کے ساتھ توریت کے لگتانے کی آواڈ نی آدی تھی۔ یکھ دی کے بعد اس نے قورت کے باہر جائے قدموں کی جاپ تی ۔ یکھ دیر انتظار کے بعد اس نے آہشرے المباری تحویل۔ کرے تھی باتھا تال دیا تھا۔ اگا دی سے باہر تھا۔ جگش بندوونے کے بعدارے تھے کی جواکا جوالا انتہائی خوالوار کا تھا۔ وہ گرے کمرے سائس بید تھی ۔ یڈ پرایک دس باد وہ ادکا کیا گیا تھا۔ اس کا مجاد دھو یہ بندتھا مورت شاہدائی کا باجار ساتھ باہر تی تھی۔

فرسین نے باہر اللے کا سوچا ای کی اے دروازے کے باہر تدموں کی چاپ ستانی دی۔اس نے وائی الماری بشکر لی۔

چند محول اور بی مرد یکی کمرے میں آگیا۔" فم اگر فارغ او کی ہو تو چائے بنا دو سریش بہت مخت درد ہور یا ہے۔"

""شن افدان کی فیڈر بنا کے دی ہوں جائے۔ ہے جاگنے می دادیا کرنا شروع کردے گا۔" ہے کتے ہوئے دہ گارے باہر کل کی۔

بھی آ تو کمپ تک۔ ادھر بندر دوں گی؟ ان کا تو اس کرے سے باہر تھے کا کوئی جانس ای نظر تھی آ رہا۔ فرھین نے مو جا۔

WWW992138 CIETICOM

"الكريك في الرياسي فون كان سن الإركال الحي تكسيل رق في رايس وي معلمان و کرکی تواے ہوئیں کے توالے کردیں کے۔"مرو آواز على إلون كي آواز سالي دي برانيون من سل كالتيكر آن كيااردوس طرف وفي التحكوي التي التحكوي التي تری ہے پولا۔ " في كول يا - كل الى إلى ك- آب بى يالى و -しえとしろかかっかしてり فرمين شرمد ك يصور شن شركر ك جاري ك-فرشين كويمي فعيد آكيا- وو زور ع جالك-"كرو E, Ex 2/ 5,200 00 10 10 10 10 10 يس كون عديد عمر على المين أب كالمناسية وميرا مك مكن بالعول مكرى في مو-ال غيرى مثل عدمع بن كا در المارى - SUP 81-1-1-15 42 ين كيمودايك إد يكرا ين جوك علاا-" قس -リガンとんといいましているして、どうり م اے موروال کیا ۔ آو ک او۔ وہ مرد اے محلوک ظروں سے دیکہ رہا تھا۔ ای محدوری کان کا بنا جاک کیا۔ دوزورزور كيزول عدائ كالفلق كى دولت مند تعراف عد قاير ے رونے لا مسنے وارونا واراے جوڑا اور اے الدواقا - كراف والال اور ير عدد عم ياكروك - JEG - 52 ری کی۔ اس نے الدین ایک بیک مغیری ے قام فرص الك موف يرود كابن والت دوست رکھا تھا۔ یہ بیک میں کا فی حیثی لگ رہا تھا۔ اس کے باتھوں كرف في الى كامرد كارا فل حمد في بعدود ع ے ان اول ال ك الراك ك إلى يرى - يكل -2 201601 عي حور علي ال ويه كا على الله الماكي م الدور ك بعداي في ... بول كالوش كال والوالي اللال مر عراف ي الدائ كا عال كا عال ال عرك يول بك في آليا \_الى كا كل فظ يور بالقا-و بحقل بول يال - " يال ---" ي جريس اول-آب والسيل عليا بالمرادي فساب يضبع كفذر بارى في ووجه اوكي حدة عالى مول - "اس كي آواز بحرال مولى على كي-قا۔ مرد اس کے لیے باق ال نے کے لیے اضح فا ترود "كن عواب كا عوا كم كرد ع الما الدي إلى موع اعدوا في مول الل كالمول على الل عاصيل إلى بيام 10 كرم اوركم المركم كر من يركي ووي استديك كما و تكاروان-" . . . . . . . " يا كال كوك بيد الماري الل حيل عدل ك مردية الل ي ل كواكن أواكن القرول عدد يكواور يك ランカリウルサンタンニュルタンメニック بج الحرابرال كإ-شراع في عدوا والعلامة "عرى كرئة في حمل م .. عدى حبير مارا مکدرے بعدوہ بلتا تواس کے باتھائی الی کا ى فروا فائدرى كرائے كے يا ... وہ جانے كا-ایک بل اور گاس تا۔ اس نے گاس برے والی اس ک ارس كى الحمول عى الكيف كى شدت سے البو طرف برحايا ـ ووايك ال سائس عن سارا ياني فكا هث إلى آ کے۔" آپ پلنز مرے بال چوڑیں۔ ش آپ کو ب بنان يون " ووائ بال مجروات بوع بشكل يانى في كراس كى حالت يكد مبلي تودوا فين الباني كباني سنائے آلی۔ اس کا بیک ملزا ہوا تھا جس میں صنات سے والد القراميا بناد كى كولى جوفى كيانى سنا كي مسى الوى -ビアニーレアロックのはしてしてら بالا ب مشام ميس طِيرُو كِين كرب جَعَلَا ب ما في مين الي يج موال فركن كالول وزور " على الصفايا في كرما في ادحر في عاردوي كل でしているというしいと كريس في ايك يم يجم فض كوابين المرف يزيع ويحاروه " آب ياس كوكال كري - شراس بكر كري ا آب المن ال فارال في عرب إلى تلك مي عرابيك اول " دوروے مكماندا فراد على اوفاء ورو 2016ء ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY ! F PAKSOCIETY FORTRAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY COM

Jan September

...... اتھ سے جہت کے دوڑ اگاد کی۔ تم دوؤں اس کے دوڑ اللہ کی اور عمل کے دوڑ اللہ کی اور عمل اللہ کی اور عمل اللہ کی اور عمل اللہ کے اور عمل اللہ کی اور عمل اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور عمل اللہ کی ال

مرد کا تفرول على اي كے ليے عددي كى رحق عاكى جيد قسراب مى اے تعلی تفرول سے توروى تعل

"ال نے ال تھر علی تھی کے درواز واغد سے بھا کرلیا۔ میرے جوائی نے کی ہار جب درواز و عیایا تو وہ مجر ہا ہر گلا و و مہت خصص تل تھا۔ اس نے میرے جوائی کو دیکھتے عی زورے دھا و یا۔ دہ و ایوار سے قرا کے سے ہوئی ہو کے ۔ وہ بید کی کو اس تال مہلیا۔ دہ ب ہوئی تھے ہا تھیں سب نے بید تی واس تال مہلیا۔ دہ ب ہوئی تھے ہا تھیں اب تک افیاں ہو نے کی۔ مرد تو اس کی کہائی کن کے اس سے متاثر ہوجا تا مراہدت کے دل شی تھردی بیدا کرنے کے

" ليزيو موا" محدث نه يوجها قواس باد اس لمجه شهر الماري ترقعي .

النبيف على بيرق بالمستقل في أن تبين على الله المستقب المستقب

\*\*\*

منات کے والد کوفر میں کی کہائی کا فی جدیکہ بھی آگے۔ اس کیا آواز کو کر کائی ٹیرھم آدری می گر ایکٹرز کی مدائشہ وہ کائی حد تک ہات تھے گے البتہ بیک کر اؤٹر میں آئیس آئیک مرد اور فورت کی آوازیں آری تھی۔ ان کی آواز تو ان تک کافی ری فی گر ان کی یا تمی وہ کھے تیں کے۔

اب المشرك لكساد بالقائد عالات فرحمن كمان شرع من جا رہے لك - المول نے كال كات كرده باره كال طائل - چند مشيخ ل كے بعد عن كال دريبيوكر في كل -

"بيلواكل - كوم ين آب" اس كى آواز زندكى عيم اركى -

منفی کانی ویرے تباری کا ڈیائے یاس مول مگر حبارا کوئی آنا ہا می تیں۔" وہ فقرہ جرے اتفاد میں اور اے۔

البن اقل على ايك هنائي المراق المراق

انہوں نے فرنگان کی ہاتوں شن کی بار رہ سے کا اور سے کا اور ساتا تھا۔ اُٹٹن اضار و اور کیا تھا گیروہ آس پان سے ہی سی تھر سک ہے۔ وہ گاڑی ہے انہ ہے اور ای دکان دار کی طرف بولیے تھے جم ہے انہوں نے پہلے کی فرسکان کے بارے ش چیچھا تھا۔ وہ گا کون کوموا دیے شن معروف تھا۔ وہ ہے تولی ہے اس کے فار نا ہوئے کا انتظار کرنے تھے۔

وہ قادع جواتی تھا کہ انہوں نے بین الی سے اس سے جیا۔

المراس بال ولى مناعى ادى ريتا بـ كانى مدى مراس عدد"

" في بال أيك من ميلي في شروية و بالرواد والل بالرواء المركواكم؟" الرواء الكرواء الرواء المركواكم على المركواكم المركواكم المركواكم المركواكم المركواكم على حال كيار

"م فیز محاس کا ایزرنس بناد" انبوں نے اس کا سوال نفر انداز کرے اگل سوال کیا۔

دوائش بي مجائد لا تحريد يثان كما مي التي يكي تي اري كي .

جاسوسي فانجست ١٩٤٠ لوهيو 2016 ،

-198 5 ال مع وكان يرايك بعده مولد مالداركا آكفرا الاعدكة ال كذا ي الله المالية · Luc وكال والدائ ع كويداء" يوع في الكراياك الع كام الوزار " ووجد عادة كا

اب دوائ كي يج يكي الدب في دل ى ول ووشر فر الله المحروث في وعا كل ما تك و ب تحمد

فرنيب ال كوان كامنا وال كف يتكار عاصوب بإديرة هرآ في المدوية الله " تم عاری اجازت کے افیر یہال سے دیس جاعظما۔" سے کتے يوے دو تول سال كافرف برك - الى كافرى ب كالا عاد الله على الله على الميث الماركان ك مزير ساختاد في ال

しゅんしん シャーライン مردار قاعدى في ال الركت عدايك بارتار يرجان الوكيا-"كاكروى الوشراع بافدو-"دوي كات

といいましたかんとしいいの しんとしんかいいししいいんしょ " لے اس طاقی کے سی " فرسی نے لیے سے اما

مران کافرف دوایا میدوان سے ملائل نے -じらしなしよりかっとい

فريدس كالقص المالك كالمكارك

اعال شماد عمار" وكوي ا الما المك عليم عن الله الله الله المساوع والاقرب أخاط

مراكد معايات ادرائ كريك كالاثي نے آل۔ بیک کے اعدین جوٹی کی جیب شن اے ایک いいさんがんきとえとかいかいか كالمحول شي لا في الجرا-

ال نے بل ہر عمل على الحرقي بھيانے كامتعور واین ش ترجب دے دیا۔"دیکھا علی اتحا کی ا ہے جود بديديكسين يركاب الوك والى فدواز عديدك ك ب ادائلات يردون بداية الحقير

فرحن كالمتحل الموثي في " جويد مت بالوك مركا الرى ع- م ف كا عرب عرى الموقى فواب ش مى ويلى بيد والمويا عداد على ولى حراص يركون الر

"آ \_ اوراياليس كولون كريم يوش خودال -

حقیقت اللوالے کی۔ اور تھا انداز میں اسے شوہرے المف اول دوات ياك عد كم كده كا-ای سے انہوں کے دروازہ دعودعوات جانے ک

آوالآق

المان كرير عريد والكارات عال -レスーラナンストコアーモール

فرعت نے آئے برے کرال سابقا کل افعاط-とうしょうしん アンカラー وہ آن ہوگیا۔ اس نے فرراً حمات کے والد کا فمبر طایا۔ ودمرى طرف الل جارى كى دوكال ديسوي في الكار

-325 اے معادات ظرون ے محوددی کی مراب اسال طرول كون رواكل ك

حنات كروالدي في كركا كيك لود علىا ووالكا اللها وحريواك علاكم الماب ووسائل ےدروازہ مختے کا افکار کردے تھے۔ای کھال کا علیا مجد كا الدول في الما يما كل قال كال رايع

- JUSUSUS - 5 كالربيوك في المان المنافي عالم - المناف

كرم مرقم على من كركما مع موادول. الفراندري عول-آب دلين عي الحي آف-"اك ك كانول ع فركان كى على جرى آواز عمرا في أوان ك

رك ويدي من سكون وور كيا-ان كي آواز ان سيار حن ميك الا والد مول كل كدا ي يديل ع حد الداكل ال

کے نے کا ہو لے کا کا ہے۔ دعن نے جیت کے قریب اقری سے اقوی

كلي يك الها إا وريوى عدا يرك الرف بكى مست كونى حراصت كي كي ويرك طرف بعاسك الاستال في إيدة وسك اوراقوى مك شرة ال كماس كان ي كرفاى فسركاته برودوازے كم ال مواقا رفين

في اعظم الدارك ترية موع كن محول اور ايرال كا-يد على بالديك كالمرهة بوع دوال النيسة و كيه ي مين سكي ، منتبع شي دو ذرا ما لؤ كنزال ..... تودك

جاسوسي دائيسك <u>- 2852</u> نوهبر 2016ء

سنبال كدو تارى سائى الى سيدى دايس واش

حنات كروالد يرتطرية في ووان في طرف مك الناك ويثال فلن آلوهي ال كا مات و يكدان كاول ك كرو كافندواك وكري المرول ع و كورب في "الكل من " يكت على دوان ع ليث ال كى المحول عا أخوومارول فاحورت على بيد

ال كى اللي على ديك كان كا ول كت كروه كيا- ووائل كيمريد باته وييرف فيدال كي حالت و يك كان كا تحول ش كي آنوا كي تحد

و کے دیر کے بحدال کی حالت میل تووہ ان سے الكيابوي-" ويل الل-"وولال-

ووال كريد ياكل ووكيد يقد ال ان کی تقرول کے تعاقب عن اسے یا دان پر تقرو الی۔ میں ال على الركان كالمان بدن المان بول على لك يولا-آب يكل-"دو فيكاى حرابد كما

ای مے دروازہ خوا اور وہ خرد باہر گا۔ اس کے بالقول الله زا زمين ل تقد" آب بيعان على راورآب اور ل اول است ج تعليف الكاء على ال ك لي آب ے مفردت فواہ ہوں۔ وین مجی سی معاف کردی اور من اس فراج سالدان من مج موع سيدار

- シングとといりとい فرصين في ميشول من اور بولي." يطين اظل." ال تروك بات كاكون جواب تلياد بالقار ووالكل ب كاستواتاه فاماره كيا-

فرعن سيدى حنات كم تحرى آفاحى ووايع الله عادا اسك يديد يون عا عاتى كافر منات ك والدف ال عاكما يم ووقهاد حركم لل وويات\_ ووالنافي إحدال تدكل

نہائے کے اوروہ خود وکائی صرفک ترویاز و محبور كرن كل بابر تك ق ال ن بادا المك حنات ك ميور كما الما الله كارال كال وك الى الى الى いしいひとうしん とうししんじんしん الله الل في الله والله والديد رك والدو انشال كرف قارميث لميوز كاحرف أيك ارائو بول.

لا ياده جالس بيرقعا كه ويذيوكني دومري وراتيوش محفوظ مو ک-الورق باروو مک کے بیٹے جاک دورے اے میں ہو کیا تھا کہ دیڈج اس علی محفوظ ہوگی۔ ووٹ مول بارا وُسِكَ كَ الْمُعَادِدُونَا وَالْمَا الْمُعَادِدُونَا وَالْمَالِدُونَاءِ

ال في وقده والى ورائع فاريث كر ك في وقده انسٹائیٹن براگا دی۔ آق دیرش طال مدجائے اور اس کے مالحة عرساد عادانات كرعشد كالكاكى حات こいしきとれるしいというしょうん ون كا كمانا بحى كل كما يا الله عن أب دوار على أو اس بحوك كا احمال تك يول موا قار كراب سل كے بعدال كى موك يك أكل كل-وه جاسة اورد يكراواز مات كم الحدائسات كرف فل ما توى ووحدات كوالدين كالمن أب ين

-550 ال كامادى كافى من كامنات كاكل ف ع 1. x = 6 2 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 كال كالرص بم مارى د تدكي تك الاركاد ي

12010 "" تی، صاحت سے پر انجی دشتہ ہے، عما نے ب مب مرف آب کے ایک کیا۔ است کے ای کیا ہے۔

-シールシールシーレアンレアン الكوريش وظروانسال مودكل كى دوريالى س

上き出上しいといんかか ہارڈ ڈسک یو ک اوائیو کے علادہ میں اورا تیوز بلی

ئے وی مول فا۔

الماش اعصت كالقاد يرول تن الرويزي شالى -الى فالزيل جائے" بيدن" واكر شوكيل يقراس كي و عدد الدوران و ما يك الدورة الدور فصادى درائيز جات اريكرات ويذيكن في اس كے چرے ير يال مودار يوكى رسات كے والدين بال عام وب كرة ويدب هدا پر جان و م کرمنات کے والداس سے اولے۔" کیا ہوا؟ المراكب المراكبة

"بال مي وتصاوير توش كي جي محروية يوتين ل ري" عاليم ال في ويله بالى عالى عالى الميد كروى" وه - しゃんかんしとして

" تم تسادي كواوثايدان عدى كولى كام كى باعد مطوم بوجائد "انبول في است مقوده ويالان كريج

جاسوسي ذائجت 2862 نومبر 2016ء

شامدی-

\*\*\*

رفراند امیمال میں بھی بھی تھی۔ اے حمات کے والد کے دویے نے بہت برٹ کیا تھا۔ وہ مدارا داسترونی بولی آئی تھی۔ اے اپنے چر پڑوی ایکر بھی میں اس کے محدان سے اے بتا جاتھ کراؤرائی تک بوش میں تھی

"اس كرما تدكيا بوا قبار كوئى تش بناسكا - ش كل ع كزرو با قباكر ش في اعلى ش به بوش بزع ويكياس كرم كر ويل هي ع ان ش به دبا قبار و والنا بنا الباش اعراد كوئى البنى مجاش في اعراد كان الور قباراس كي موزما تكل كي باس في كوئى كى - ش ف چد اور اوكوں كو آواز دى اور ہم سب اے اوم ف

اس کے ایک چودی نے اس تفصیل بینائی۔ دوؤاکو سے فی تو اس نے بنایا کہ" آپ بس دھا کریں اس کے دمارٹی چید کی ہے۔ اگے چھر کھنے میں دو ہوئی میں ندآیا تو دہ کوسے میں جاسکتے۔"

وه رفساند كا الكونان القاس كاكل اعدده وورورد

اس کی صحت پائی کے کیے وعایا تصفیلی۔ اس کی دوام میں دیگھ لے آئی دوود کھنے بعد ہوش عمل آئمیار مگر دو کچھ بول چال محتل دیا تھا بس خالی خالیا تقرول سے مسب کو کچھے جارہا تھا۔

و اکثر نے اسے بنایا کساس کے چوٹھٹ لیے گئے اور گاان کی رپورٹ و کھ کے میں اس کی حالت کے وارے شمی دودرست بنا محص کے۔

ووایک بار پارون ایم ما تھے گی۔ بیٹ کی د پورش آگئی گرواکوزاے بھے بتار ہے لی تھے۔ اس نے پوری رات جاگے اورد ما کی مانچے گزاردی۔

ا کے دان ایک نے دومر جن نے افود کی و پوش و کھے کرف اندکو لایا۔

اس نے افرری والت کے بارے شی اے تعمیل عے بتایا۔ اس نے کی مشکل مشکل میڈیکل فرم استدال کیں۔ رضانہ کویس آئی می کھ آئی کی کہ اس کا د مار کیج ہد کچھ سے شدید حافز ہوا ہے۔ اب دہ شاید سادی لاندگی هیک دیو یائے۔ وہ پر سب من کے دونے کی تھی۔ وہ جھ بڑھا ہے تیں اس کا واصد مبادرا تھا اب فورسیادے کے لیے اس کا متاب تیں وکا تھا۔

خذا کا ایش ہے؟ واز ہوتی ہے۔ انور نے جی بڑاخر وہارٹی کے ساتھ صنات کو بہندائے کا شعوبہ بنایا تھا۔ اب دو سمی کا مخاص رہا تھا۔

\*\*

فرشین نے تساویر والا فرائد اورین کیا۔ شروریا کی تصاویر بھی صنات لائل کے قریب جمالا الی کا معالے کردیا تھا۔ پس معراس کے اسیع کرے کا لگ رہاتھا۔

"ب بية صنات كالها كرالك ديائي." صنات كوالد بي ليدان كه لي شراتو يش كل اليس للل بها قاكرانورف صنات كو بعنها في كيابية كرك ايك كم ساكومنات كرك كارتك ويابيد.

سرے وسامات سے سرے اور میں ان کے ان آئی کر کرے گئے قرمین کو کئی الی ساری کہائی تو بتا آئی کر کرے گئے شاپ کی مدد ہے ان تصادیم بھی صناحت کے کرے کا بیک گراؤنڈ دیا ہے۔ "حمرات کا آئے دائی تصادیم کے اس کے ایک خیال کی تر دیا کردی ۔ آگی تصادیم تنزیم صناحت اپنی کا از کی ک وکی تنی دائی دکھ دہا تا ۔ گاڑی کی کھر پلیٹ بھی صاف تقر آرگی تھی دائی دکھ دہا تا ۔ گاڑی کی کھر پلیٹ بھی صاف تقر

یہ تصادیرد کھتے ہوئے سب کے چروال پر چائی کے تا اُر است آرائی ہوئے۔ ان بھی ایک تصویر ایک جی جی کے بیک کرا کا اُلٹ ساف کا ایر ہورہا تھا کہ یہ تصویر الور کے مرک ہے۔ ہائی تصادی "کراپ" کی ہوئی تھیں۔ ان بیری جی اسکی طرح ایڈ کیا۔ اس نے تصادی "کراپ" کر بیری جی اسکی طرح ایڈ کیا۔ اس نے تصادی "کراپ" کر بیری چائے بیا بلیدہ کردی تھی ادریہ تصویر شاید تھی ہے تھ کی

فرس نے اپنی یوائی فی کیجاؤ کے ساتھ اٹھ کرکے
پیشو پر اس شرکا فی کرفی ایم ایک کا کے ساتھ اٹھ کرکے
فی شروجو واکی سافٹ ایئر پر پڑئی ۔ اس کی آگھوں شرا کا سافٹ ایئر تھا۔ اس نے ایک امید کے مہادے سافٹ ایئر کی بیٹر سے ایک امید کے مہادے سافٹ ایئر کو رہے اس کے بیراس نے سافٹ ایئر کو ایا ۔ اس کے بیراس نے سافٹ ایئر کو ایا ۔ اس کے بیراس نے سافٹ ایئر کو ایا ۔ اس کے بیراس نے سافٹ ایئر کو ایا ۔ اس کے بیراس نے سافٹ ایئر کو ایا ۔ اس کے بیراس نے سافٹ ایئر کو ایا گردہ اس کے بیراس نے سافٹ ایئر کو ایا گردہ اس کے بیراس نے بیران کو بیا گردہ اس کے بیران کی ایکا کا ایکا کا ایکا کا ایکا کی ایکا کا کا کھور کی ایکا کی ایکا کی بیران کی ایکا کی ایکا کی بیران کے بیران کی بیران کے بیران کی بیران کی بیران کی بیران کی بیران کی بیران کی بیران کے بیران کے بیران کے بیران کے بیران کے بیران کے بیران کی بیران کے بیران کی بیرا

را قااب تورس رے کے لیے میکند پرشن ہی ڈیٹا دیکوں ہوگیا۔ فرسین نے مرف تساویر اور ویڈیوز می دیکوں کی جالسوسی ڈائجسسٹ 288 میں 2016ء CONTRACT (

کرائی کی شارع فیمل پر رات کے اے وی چیل فی جو ال کوئی کے قریب بھی بھی مودار ہوتی ہے۔ چیل اس وقت اپنے اس روپ بھی تھی۔ اس پر میریان ہو گئے۔" بولی اکیا جا جا ہے"

" محے فودے تیں بری جو لی بی کاداددا" چیل نے جی عال کے بول چیز کے اور اس فش کی مرش کے میک تیں بری کا انبا فرید کیا۔ اس کی ام س

بيوگياس سے جي برس جو في او چاگي گيا۔ "آخر چرالي جي تو ايک گورت فيا ہے۔" اس نے مادي سے مرجما کر موجا۔" اپنی في منت کی حمایت کرے ان وي سے مرجما کر موجا۔" اپنی في منت کی حمایت کرے ان وي سے مرجما کر موجا۔"

كنارك عواليد بلاك أفاول

کی تیز جوں بات اللہ ، ان کے دو کی سب سے اہم پر تفق ہوتا ہے۔ وہ خود طلاقا المجس کرتے گر اپنے انجاب کی فلد کا مول شی جی دو کردیتے ہیں، اس موق سے مطاقر کے میں کریش کوفرہ نے مانا ہے۔ حمایت نے بیرے کریں فلا کداب کی کی جی اگر اس نے دعوی میں مدد کی قو مرف جائز کام میں کرے گا۔ وجائز کام میں فیج د

会会会

حنات بیل سے چوٹ کے یا قوال نے اپنے والد کا برش جوائن کرلیا۔ چند اواحدی اس کی فرصن سے شاد کی ہوئی۔ فرصن نے اس کے لیے جو بھو کیا تھا اس کے احداس کے دل عمد اس کے لیے بیارہ مجت پیدا ہو گائی۔ کہاں تو و وہار ہاراس کی کالز اور میسیو سے تنگ ہو جاتا تھا کر اب اور تیون کے اس کی کال افید کر کے اس سے ہاتھی کرنے کام تھول کے اس کی کال افید کر کے اس سے ہاتھی کرنے

اس کے آفس عل کام کرنے والے ایک طازم کو قالح کا ایک مواقل ووامیال علی وافل تھا۔ مناحدال خمیں۔ زیرور ویڈیونگا فوں اور مودیزی مشتل تھی۔ ان میں ہے ایک ویڈیو نے اس کی قوجہ کھی لیا۔ یہ اسپائل کیسرا ویڈیو '' کے ام سے محقوظ کی سائل نے میدالی سے سیاوی کی۔ ویڈیوکا پہلا سکن ویکھ کر کمرے میں موجود تین انہوں ایٹی میک پراچل پڑے تھے۔ میدی ویڈیوکی جمس کی انہیں طاق کی۔

ویڈی میں آوازی می واقع طور پر رایا رڈ بولی میں۔ گاؤی میں آوازی می واقع طور پر رایا رڈ بولی میں۔ گئی گئی گئی گ تھی۔ گاڈی میں جانے ہوئے اور نے صنات کواس کی کے لئے اس کے مطابق میں کے مطابق اور سے تھی یا تنداس کے مطابق کی است حصی تو وہ رکھ میں کر کے تھے۔ ان کے لیے می بات کا فاقع کی کوارو ال کردیا تھا۔

افتیان الدریزی دیک بهدوش بوت هے۔ دوریزی کی تابید الے۔"اب صنات سے کی کا کیس تو خارج برمائے گالیت ان تیج م ک مزااے سنگی بوگ۔ سی دھش کروں گا کہ اے کم سے کمیز ابو۔"

ہدی ہے۔ اختیاق اور نے حیات کے بیان کی اقعد فق کے ا لیے دیڈ یو قال کردی۔ دیڈ یود کو کے فائے نے پہلس کو اور کی کرداری کا تھم دیا۔ یہ وقتی ای تھم کے ساتھ نتم ہوگئی گلے۔

آئی ویش میں پہلیں نے افر کا دین صفادی کا مرفیکیٹ ویش کردیا۔ فاکوز نے اے اعلاق قرار دے دیا تھا۔ اس پر مقد مرکیس کیل مکا تھا۔ اس وی میں صنات پرے کی کا جس فارق کردیا کیا۔ انہذا اعالت جرم کا الزام اس پر یاتی تحی اس کا اس نے خود می احتراف کیا تھا اور دیا ہے ہی سے جارت ہورہا تھا۔ اسے ایک ممال کی مزامة دی گئی۔

حمتات کوائ سادے چکر عی ایک بہت بڑا سخ ملا قدر آن کے دور علی بہت سے لوگ ایسے بھی جواہیے دوستوں یا دیشتے رادوں کی مدرکرتے ہوئے جائز کا جائز

جاسوسى دانجست 2015 فوهير 2016 ·

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



" الجرافية بيكني في من شراستن موكا "" " إن بيا بالأمرش سه من يك فشر كار كول مكار" و و

المروق سے بول-"فذا اسے ڈرپ کی معودت علی وی جاتی ہے۔" "اور، تو آپ اسمیع اس کی دیکہ بھال کیے کوئی

ظل د باسب "ووافروک سے ہوئی۔ "شخیل اسے کی نیرومرجن کودکھائی کا آخر کوئی آن

مان اوگال فی واری کا۔" "فیل مال مال میں بہت سے نورو مرجنز سے کنسلام کر مکی جوں کوئی فوکر چیل ۔ اس کی سندوری زعدگی جر

رہی ہوں۔ وی وجوہوں۔ اول سے اول میں ہوں اس کے ساتھ رہے گا۔ شاہدای کے باحث خدا اے سال کردے۔"

اس کی آجھیں آ توؤں ہے ہمر کی تھی۔ حیات داور کے مامنے باؤ کیا۔ اس نے اس کا اقد اپنے باقع میں لیا۔ اور کی آ تھوں میں اسے آنووں کی چک نظر آئی۔ حیات کی آتھوں میں بھی آنسوآ گئے۔ وہ گھ تھے لیچ میں اس سے غلا۔ "میں نے تعہیں مطاف کو

میرے دوست مضائی جمیس معاف کرے۔" ای کے دروازے پر کھڑے فیض نے الور کا نام پکاداد اس کی باری آگئی۔

پورد من دورون من الند رضان الد محرق اول -" بهت شربه بینا - بس تم اس کے لیے دعا کرنا -" وہ پر سینے ہوئے وہل جیز وکیلیے اوسے رووال سے کی افر ف بزرجے کی -

حنات كواانين، عَمَامًا -

کی عیادت کے لیے اسپتال کیا۔ واداؤن کی طرف جائے
والا راست او کی ڈی ہے ہو کے گزرتا تھا۔ وہ اگل او کی
افر پر پر ٹی وہ واکش چیئر پر تھا۔ وہا تیا تو وہ پہلے ہی تھا
افر پر پر ٹی وہ واکش چیئر پر تھا۔ وہا چاتا تو وہ پہلے ہی تھا
مگراب وہ با تکل پر بیاں کا وہ انہائی کیا تھا۔ وہ اے حکل
مگراب وہ با تکل پر بیاں کا وہ انہائی کا ان کی اس کے پائی
ایک تھا پر بھی تھی۔ اس کے چرسے پر برسواں کا حکمن تھر
ایک تھا ہے تھا کہ اس کے چرسے پر برسواں کا حکمن تھر
باری کا انظار کرد ہے تھے۔ حماعت اکی و کے تھے اور این
سازی کا انظار کرد ہے تھے۔ حماعت اکی و کے تھے تھا ک

جنل ہے واکین آنے کے بعد اے اور کا عیال تک خیرن آیا تھا۔ اے مقدے کے دوران بی بتا چا تھا کہ اور سر جن چرے کئے کی دجہ ہے۔ وہا کی طور پر معدور ہو کیا ہے۔ اس اجدے اس پر مقدمہ جن جنرل چا تھا۔ بعد ش فرضن نے اے اس کے مطلق ماری تقصیل بتا دی تی۔ آن اے اس مال عمال شراد کی کرائی کا دل کرٹ کیا۔

" ميسي وي آئي، اور کيا حال ب الور کا؟" و و الن كه پاس في كر خناند سے اوال-

"ایس و کولوات رتباوے سامنے ہے۔ تم کب آئے" "وہٹا بدالور کے حقاق زیادہ اے میں کرنا چاہ دی حقی۔ اے بتا گگ عمیا قبا کہ الورئے فل کے قیم عمل حمات کو پینمائے کی کوشش کی آجس کی مزالے قددت

ک خرف سے ٹی گئا۔ '' بھے تو کانی عرصہ ہو کیا تھل سے آئے۔ آپ

یہاں؟ تجربت ہے ؟؟" "ای کو چیک آپ کے لیے لائی ہوں۔ ہدو نردوز کوورے کو ور ہوتا جارہا ہے۔ بہت ہے فکن کی دیتا ہے۔" وہ المروق سے لوئی۔" جاتم اسے معاف کروجا علی جاتی ہوں اس فرقبارے ساتھ اچھا تیں کہا گراسے اسٹے کروں کی کوال روی ہے۔ ووروز کی گی۔

منات و کی استی بات کردی این آئی۔ ب میرادوست بے شش نے تو اس کی خاطر کی کا احتراف تک کرایا تھا۔ دوتو بعد ش فصیب نے جمود کیا اوراس دوران افر رکی دئی ہوگیا تو ش نے بیان بداد تھا۔ ش نے تو اس والت اے معاف کردیا تھا۔"

ال کی بات من کے ال کے بیرے پا ظر گرا ال

" واكو كما كية وراكما يد فيك أيس عوملاً ؟" ال

جاسوس دائمست 2300 فومبر 2016ء